

www.KitaboSunnat.com





نظرانی سیّد توصیف الحیمن راشدی



سسسسس فُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُ

معدت النبريرى

كتاب وسنت كي روشني يم للحي جانے والى ارد واسلا ي تعب كاسب سے يزامفت مركز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- جِعُلِیْرِ الجَّعِیْقُ کُیْرِ الْحِیْنِ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر ما دی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے کیو نکہ بیٹری، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتمل کتب متعلقه ناشرین مسے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- library@mohaddis.com



" محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"



**☑** 0300-8661763◎0321-8661763

www.facebook.com/maktabaislamia1

maktabaislamiainfo@gmail.com

⊕ www.maktabaislamia.com.pk

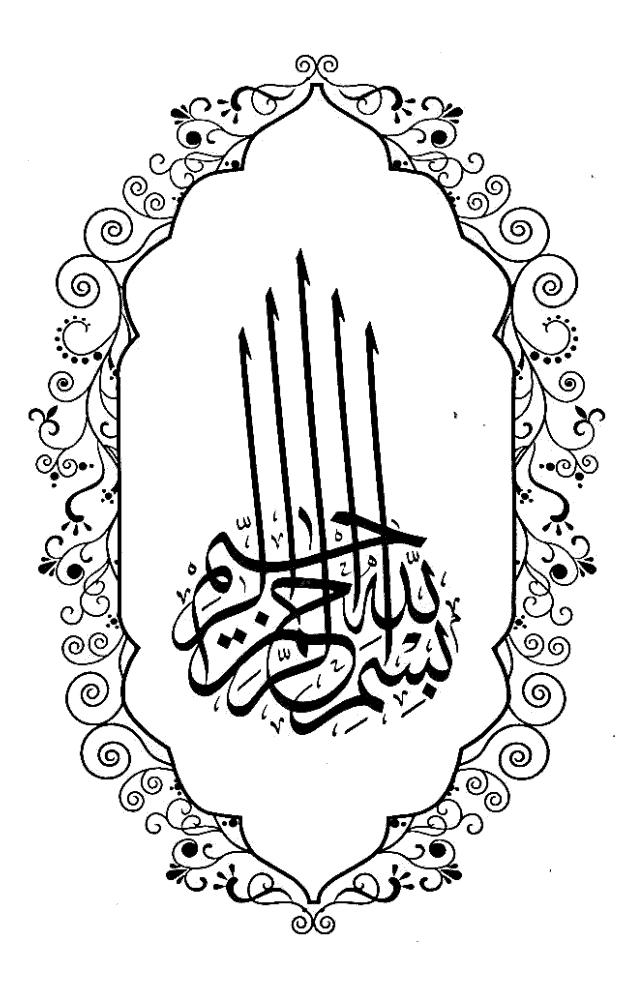

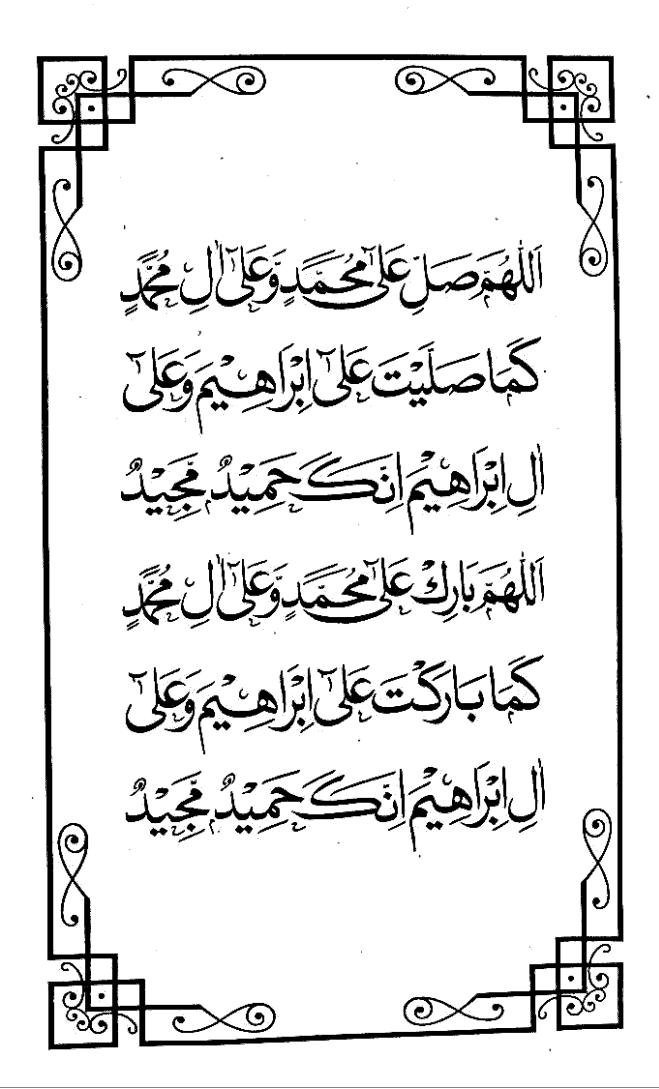





### فهرستمضامين

| تغارف لباب                                                                                 | <b>6</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| مقدمہمقدمہ                                                                                 |           |
| - ابل بیت کون بین؟ - ابل بیت کون بین؟                                                      |           |
| الل بيت كى لغوى تعريف                                                                      | *         |
| ان اہل بیت کا تذکرہ جن پر صدقہ حرام ہے                                                     |           |
| اس شبه کا جواب                                                                             | ₩         |
| وہ اہل بیت جن کو اللہ تعالیٰ نے رجس (آلودگی) ہے پاک کیا                                    | <b>%</b>  |
| پېلاقول                                                                                    | <b>%</b>  |
| دوسرا قول                                                                                  | ***       |
| يېلى د كيل :                                                                               | <b>*</b>  |
| دوسری دلیل                                                                                 | ∰9        |
| تىيىرى دكىل                                                                                | <b>**</b> |
| ایک شبه اور اس کا جواب                                                                     |           |
| اس شبه کا جواب                                                                             |           |
| وہ اہل بیت جن پر درود بھیجنا لازم ہے اور رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِن ان کے لیے | <b>₩</b>  |
| وصيت کي تقمي                                                                               |           |

| اہل بیت کی طرف جھوٹی خاندانی نسبت حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| « نسل: 2 » - اہل بیت عَلِیمًا کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>)</b> - |
| ابل بيت عَلِيمًا مُ مِتعلق ابل سنت كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّواللَّذِي اللَّهِ مِنْ اللَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل | *          |
| صحابہ کرام کے اہل بیت کے لیے تعریفی کلمات اور ان کا دفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***        |
| اوّل: سيدنا ابوبكر صديق وللنفط كي ابل بيت محبت اوران كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| دوم: سیدناعم فاروق والفی کی اہل بیت کے لیے محبت اور ان کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *          |
| سوم عثان ذوالنورين طالنظ كى ابل بيت سے محبت اوران كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| چہارم: صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت اور ان کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| تابعین اوران کے بعد کے لوگوں کی اہل بیت کے لیے تعریف اور ان کا د فاع 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **         |
| عموى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **         |
| عباس بن عبدالمطلب كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| حزه بن عبدالمطلب كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***        |
| على بن طالب رَكَانَيْنُ كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***        |
| حسن بن على بن آبي طالب كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,6        |
| مسين بن على والفنز كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b>   |
| عبدالله بن عباس رفح ثبنا کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩3         |
| بمقربن أبي طالب رخانينه كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₹</b>   |
| عبدالتد بن جعفر بن ابي طالب كي تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>( )</b> |
| فأطمه بنت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ كَاتَعِرِيفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>**</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

صحابہ کرام رہی اُنٹیز اور اہل بیت کے مابین سسرالی اور بچوں کے ناموں کا تعلق ..... 99

| به فتم: قيامت تك ان كي نسل كا احترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| كتاب وسنت ميں اہل بيت مَلِيظِم كے مناقب وفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| يهلى فضيلت: كتاب الله مين الل بيت عَلِيمًا م كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| تیسری فضیلت: حسب ونسب کی پاکیزگی ، بزرگی اور بلندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>**</b> |
| چوتھی فضیلت: اہل بیت مَلِیّل کی محبت ایمان کی علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>**</b> |
| یانچویں نضیلت: جواہل بیت مَلِیمًا سے بغض رکھے جورسول اللّٰد مَثَالِیُّمُ کے ساتھ تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***       |
| اں کا ٹھکانہ جہم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| چھٹی نضیلت: اہل بیت شرار الخلق (برے لوگ) نہیں جن کو فتندا آن پکڑے164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>**</b> |
| ساتویں فضیلت: رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *         |
| حدیث ثقلین کے متعلق کچھ گزارشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| دوسری قتم: اہل بنیت تینیل کے بعض خاص افراد کے فضائل دمنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b>  |
| ) امير الموتنين ابوتراب على بن أبي طالب علينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1)        |
| يبلى فضيلت: الله تعالى ان سے محبت كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b>  |
| دوسرى فضيلت: رسول الله مَا لَيْدِمَ اللهُ مَا كَانْتِهِم كى نسبت آپ كا مقام ومرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>*</b>  |
| تیسری نضیلت: آپ عشره مبشره میں سے ایک ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***       |
| چوتھی نضیلت: اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے جوعلی النفیز کو دوست رکھے 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b>  |
| پانچویں فضیلت: ان کا دل ہدایت یا فتہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **        |
| چھٹی فضیلت: ان کی محبت ایمان اور ان ہے بغض نفاق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***       |
| على ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا ذَكر كه نبي مَنَا لِينًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ | *         |
| علما کے اقوال کہ علی ڈائٹیڈ کورسول اللہ منا ٹیٹیٹم نے خلیفہ نا مزدنہیں کیااور روا فضہ اور شیعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>*</b>  |
| كارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

| پہلی فضیلت: ابراہیم اورلوط مَلِیَۃ ﷺ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والا پہلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·<br>************************************ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| گھرانہگھرانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| وسرى فضيلت: الله تعالى نے ان كا نكاح عثان ولائن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>**</b>                                 |
| تیسری فضیلت: نبی مَنْ النیمُ ان کے تبارداری اور نگرانی جنگ بدر میں شمولیت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| رابر قرار دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>,</b> ,                                |
| بوتھی فضیلت: رسول الله مَن الله من |                                           |
| ام كلثوم بنت رسول الله مَا لِينْظِيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)                                       |
| م كلثوم رَّ النَّهُ الله عناص فضائل ومنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b>                                  |
| و مری فضیلت: ان کے پہلے خاوند کے لیے جس نے ان کوطلاق دے دی رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                                        |
| الله مَا لِيْكُمْ كَي بدرعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ļ                                         |
| تنسری فضیلت: نبی مَثَالِیْمُ نے ان کواپنے ازار میں کفن دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *                                         |
| بَوْتَى فَصْلِت: رسول اللهُ مَنَا يُغِيَّمُ ان كا جناز ہ پڑھا یا اور آپ کی آئکھوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                       |
| آ نسو جاری تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| رسول الله منافقيَّم كي ازواج مطهرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | / <b>%</b>                                |
| م المؤمنين خديجه طافخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1)                                       |
| م المؤمنين سوده بنت زمعه عيمًا أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2)                                       |
| عا كَشْهِ رَبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                       |
| ملی ڈالٹینڈ اور عا کشر ڈالٹینا کے مابین اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                         |
| عا فظهر آن ام المومنين ام هصه علينام بنت عمر فاروق وللنيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . (4)                                     |
| م المومنين زين بنت خزيمه والفينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı (5)                                     |
| م المومنين ام سلمه بهندينت أبي اميه وللنفيجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |

| 2 14 2                                                                                                                          | ت الل بيه         | عظمه       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| ر المومنين امام حسن بن امام على ولي النائجة الله المعلى المنائجة المستنين امام على المنائجة المستنين المام على المنائجة المنائد | روم: امي <u>ـ</u> | <b>**</b>  |
| م حسين بن امام على بن ابي طالب رُنطُهُمًا                                                                                       | سوم: اما و        |            |
| على بن حسين بن على بن اني طالب عليهم (زين العابدين) 383                                                                         | چهارم:            | <b>#</b>   |
| سین ڈاٹنٹنا کے لیے اہل سنت کے تعریفانہ کلمات                                                                                    | على بن            | **         |
| ین علی زین العابدین بن حسین علیهم (محدالباقر) اوران کے بھائی زید بن زین                                                         | ينجم جر           | ₩          |
| على مَايِمًا لِم                                                                                                                | العابدين          |            |
| بھائی زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیم الم                                                                            |                   | *          |
| جعفر بن محد الباقر بن زين العابدين على مَلِينالم (جعفر الصادق) 401                                                              | ششم:              | ***        |
| رالصادق کے بعض اقوال جوان کی وسعت علمی ،ادب اور احتر ام صحابہ رہناً گذائم                                                       | امام جعفر         | <b>%</b>   |
| ئىن                                                                                                                             | کی دلیل           |            |
| رالصادق عَالِيَّلِا كِمتعلق الل سنت كے اقوال                                                                                    | امام جعفر         | **         |
| مویٰ بن جعفرالصادق بن محمدالبا قریماینظ <sub>ام</sub> (مویٰ کاظم)                                                               | يفتم: م           | <b>*</b>   |
| ى بن موىٰ الكاظم بن جعفرالصادق مَلِيظِمْ (على رضا)                                                                              | هشتم على          | *          |
| محمد بن على الرضا بن موي الكاظم عَلِيمًا مُ (محمد الجواد )                                                                      | النم ا            | *          |
| لى بن محمد الجواد بن على الرضاعية المرا (على الهادى)                                                                            | ويم: ع            | <b>***</b> |
| س بن على الهادي بن محمر الجواد مَلِيظِم (حسن عسكري)                                                                             | گیاره ح           |            |
| مه بن حسن العسكري بن على الهادي مَانِيلاً من على الهادي مَانِيلاً من حسن العسكري بن على الهادي مَانِيلاً من ال                  | باره: مح          |            |
| 427                                                                                                                             |                   |            |

#### \* = D C = - &

#### بلضائض

## تعارف كتاب

یہ کتاب دراصل پی، ایکی ڈی کا مقالہ ہے جے مولف نے ۱۳۳۱ھ کوسینٹرل وارینکٹن یو نیورٹی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج کے شعبہ اسلامیات میں پیش کیا ہے اس مقالہ کے گران ڈاکٹر ابراہیم ضاحی الضاحی ہیں اس کے پیش نظر مؤلف کو پی ایکی ڈگری درجہ امتیاز کے ساتھ عطاکی گئی۔



### لمقارمه

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى، الذي تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لايضل عنها الاهاك لا يسلكها الافائز ناج، من استمسك بها افلح ومن تركها ضل وهلك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد!

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہ پاسکتے اور درودسلام ہوں محمر مصطفیٰ مَا اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہ پاسکتے اور درودسلام ہوں محمر مصطفیٰ مَا اللہ تا پر جو ہمیں واضح راستہ پر جھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح سفید اور روشن ہے۔ اس راستہ سے برباد ہونے والا ہی ہمٹ سکتا ہے اور اس پر وہی چلے گا جس کے مقدر میں کامیا بی کھی ہے جس نے بیراستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہوگیا۔ اما بعد:

جب میں نے محسوں کیا کہ پچھ لوگ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کا اعتراف نہیں کر رہے اور ان کے حق میں کو تابی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فر مایا ہے اس سے جاہل ہیں اور ان کے برعکس بعض لوگ آل بیت کی شان بیان کرنے میں غلو اس سے جاہل ہیں اور ان کے برعکس بعض لوگ آل بیت کی شان بیان کرنے میں غلو (زیادتی) جبکہ پچھ لوگ ان کے متعلق دجل فریب اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں تو میں

نے اس مقالہ میں ان کی عظمت وقدر کو بیان کرنے کا عزم کیا تا کہ ہر متقی اور پر ہیزگار انسان ان کے مقام ومرتبہ سے واقف ہو سکے اور ان کے بارے میں غلو اور زیادتی سے کام نہ لے اور جو بھے اند تعالیٰ نے ان سے وعدہ فر مایا اور جو مرتبہ ان کو نصیب ہوا ہے اس کا اعتراف کر سکے اور ان کے متعلق افراط، تفریط اور کمی وزیادتی سے دور رہے۔

اہل بیتِ نبی منگافیظ کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کا ذکر کتاب اللہ اورسنت رسول منگیظ میں موجود ہے ہمارا مقصد ان لوگوں کا جائزہ لینانہیں ہے جو اہل بیت کے متعلق غلو سے کام لیتے ہیں یا اہل بیت کی فضیلت کے نام پرصحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں یہ موقع ان کے رد کا نہیں بلکہ ہم اپنی کتاب میں ان عمومی دلائل کا تذکرہ کریں گے جو اہل بیت کے فضائل پرمشملل ہیں اور چند خصوصی دلائل کا تذکرہ بھی ہوگا جو کتاب اللہ وسنت رسول منگافیظ میں ندکور ہیں۔

میں نے سہولت اور فائدہ کے لیے اس بحث کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی فصل پہلی فصل

> یه بیان کهانل بیت کون بیں؟ دوسری فصل

اہل بیت کے متعلق صحابہ کرام رُخ اُنٹی اور اہل سنت کا عقیدہ۔ تیسری فصل

اہل بیت کے عمومی اور خصوصی فضائل ومنا قب

میری خواہش ہے کہ میں ہرا یک کے لیے ججت قائم کردوں اور اس معاملہ میں صحیح راستہ واضح کردوں ایک اہم عبیہ یہ کرنا جاہتا ہوں کہ میں نے اپنی اس بحث میں جہاں بھی لفظ (الرافضہ) یا (الروافض) استعال کیا ہے تو میری مراد وہ شخص ہے جو صحابہ کرام دی النہ کو گالی کو گالی دیتا ہے یا اس کو جائز سمجھتا ہے البتہ جو شیعہ صحابہ کرام کوسب وشتم کا نشانہ ہیں بناتے اور نہ ہی اور نہ ہی گالیاں دینے والوں کو دوست رکھتے ہیں تو وہ میری مراد

نہیں ہیں۔ میں ایساضیح اور حق راستہ پر چلنے کی امید سے کہ رہا ہوں، جہاں پر میں نے ایسے بعض لوگوں سے پچھ باتیں نقل کی ہیں تو میں نے ان کی عبارات کومن وعن نقل کیا ہے اور علمی امانت کے پیش نظر قائل کی اجازت کے بغیراس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس بحث کوحق کے موافق بنائے اور میری آم ظاہری اور باطنی غلطیوں کو درست فرمائے اور اس کاوش کو ظاہری اور باطنی غلطیوں کو درست فرمائے اور اس کاوش کو خالص اپنی رضا مندی اور سنت نبوی مَنْ اَنْتُیْمُ کی نصرت کے لیے منتخب فرمائے اور اسے لوگوں کے لیے دلیل اور رہنما بنائے کیونکہ وہی ارحم الرحمین (سب سے زیادہ رحم کرنے والا) ہے۔ آمین .



فَعْيِلُ

## اہل بیت کون ہیں؟

یہ بحث مشمل ہے:

- ابل بیت کی لغوی تشریخ
- 🛞 ان اہل بیت کا تذکرہ جن پرصدقہ (زکواۃ وغیرہ) حرام ہے
- وہ اہل بیت جن کو اللہ تعالیٰ نے رجس (آلودگی) سے پاک فرمایا ہے
- وہ اہل بیت جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اور یوم غدر میں جن کے لیے رسول
   اللہ مُثَالِثِیَم نے وصیت کی تھی۔



## اہل بیت کی لغوی تعریف

یہ بات مشہور ہے کہ اہل الرجل (آدمی کے اہل) سے مراد اس کی بیوی ہے اور لفظ النا عل ہے مراد شادی ہے بیٹلیل کی تشریح ہے۔ • اہل البیت سے مراد گھر میں رہنے والے، اہل الاسلام سے مراد اسلام کو دین ماننے والے 🥯 آل سے مراد (مجم مقابیس اللغة ) میں ہے آل الرجل یعنی اس کے گھر والے مراد ہیں 🖲 ابن منظور کا کہنا ہے۔ آل الرجل ہے مراداس کے گھروالے ہیں آل اللہ اور آل رسول ان کے اولیاء ہیں بید لفظ اصل میں (اہل) تھا پھر ہمزہ، ہاء سے تبدیل ہو گیا لہذا بیالفظ (آل) بن گیا جب دوہمزے اکھٹے ہوئے تو دوسرے کوالف بنا دیا اہل البیت سے مراد گھر میں رہنے والے ہیں۔اہل الرجل سے مراد اس کے گھرکے خاص افراد ہیں لہذا اہل بیت نبی مَلَّیْتِمْ سے مراد آپ کی بیویاں ، بیٹیاں، داماد، میری مرادعلی علیشِلامیں اور بیا بھی کہا گیا نبی مُنَافِینَا کی بیویاں مراد ہیں اور وہ مرد حضرات مراد ہیں جوان کی آل میں شامل ہیں 🕫 راغب اصفھانی کہتے ہیں :کسی آدمی کے اہل ہے مراد وہ لوگ ہیں جواس کے ساتھ ایک نسب میں جمع ہوں یا دین میں ایک ہوں یا ایک گھر کے فرد ہوں یا ایک شخص کی اولا د ہوں یا پھرنسب یا دین کے قائم مقام کسی بھی چیز میں ایک ہوں۔ بیہ بھی کہا گیا ہے آل کلمہ اصل میں آل تھا۔ پھر ھاء ہمزہ سے تبدیل ہوگئی اور بیراال ہو گیا پھر

٠ كتاب العين: ٤/ ٨٩\_

<sup>@</sup> الصاح: ٤/ ١٦٢٨؛ لساني العرب: ١١ / ٢٨\_

<sup>۞</sup> معجم مقايليس اللغة: ١٦١ / ١٦١ \_

٥ لسان العرب: ١١/ ٣١

تخفیف ہوکرآل ہو گیا۔ 0

لفظ آل ایسی چیزیا ایسے کلمہ کی طرف مضاف ہوتا ہے جس میں عموی طور پرشرف وعزت کے معانی پائے جاتے ہوں لہذا یہ نہیں کہا جاتا آل حائک (آل جولا ہایا آل ملاح) البعته اہل حائک کہا جاسکتا ہے۔ حائک کہا جاسکتا ہے۔

بیت الرجل سے مراداس کا گھر کل یا عزت کی جگہ ہے۔ جب لفظ (البیت) مطلق بولا جائے تو بیت التٰہ شریف مراد ہوگا کیونکہ مومنوں کے دل اس گھر کی طرف مشاق رہنے ہیں اور دل اس گھر میں اطمینان پاتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت ہیں جب اہل البیت کہا جاتا تھا تو مکہ کے رہائشیوں خصوصاً قریش کی طرف اشارہ ہوتا تھا اور اسلام آنے کے بعد اہل بیت سے مراد آل رسول منافیقی ہیں۔ ج

قاموں فقہی میں ہے اس سے مراد انسان کے گھر دالے اس کی متبعین ادر اس کے اولیاء میں ادر آل بیت بیالفظ علامت ہے آل محد مَنْ ﷺ کے لیے۔ ۞

آ دی کے اہل سے مراداس کی بیوی ہے۔الت اُھل:التزوج،شادی ہے آ دمی کے اہل سے مراداس کی بیوی ہے۔الت اُھل:التزوج،شادی ہے آ دمی کے اہل سے مراداس کے انتہائی خصوصی لوگ ہیں اہل بیت گھر کے رہائشی افراد پر بھی بولا جاتا ہے۔ © بعض لوگوں کے مطابق لفظ آل اور لفظ اہل ایک ہی ہیں۔ان کی دلیل یہ ہے کہ جب (اللّال) کی تضغیر بولی جائے تو اہیل ہے۔

قراءنے کسائی ہے آل کی تفغیر اُدیل بیان کی ہے۔ 🕫

<sup>1</sup> المفردات في غربب القرآن، ص: ٣٠ـ

<sup>🛭</sup> النهاية لابن الاثير: ١/ ١٧٠\_

<sup>6</sup> المحيط في اللغة ١/ ٣٢٠\_

<sup>🗗</sup> القاموس الفضلي: ١/ ٢٩\_

<sup>۞</sup> تهذيب اللغة ٥/ ٢٠٠٠\_

آل مطلق بولا جائے تو اس سے تین معانی مراد ہوتے ہیں۔

🖸 کشکرادرمتبعین، جیسا کہ (آل فرعون) یعنی اس کے سپاہی اور متبعین۔

خودنفس جیسا که (آل مویٰ) اور (آل بارون) خودان کے نفس مراد ہیں۔

خلاصه: الل افت كى تشريحات سے جوتفصيل سامنے آئى اس كا خلاصہ بيہ كه آل اور اہل ايك بى معانى پرمشمل بيں آدى كى آل سے مراداس كى بيوى اس كى اولاداس كے اقرباء بيں جيسا كه اہل لغت نے وضاحت كى ہے۔ اللہ تعالى نے عزير مصركى بيوى كے متعلق فرمایا:

﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً الله (يوسف: ٢٥)

''اس کی سزاکیا ہوگی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔''

يهال ال عورت نے خوداپنا آپ مرادليا ہے اور الله تعالیٰ نے موی عَالِيَلا کے متعلق فرمایا:

﴿ إِذْ رَاْ نَارًا فَقَالَ لِأَهْ لِهِ امْكُتُواۤ إِنِّيٓ أَنَسْتُ نَارًا ﴾ (طه: ١٠)

"جب (موی علیم ایس فی ایس می آگ دیکھی ہے۔"

یہ بات موک علیم این بیوی ہے کہی تھی جوان کے ساتھ تھی اور ابراہیم علیم ایسیانے اپنی بیوی سے کہا:

الْ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَكْنُهُ عَلَيْكُمْ اَهُلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّا حَمِيْكُ مَّجِيْدٌ ۞ ﴾

(هود: ۷۳)

''الله کی رحمت اور برکت ہوتم پرمیرے اہل بیت وہ تعریف اور بزرگی والا ہے۔''

# ان اہل بیت کا تذکرہ جن پرصدقہ حرام ہے

تمام اہل السنة والجماعة كا اس بات پر اتفاق ہے كہ رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ ہے جس شخص كى قرابت دارى ہے وہ انتہائى اعلى مرتبہ كا حال ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے كہ رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ الله

(الاحزاب: ٣٣)

''الله یہی جاہتا ہے کہاےانل بیت!تم سے آلودگی کو دور کر دے اور تہمیں خوب پاکیزگی عطاء کر دے۔''

ان کے لیے باعزت اور یا وقار مقام ہے اور ان کے لیے غدیر خم کی وصیت بھی ہے۔ اہل علم نے رسول اللہ مَنْ ﷺ کے ان اہل بیت کے متعلق اختلاف کیا ہے جن پر اور ان کی آل پر صدقہ حرام ہے۔

پہلاقول: ..... بیر غالب بن فھر ،تصی اور ہاشم کی اولا دے بیر مالکیہ کا ندہب ہے۔ دوسرا قول: ..... بیر ہاشم کی اولا د ہے بیر حنفیہ کا قول ہے بیرآل علی ، آل جعفر ، آل عقیل ، آل عباس اور حارث بن عبدالمطلب کی آل ہے۔

تیسرا قول: ..... ہاشم اور مطلب کی اولا و ہے بیامام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی رشالتین کا سیح مذہب یمی ہے حتابلہ اور جمہور اہل علم اس کے قائل ہیں۔

ہاشم کی اولا دیس سے ایمان لانے والے مراد ہیں اس کی تائید جیر بن مطعم کی روایت سے بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں اور عثمان بن عفان وٹائٹٹو نبی مَثَاثِیْلُم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ نے بنومطلب کو خیبر کے مال خس سے عطا کیا ہے اور ہم کونہیں دیا ہے حالانکہ ہم آپ کی قرابت کے لحاظ ہے ایک ہی مرتبہ میں ہیں تو آپ نے فرمایا: بنوہاشم اور بنوعبدالمطلب ایک ہی ہیں جبیر وٹائٹۂ فرماتے ہیں نبی مَثَاثِیْمُ نے بنوعبر شمس اور بنی نوفل کو سیجہ بھی نہ دیا۔ • شیخ متنقیطی فرماتے ہیں: جب بنومطلب بن عبدمناف بن ہاشم نے مدد کی اور بنوعبرشس بن عبد مناف اور بنونوفل بن عبد مناف نے ان کی مدد نہ کی تو نبی مَالَّيْظِم جان گئے کہ بنی مطلب کی بیہ مدونسبی (خاندانی) ہے جس کا دین ہے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے مال غنیمت کے خمس سے آپ نے ان کوعطا کیا اور بنی ہاشم کو بھی دیا اور فرمایا ہم اور بنی مطلب جاہلیت اور اسلام میں ایک ہی ہیں جبکہ ندکورہ تمام لوگ عبدمناف بن قصی کی ہی اولا دہیں۔ 🛮 للندا نبي مَنَا يُنْظِم كي آل بيت كم تعلق صحيح قول كه جن يرصدقه حرام ہے وہ آب كى آل ہے اور ہر وہ مرد اور عورت جوعبدالمطلب كى نسل سے ہو بشرطيكہ وہ مسلمان ہواور بيہ بنو ہاشم بن عبد مناف ہے۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف بھی ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ مُنَا عَلَيْظِم نے ان کوبھی مال غنیمت کے خمس سے عطا کیا تھا جیسا کہ جبیر بن مطعم کی روایت بخاری کے حوالہ ہے گذر چکی ہے۔

مسلم کی روایت سے پتہ چاتا ہے کہ آپ کے پچاؤں کی اولا دبھی آل بیت میں داخل ہے۔ عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ وہ اور فضل بن عباس رہ کا تنظیم رسول کریم مُنافینی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان دونوں کو صدقہ کے مال کے حصول پر مقرر کیا جائے تا کہ جو مال حاصل ہواس سے وہ شادی کرسکیں۔ تو آپ نے فرمایا: آل محمد مُنافینی کے لیے صدقہ جا کر نہیں ہے یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے۔ پھر آپ نے ان کی شادی اور مہر کے اخراجات میں کے مال سے ادا کرنے کا تھم دیا۔ اس

<sup>🤡</sup> اضواء البيان: ٢/ ١٩٩ ـ

۵ صحیح بخاری: ۳۱٤۰.

<sup>3</sup> صحيح مسلم: ١٠٧٢\_

ابن حزم راس فرماتے ہیں: ہاشم بن عبرمناف کے ہاں شیبہ کی ولادت ہوئی اور سے عبرالمطلب ہے اس کوعزت وشرف حاصل تھا۔ عبدالمطلب کے علاوہ ہاشم کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ۱۰س کی مزید تفصیل دیکھیں: جمہرة انساب العرب ۱۰، ۱۰ التبیین فسی انساب القرشین لابن قدامه ۷۱ منهاج السنة لابن تیمیة ۷/ ۳۰۵-۳۰۵ فتح الباری لابن حجر ۷/ ۷۸-۷۹۔

چوتھا قول:..... خاص طور پر آپ منگائیلم کی آل اولا د اور کنبه مراد ہے اور ان سے مراد فاطمہ ڈاٹنٹا اور ان کی اولا د ہے۔

امام طحادی فرماتے ہمارے مشاکخ کا کہنا ہے کہ جن پرصدقہ حرام ہے وہ بنو ہاشم ہیں اور یہ آل عباس آل علی، آل جعفر، آل عقیل، حارث بن عبدالمطلب کی اولاد، عبدالمطلب کی ماولاد اور ان کے موالی (آزاد کردہ غلام) ہیں ان لوگوں پر واجب صدقہ حرام ہے البتہ نفلی صدقہ میں حرج نہیں ہے۔ \*
صدقہ میں حرج نہیں ہے۔ \*

امام مالک رشالت فرماتے ہیں: آل محد منافقیم کے لیے صدقہ حرام ہے اور ان کے موالی کو دینے میں حرج نہیں آل محد منافقیم پر واجب صدقہ حرام ہے نقلی میں حرج نہیں ہے۔ ویہ بین ہو ہاشم کے موالی (آزاد کردہ غلام) بھی صدقہ نہیں لیے سکتے اور توری فرماتے ہیں ہو ہاشم کے موالی (آزاد کردہ غلام) بھی صدقہ نہیں لیے سکتے اور

فرض اورنفل صدقے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔

شافعی فرماتے ہیں بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب پر صدقہ حرام ہے اور نفلی صدقہ رسول اللہ مثافعی فرماتے ہیں بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب پر صدقہ حرام ہے اور نفلی صدقہ اللہ مثانی ہے کے علاوہ ہرایک کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ اسے وصول نہیں کرتے ہے۔
رسول اللہ مثانی ہی از واج مطہرات کوصدقہ دینے کے متعلق اختلاف ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمید رشائیہ (مجموع فناوی : ۲۲/۲۲، ۱۲۸) میں فرماتے ہیں:

<sup>🗗</sup> جمهرة انساب العرب: ١٤ ـ

۵ مختصر اختلاف العلماء: ۱/ ۷۷۷۔

• بی بخاری اورسلم کی روایت کا ایک گلزا ہے جو کہ عبدالرجمان بن ابی لیا سے مروی ہے کہتے ہیں بچھے

کعب بن بخر ق ملے اور فرمایا: کیا ہیں تہمیں ایک ایسا ہدید دوں جو ہیں نے بی بناؤی ہے سنا ہے میں نے کہا

کول نہیں؟ بچھے ایسا تخد ضرور دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول مناؤی ہے ہیں آپ پرسلام کا طریقہ تو سکھلا

رسول مناؤی آپ کے اہل بیت پر درود کیے پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ پرسلام کا طریقہ تو سکھلا

دیا ہے؟ تو آپ مناؤی نے فرمایا: تم یہ کہا کرو۔ السلھم صل عسلی محمد و علی آل محمد

دیا ہے؟ تو آپ مناؤی نے فرمایا: تم یہ کہا کرو۔ السلھم صل عسلی محمد محمد اللھم بار ک علی

کما صلیت علی ابر اھیم و علی آل ابر اھیم انگ حمید مجید اللھم بار ک علی

محمد و عسلی آل ابر اھیم انگ محمد کما بار کت علی ابر اھیم و علی آل ابر اھیم انگ

حسید مجید۔ اے اللہ محمد کما بار کت علی ابر اھیم و علی آل ابر اھیم انگ حمید مجید۔ اے اللہ م مناؤی اور ان کی آل پر درود کھیج جیما کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر بھیجا

ومان کی آل پر برکت نازل فرمائی یقینا تو تعریف و بزرگ والا ہے۔

اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی یقینا تو تعریف و بزرگ والا ہے۔

و یالفاظ سی بخاری کی ایک حدیث سے منقول بین اور مسلم میں بھی بیر دوایت موجود ہے جبکہ اس کے راوی ابی حمید الساعدی بین ۔ کہ صحابہ کرام نوائنڈ نے عرض کیا: اے اللہ! کے رسول مؤلیڈ ہم آپ کس طرح درود پڑھیں تو آپ نے فرمایا: اس طرح کہ السلھم صل علی محمد و علی از واجه و ذریته کے مساب صلیت علی آل ابر اهیم و بارك علی محمد و علی از واجه و ذریته کما باركت علی آل ابر اهیم إنك حمید مجید۔

جے امام مسلم رشانشہ نے اپی سیح میں نقل کیا ہے: •

دوسری یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں اس کی دلیل یہی حدیث ہے وجس میں آپ نے فرمایا: (وعلی ازواجه و ذریته) اور قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِنَّهَا يُونِيُ اللّٰهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾

﴿ إِنَّهَا يُونِيُ اللّٰهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾

(الاحزاب: ٣٣)

ابوسعود اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ واضح ترین آیت اور روشن دلیل ہے کہ از واج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں یہ دلیل شیعہ کے موقف کورد کر رہی ہے اور ان کے خلاف

🗗 پزید بن حبان روایت کرتے ہیں میں اور حصین بن صبرۃ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے یاس بیضنے کے بعد حمین کہنے گئے۔اے زید بھانٹھا آپ نے خیر کثیر حاصل کی ہے اور آپ نے رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنَامِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ ہوئے میں ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہے یقینا آپ نے خیر کشر حاصل کی ہے لہذا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جوآپ نے رسول اللہ منگائی سے تن ہو۔ انہوں نے کہا اے جیجتے میں من رسیدہ ہو چکا ہوں اور مدت كافى بيت چكى ہے۔ اور رسول الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله م ہوں لہذا جو میں بتارہا ہوں اسے قبول کر لینا اور جو بیان نہ کرسکوں اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا پھر فرمایا: ایک دن رسول الله مَن الله مَن الله عَلَيْ في مقام فم جو كه مكه اور مدينه ك درميان هي جميس خطبه ارشا دفر مايا: الله تعالى كي حمد وثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد! اے لوگو! میں بشر ہوں قریب ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لبیک کہددوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں پہلی تو اللہ کی کتاب ہے۔اس میں ہدایت اور نور ہے اللہ کی کماب سے ( دلائل ) حاصل کرواور اسے مضبوطی سے پکڑلو ( آپ نے کماب اللہ پر عمل اوراہے اپنانے کی ترغیب دی) پھر فرمایا میرے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف ولاتا ہوں (۳ مرتبہ) حصین نے ان سے کہا اے زید ڈاٹٹو آپ کے اہل بیت کون ہیں کیا آپ بویاں اہل بیت میں شامل نہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں مگر یہاں وہ مراد ہیں جن پرصدقہ حرام ہے، انہوں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، بوچھا کیاان سب پرصدقہ حرام ہے تو زید پڑھٹڑ نے فرمایا تی ہاں۔ (صحیح مسلم: ۲٤٠٨) ایعن مدیث ابوحمید ساعری جو پہلے گزر چکی ہے اور اس میں لفظ میں (وعلی از واجه و ذریته)

فیصلہ کن ہے کہ اہل بیت سے مراد فقط فاطمہ علی ٹی گئٹر اور ان کے دنوں بیٹے ہی ہیں۔ • اور قصہ ابراہیم عَالِیْلِا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قَالُوْا إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّا إِلَى لُوُطٍ اللَّا اللَّا لَمُنَجُّوْهُمُ اللَّهِ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ الللْلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

(الحجر: ٥٨ تا ٦٠)

''ان (فرشتوں) نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر آل لوط، یقینا ہم ان سب کونجات دے دیں گے مگر ان کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔''

سیآیت کریمیدلیل ہے کہ بیوی آل میں شامل ہے ای لیے تو اللہ تعالی نے اس کو آل میں سے الگ ذکر کیا ہے۔

عادر والی حدیث: ﴿ فقط اس بات کی دلیل ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین اہل بیت

ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم للعمادی: ٧/ ١٠٣؛ یقیری کتاب ہے۔

صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ عائشہ بڑا گھٹانے فرمایا: نبی مُؤائی آیے آپ نے ان کو چادر کے نبیج داخل کر ان پرسیاہ بالوں سے بنی موٹی چادر تھی۔ استے میں حسن بن علی آئے آپ نے ان کو چادر کے نبیج داخل کر لیا، پھر حسین آئے آپ نے ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کرلیا۔ پھر فاطمہ داخل کی آئے آپ نے ان کو بھی چادہ کے بیج داخل کرلیا پھر فرمایا: ﴿ إِنْهَا بُونِدُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهِ مُعْلَى رَفَائِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَالِمُ اللّهُ اللّهُ

میں داخل ہونے میں زیادہ حق دار ہیں اس سے دوسروں کی نفی مرادنہیں جیسا کہ تفویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی مسجد • کے متعلق آپ کا فرمان ہے: .....

 ام سلمہ بنائنا کی حدیث میں ہے کہ نبی منافظامان کے ہاں تھے کہ فاطمہ بنائنا آئیں ان کے ہاتھ میں مٹی کی ہنڈیا تھی جس میں گوشت کا سالن تھا آپ فرمایا: اسینے خاونداور بیٹوں کو بلاؤ وہ کہتی ہیں علی ،حسن ، حسین بڑائینے آئے اور آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ آپ اس وقت ایک چبوڑے پرتشریف فرما تھے۔ آپ کے نیجے خیبری جا در تھی وہ کہتی ہیں میں حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس وقت الله تعالیٰ نے میہ آيت كريمه اتارى: ﴿ إِنَّهَا يُونِيكُ اللَّهُ لِيكُ مِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِرَكُمْ تَطْهِيْرًا إِلَّ وه كَهِي میں آپ نے چاور کا بقیہ حصہ اٹھا کران سب کو جاور کے نیچے لے لیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکال کر آسان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ بیمیرے اہل بیت اور خاص لوگ ہیں ان سے رجس (آلودگی) کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے اے اللہ! یہ میرے اہل بیت میں ان ہے آلودگی کو دور کر دے اور ان کا پاک وصاف کردے۔ وہ کہتی ہیں میں نے بھی اپنا سر جا در کے اندر کیا اور کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اے الله کے رسول مَنْ يَشِيْلُم آپ نے فرمايا تو بھلائي اور خير پر قائم ہے منداحد:٢١٥٠٨؛ سنن تر ندي:٢٨٥١! اور اس کے آخر میں بیالفاظ ہیں آپ نے فرمایا تو میری بہترین اہل ہے اور بدمیرے اہل بیت ہیں اللہ میرے اہل زیادہ حق دار ہیں امام حاکم نے کہا یہ حدیث سیخین کی شروط پر سیج ہے اور اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے امام ذہبی نے کیا بیسلم کی شرطوں پر ہے اور واثلہ بن اسقع بڑائنڈ کی حدیث میں ہے کہ میں فاطمہ بھائنگا ے ہاں آیا کیونکہ میں علی بڑائٹوؤے ملنا جا ہتا تھا انہوں نے فرمایا کہ وہ رسول الله منافیول کے باس سمتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا حتی کہ رسول اللہ من فیل تشریف لائے آپ کے ساتھ علی، حسن اور حسین می فیلی آپ دوسرے کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے آپ نے علی اور فاطمہ کواپنے قریب کیا پھرحسن اور حسین ڈیاٹٹڑا کواپی گود میں بٹھایا پھراکیہ کپڑاان پر پھیلایایا فرمایا جا دران پر پھیلا دی اور بیآیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿ إِنَّهَا يُونِيدُ اللهُ لِيُنُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِلُرًّا ﴾

تقویٰ کی بنیاد پر بنائی سجد ہے مراد وہ سجد ہے جس کا ذکراس آیت کریمہ میں ہے:
 ﴿ لَمَسْجِلٌ اُیسْسَ عَلَى التَّقُوٰی مِنْ اَوَّلِ یَوْمِ اَحَقُ اَنْ تَقُوْمَ فِیْهِ ﴿ فِیْهِ لِجَالٌ یُعِجَّوْنَ اَنْ
 یَتَطَلَقَرُوْا اَوَاللَٰهُ یُحِبُ الْهُ طَلِقِینَ ۞ ﴾ (التوبة: ۱۰۸)

''البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہے تقویٰ پر رکھی گئی ہے ( قبا ) وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں ( نماز کے لیے ) کھڑے ہوں اس میں ایسے آ دمی میں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔'' (ھومسجدی ھذا) ۱۰سے مراد میری بیم تجدہے۔

یہ دلیل ہے کہ اس کی حقدار بیر مسجد ہے لیعنی نبوی، جبکہ مسجد قبا بھی تقوی کی بنیاد پر ہی قائم کی گئی جیسا کہ آیت کریمہ کا سبب نزول اور سیاق کلام اس پرواضح دلیل ہے۔ 8

#### 🛭 الله تعالى في قرماما:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُهُ وَاصَّلْحِدُ اضِرَارًا وَ كُفُرًا وَ تَفْرِيْقُا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ إِرْصَادُ الْبَنْ حَادَبَ اللّهُ وَرَسُولَة مِنْ قَبْلُ الْمَوْلَة مِنْ قَبْلُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

''اور پھولوگ ہیں جنہوں نے اس غرض کے لیے مجد بنوائی کہ (اسلام) کو نقصان پہنچا کیں اوراس شخص کے اوراس میں (بیٹے بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اورایمانداروں میں تفریق ڈالیں اوراس شخص کے قیام کا اہتمام کریں جواس سے قبل اللہ اوراس کے رسول کا مخالف ہے اور قسمیں کھا کیں گے کہ بھلائی کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں اوراللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اس میں بھی نماز کے لیے گھڑے نہ ہوں البتہ جس مجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئ (قبا) وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں (نماز کے لیے) کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پہند کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پہند کرتا ہے۔''

الشیخ عبدالرجان سعدی اپی تغییر میں: ۳۵۲ ۳۵۱) کصے ہیں قبا کے پچھ منافقوں نے مجد قبا کے پہلو میں ایک مسجد بنائی، ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان اور تکلیف دینا تھا اور وہ اس میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے دشنوں کو کھڑا کر کے بوقت ضرورت ایک قلعہ کی حیثیت سے استعال کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کا راز فاش کر دیا اور ان کو سرعام بے عزت کیا۔ اللہ تعالی نے ان کے برے مقاصد کا تذکرہ کر نے کے بعد فرمایا ﴿ لَا نَقُدُهُ فِیْهِ اَبِدًا ﴾ یعنی آپ اس میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی آپ کو اس سے بے بعد فرمایا ﴿ لَا نَقُدُهُ فِیْهِ اَبِدًا ﴾ یعنی آپ اس میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی آپ کو اس سے بناز کر دے گا اور فرمایا: (وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے) اس میں آپ نماز ہے ہ

اس لحاظ ہے آپ کی از واج اہل بیت میں شامل ہیں اگر چدان کے موالی ، ان کے آل
کے موالی میں شامل نہیں اس کی دلیل بریرۃ پر صدقہ والی صدیث • ہے جو کہ سیدہ عائشہ بڑا ٹھٹا کی آزاد کردہ تھیں اور اس طرح ابورافع کو اس سے منع کرنا جو کہ عباس بڑا ٹھٹا کے غلام سے 10 اس قول کی بنیاد پر کیا آل مطلب ان کی آل میں سے ہیں اور کیا ان اہل بیت میں شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ اس بارے میں امام احمد سے دوروایات منقول ہیں۔

(۱) کہ وہ ان میں شامل ہیں اور بیقول امام شافعی بڑالشہ کا بھی ہے۔

(ب) وہ ان میں شامل نہیں ہیں۔ اور بیدامام ابو صنیفہ اور امام مالک کا غد ہب ہے۔

ے پڑھیں اور اسلام ای معجد میں ظاہر ہوا تھا اور وہ معجد قباہے جو دین خالص اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شعائر اللہ کو تا اور شعائر اللہ کو تا کم کرنے کے جذبہ کے تحت بنائی گئی تھی۔ اس میں کھڑے ہونے والے لوگ پاکیزگی اور طہارت کو پہند کرتے ہیں۔ یعنی نجاست ، گندگی اور میل کچیل سے پاک وصاف رہتے ہیں۔

ابورا نع قبطی ہیںان کا نام مشہور قول کے مطابق اسلم ہے۔ یہ عباس بن عبدالمطلب ڈٹاٹنڈ کے غلام تھے۔ انہوں نے نبی مُناٹیٹی کوبطور ہدیہ دے دیے تھے۔ای لیے بعض لوگ انہیں مولی عباس اور بعض مولی رسول اللہ مُناٹیٹی کہتے تھے۔(الاصابۃ :ک/۱۳ انمبر:۹۸۸۳)

سروایت (بخاری ۱۳۹۳) اور (مسلم ۱۰۷۵) میں ہے کہ عائشہ بی جائے بریرۃ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا تو اس کے مالکوں نے شرط لگا دی کہ ولا (آزادی کے بدلے کا تعلق) ہمارے لیے ہوگا۔
عائشہ بی جانے اس بات کا تذکرہ نی منابع کے ای بی منابع کے ان سے فرمایا اسے فریدلو کیونکہ ولا کا تعلق عائشہ بی ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نی منابع کی گوشت بطور ہدیہ طا- میں نے عرض کیا یہ تو بریرۃ کے لیے صدقہ تھا تو آپ نے فرمایا: یہاس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔
عرض کیا یہ تو بریرۃ کے لیے صدقہ تھا تو آپ نے فرمایا: یہاس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔
عرض کیا یہ ابن فرید نے اپنی می میں اسے میح قرار دیا ہے۔ ۱۲۳۳ ابن حبان ۱۲۳۳ اور ما کم ۱۳۹۸ اور کہا سے شخین کی شرط پر صحیح ہے۔ سب نے ابورافع ہے دوایت کی ہے کہ نی سی تھا ہم ۱۳۹۲ اور کا کم کہ ۱۱۳ اور کہا کہ کہ کہ ایم سے جو سول کے لیے مقرر فرمایا تو اس نے ابورافع ہے کہا میرے ساتھ چلو تہیں کچھ مال بل جائے گا انہوں نے کہا میں رسول اللہ منابع کی اس نے ابورافع ہے کہا میرے ساتھ چلو تہیں کچھ مال بل جائے گا انہوں نے کہا میں رسول اللہ منابع کی جو چھوں گا جب پوچھا تو آپ نے فرمایا: کسی قوم کے موالی ان میں انہوں نے کہا میں مارے لیے صدقہ جائز نہیں۔

دوسرا قول: آل محمد مَنْ اللَّيْزِ اسے مراد آپ کی امت ہے آپ کی امت کے متق لوگ ہیں میہ امام مالک در اللہ سے منقول ہے بشر طیکہ ان کی طرف بیانبت صحیح ہو۔ یہی قول امام احمد رشاللہ کے بعض اصحاب کا بھی ہے ان کی دلیل خلال وتمام کی روایت کردہ حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آل محمد منا اللہ اسے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہرمتقی مومن، مگر میہ روایت موضوع ہے جس کی کوئی بنیا دنہیں ہے۔

ابن قیم رشائے فرماتے ہیں:اگریہ کہا جائے کہ اگر ان پرصدقہ حرام ہوتا تو ان کے موالی پر بھی حرام ہوتا جیسا کہ بنی ہاشم پرحرام تھا تو ان کے موالی پر بھی حرام تھا۔

توضیحین میں بیروایت ثابت شدہ ہے کہ بریرۃ کوصدقہ کا گوشت دیا گیا تو اس نے کھایا اور نبی مَنَّا ﷺ کی خریدی ہوئی کھایا اور نبی مَنَّا ﷺ کی خریدی ہوئی لونڈی تھیں۔ لونڈی تھیں۔

کہا گیا بیاس آ دمی کا شبہ ہے جو صدقہ کو از واج مطہرات کے لیے حلال تصور کرتا ہے۔

### اس شبه کا جواب:

اس کا جواب میہ ہے کہ از واج مطہرات پر صدقہ براہ راست حرام نہیں تھا بلکہ رسول اللہ سائی پر حرام ہونے کی وجہ سے ان پر بھی حرام ہوا جبکہ اصل میں ان پر صدقہ حلال تھا۔ اس حرمت کے تھم میں وہ رسول اللہ مُؤاٹی کے تابع ہیں۔موالی پر حرمت کا تھم اس کے آتا کے تحت ہوگا جب بنی ہاشم پر اصل میں صدقہ حرام ہے تو ان کے تابع ہونے کی وجہ سے ان کے موالی پر بھی حرام ہونے کی وجہ ان کے موالی پر بھی حرام ہے جبکہ از واج مطہرات پر صدقہ حرام ہونے کی وجہ ان کا تابع ہونا ہے تو ان کے موالی پر بھی حرام ہونے کی وجہ ان کا تابع ہونا ہے تو

راجع یہی ہے کہ ان پر صدقہ حرام ہے۔صدقہ از واج مطہرات کی شان وعظمت کے

جلاء الإفهام: ٢/٨١٢.

33

عظمت الل بيست يليكانه

لائق نہیں ہے کیونکہ بیلوگوں کی میل کچیل ہے اور وہ رسول اللہ منگائی کی از واج مطہرات ہیں بیر مت تابع ہونے کی وجہ ہے ہاصل میں نہیں کہ اگر ان کا تعلق رسول اللہ منگائی ہے نہ بنآ تو ان پر صدقہ حرام نہ ہوتا اور ان پر درود رحمت نہ جیجی جاتی۔ جب ان کا تعلق رسول اللہ منگائی کی ذات گرامی ہے بن گیا تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوگئی ہیں اور وہ آپ کی طرح عزت کی مستحق ہیں۔ لہذا ان کے موالی کے لیے صدقہ جائز ہے۔



## وہ اہل بیت جن کواللہ تعالیٰ نے رجس (آلودگی) سے پاک کیا

مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿ إِنَّهَا يُوبِيْدُ اللّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّدِكُمْ تَطُهِيُدًا ﴾ کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے کہ یہاں کون سے اہل بیت مراد ہیں؟ مہلا قول:

اس سے مرادعلی، فاطمہ، حسن، حسین، رخی گفتی اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابوسعید خدری رفیانی کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول الله مَا الله اور نے فرمایا: بیا آیت کریمہ ان یا بی اوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے علی حسن، حسین، فاطمہ اور آیت کریمہ بیہ ہے:

﴿ إِنَّهَا يُونِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ ﴾ • اس كے علاوہ بہت ى جموئى روايات موجود ہیں جن میں بیمفہوم بیان کیا گیا ہے۔ • دوسرا قول:

ان سے مرادعلی، فاطمہ، حسن، حسین رخانین ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ منائین کی گئی ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ منائین کی دلیل مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے، حضرت عاکشہ واللہ منائین ہیں اس کی دلیل مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے، حضرت عاکشہ واللہ منائین کی رسول اللہ منائین ایک دن صبح کے وقت گھر سے تکلے تو آپ سیاہ ماکشہ واللہ منائین کی سند ضعف ہے اس میں عطیہ وفی ضعف ہے بی شعبہ تھا اور تدلیس کرتا تھا۔

🛭 رَئِصٍ: تفسير ابن كثير تفسير سورةالاحزاب

بالوں سے بنی دھاری دار چا در اوڑ ھے ہوئے تھے۔ حسن ر النائیا آئے تو آپ نے ان کو چا در کے نیچے لے لیا پھر فاطمہ والنائیا آئے لیا پھر فاطمہ والنائیا آئے لیا۔ پھر حسین ر النائیا آئے آپ نے ان کو بھی چا در کے نیچے لے لیا پھر فاطمہ والنائیا آئے آپ نے ان کو بھی چا در آئے میں آپ نے ان کو بھی چا در کے نیچے داخل کر لیا پھر علی رائیڈا آئے آپ نے ان کو بھی چا در کے نیچے داخل کر لیا۔ پھر میہ آیت کر بمہ تلاوت کی:

﴿ إِنَّهَا يُوِيْدُ اللهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الزِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِ أَبُرًا ﴿ ﴾ ازواج مطهرات كا ابل بيت مِن شامل بونا مندرجه ذيل وجوبات كى بناء پر ہے۔ بہلی ولیل: پہلی ولیل:

آیت کریمہ کا سیاق (اس سے پہلی آیت) اس پردلالت کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ لِینِسَآءَ النَّیِنِ اَسْتُنَ کَاکِ فِی قِنَ النِّسَآء اِنِ اتَّقَیْتُنَ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ
فَیَظُمّ کَا اَیْنِی فِیْ قَلْمِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِیْ بُیُوتِکُنَ وَ لَا
تَنَارَجُنَ تَكُرُّ حَن اَنْجَاهِلِیّةِ الْاُولی وَ اَقِنْنَ الصّلوة وَ اٰتِیْنَ الزّلُودَ وَ اَطِعْنَ اللّهُ
وَ رَسُولَهُ اللّهِ اِنْهَا يُولِیْ اللّهُ لِیُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطِهِرُکُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

"ان آیات میں رسول اللہ مظافیظ کی از واج مطہرات کو خطاب ہے کہ وہ گھرول میں سکون سے رہیں اور زیب وزینت کا اظہار ترک کردیں، نماز قائم کریں اور زکاۃ اداکریں پھراللہ تعالی نے اس کا سبب ذکر کیا: ﴿ إِنَّهَا يُونِيْدُ اللّٰهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْنَةِ وَ يُطَهِدُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ کہاللہ تعالی تے (آلودگ) کوختم کرنا جاہتا ہے۔"
کوختم کرنا جاہتا ہے۔"

بیٹے کے متعلق فرمایا تھا جب انہوں نے کہا تھا (رب ان ابنی من اُھلی)، (انہ لیس مے۔ لہٰذا مے سن اھسلک) کہ بیم ابنا میر سے اہل سے ہے۔ تو جواب ملایہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ لہٰذا نبی مَنَّ اللَّهِ اَلٰ کَ مَر اَبْدُ اللّٰ مِیت میں شامل نہیں ہیں مگر آپ کے مومن رشتے وار جو قر بی کافر رشتہ وار اہل بیت میں شامل نہیں جن میں سے آپ کی از واج مطہرات بھی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کر یمہ کے سیاق میں بیان فرمایا ہے:

﴿ لِينِسَاءَ النَّبِي لَسُنُنَ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْكَعُ الّذِي فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا فَيُطْكَعُ الّذِي فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا فَيْطُكُمُ الّذِي فَي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا فَيْطُكُمُ الذِي تَكْبُرُ فَي اللَّهُ الْمُولُ وَ اللّهُ الطّهُ وَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

یہ واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں میرافضہ شیعہ کا رو ہے جو میر کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان لوگوں کا بیقول قطعاً صحیح نہیں ہے۔ بلاشک ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں رسول اللہ مَنَّ الْمُنْظِمُ اہل بیت میں شامل ہیں رسول اللہ مَنَّ الْمُنْظِمُ کے مومن اہل بیت کے دوحی ہیں۔ ایمان کاحق، رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّ

ازواج مطهرات مومنوں کی مائیں ہیں جیسا کداللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ اَلنَّوِينُ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِيهِمْ وَ اَزُواجُكَا اُمَّهَ لَتُهُمْ لِللَّهِ (الأحزاب: ٦) "نبي (مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ ) مومنول كان كى ابني جانول سے زيادہ حق دار ہيں اور آپ كى ہو ياں ان كى مائيں ہيں۔"

اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ منگافیظم کی از واج مطہرات مومنوں کی مائیس ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ ٱلنَّابِينُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ ٱنْفُسِيهِمْ وَ ٱزُواجُكَ ٱمَّهٰتُهُمْ مَنَ

جس نے کہا کہ عائشہ زبانیاس کی یا مومنوں کی ماں نہیں ہے تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ نہ تو وہ قرآن پرایمان رکھتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ منا قرام ایک لانے والا ہے۔ ان بربختوں پر تبجب ہے جوام المومنین عائشہ زبانیا کو گالیاں دیتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں حالانکہ وہ رسول اللہ منا ترام کی مجوب ترین زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ جس طرح ان سے محبت کرتے تھے دوسری کسی یوی ہے نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ منا ترام گالی ہیں سے آپ کے ہاں محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ یا رسول اللہ منا ترام گالی ہیں سے آپ کے ہاں محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: معاششہ پوچھا گیا مردوں میں سے آپ نے فرمایا: ان کے والد ، یولوگ عائشہ زبانی کو گالیاں ویتے ہیں ان کی تو ہیں کرتے ہیں پھر ہم کیے تسلیم کرلیں کہ یولوگ رسول اللہ منا ترام کرلیا جائے رکھتے ہیں۔ اور کیے تسلیم کرلیا جائے کہ دوہ اہل ہیت سے محبت کرتے ہیں یہ فقط جھوٹے دعوے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہ دوہ اہل ہیت سے محبت کرتے ہیں یہ فقط جھوٹے دعوے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہ دوہ اہل ہیت سے محبت کرتا اور ان کا احر ام کرنا فرض ہاتی طرح آپ کی از واج مطہرات کی قدر کرنا اور ان کی عظمت کا اقرار کرنا ہم پر واجب ہے۔

پھرمؤلف نے وہی آیت کریمہ ذکری ہے جوہم نے پہلے ذکرکردی ہے: ﴿ اِنْهَا يُوبْدُهُ اللّٰهُ لِيُدُهِبُ عَنْكُمُ الزِجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّدُكُمْ تَظْهِيْرًا ﴾ يعنى ان کو پاک وصاف کرنا۔ يہاں نجس معنوی مراد ہے: ﴿ وَ يُطَهِّدُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ يعنی نجاست کو دور کرنا: ﴿ وَ يُطَهِّدُكُمْ ﴾ يہاں نجس معنوی مراد ہے: ﴿ وَ يُطَهِّدُكُمْ أَنْ عَظْهِيْرًا ﴾ يعنی نجاست کو دور کرنا: ﴿ وَ يُطَهِّدُكُمْ ﴾ مصدر ہے يعنی کمل طور پر ياک اور صاف کرنا۔

جس بدبخت نے رسول اللہ کی کسی بھی زوجہ محتر مد پر زنا کی تھجمت لگائی (اعوذ باللہ) وہ پکا کافر ہے چاہے عائشہ ڈیلٹٹٹا کے علاوہ کسی بھی زوجہ محتر مد پرلگائے عائشہ ڈیلٹٹٹا پر وہ تہمت لگانا جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف قرار دیا ہے کفر ہے اور ایسا کرنے ولا کافر ہے اس کا مال اور خون حلال ہے۔

<sup>•</sup> بخاری۳۶۶۲۔

عائشہ ولی اللہ علاوہ بھی کسی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے والا اہل علم کے نزدیک کافر ہے کیونکہ رسول اللہ مظافیۃ کی حرمت پر اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہوسکتا ہے کہ آپ کی از واج مطہرات پر زنا کی تہمت لگائی جائے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ الْحَجَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ تَعَالَى فَ فرمایا ہے: ﴿ الْحَجَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ تَعَالَى فَ فرمایا ہے: ﴿ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ ال

یدانتهائی نازک اور خطرناک مسلہ ہے ہم پر واجب ہے کہ تمام اہل بیت اور از واج مطہرات کے ساتھ سے دل سے محبت کرنے والے ہوں بدامہات المومنین کے متعلق بنیادی اصول ہے۔ان کی قدر ومنزلت کا اقرار ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھی اور ازواج مطہرات کی عظمت ان کے ہاں ہر لحاظ سے موجود تھی عکرمة روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس را اللہ اللہ اللہ ما اللہ منافیظ کی فلاں بیوی فوت ہوگئ ہے تو وہ مجدہ میں گر گئے ان سے پوچھا گیا آپ نے فوراً سجدہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: كه رسول الله منالين كا حكم ب-كه جب تم كوئى نشاني ويكفوتو سجده كرو،رسول الله منالين كي زوجہ محترمہ کی وفات سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ بیدالفاظ روذ باری کی روایت میں ہیں قاضی کی روایت میں عکرمہ کہتے ہیں ہم نے ایک آوازی تو ابن عباس والنفظ نے فرمایا:اے عکرمہ دیکھو بدآ واز کیسی ہے۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَا اَلْیُمْ کی زوجہ محتر مہ صفيه بنت مُي فوت مو گئي بين؟ مين واپس آيا تو ديکها كه حضرت ابن عباس وافتهُ اسجده مين ہیں حالانکہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا میں نے کہا سجان اللہ سورج طلوع نہیں ہوا اور آپ سجدہ کررہے ہیں؟ انہوں ؓنے فرمایا تو اپنی مال کو گم پائے کیا رسول اللہ منگافی کے بینہیں فرمایا کہ جب تم کوئی نشانی دیکھوتو سجدہ کرواس سے بردی نشانی کیا ہوسکتی ہے کہ امہات المومنین ہمارے درمیان ہے اٹھ رہی ہیں اور ہم زندہ ہیں؟ •

<sup>•</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ٣/ ٤٧٧؛ ابوداود: ١١٩٧؛ الم سيوطى اورالبانى نے اسے حسن كہا ہے۔

### دوسری دلیل:

عبدالله بن وہب بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ جھے ام سلمہ بڑا گہانے خردی کہ رسول الله مظالمی اور حسن وحسین بڑا گھنا کو ایک چا در کے پنچ کیا اور الله تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: (بیر میرے اہل بیت ہیں) ام سلمہ بڑا گھنانے عرض کیا جھے بھی ان کے ساتھ داخل کریں تو آپ نے فرمایا تو تو میری اہلیہ ہے (بعض روایات میں ہے تو میری بہترین اہلیہ ہے) اور یہمیرے اہل بیت ہیں اور اے اللہ میری اہلیہ زیادہ حق دار ہے۔ ا

امام حاکم نے متدرک میں بھی یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔اور فرمایایہ حدیث سیح ہے اور شیخین کی شروط پر ہے۔ تیسری دلیل:

لفظ اہل لغوی اعتبار سے بیویوں پر بھی صادق آتا ہے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ لفظ اہل بیویوں پر بھی والتاهل اہل بیویوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ طیل کا قول ہے: (اھل الرجل زوجه والتاهل التزویج)

بندے کے اہل سے مراد بیوی ہے اور تا ہیل شادی کو کہتے ہیں جب تو کسی سے سوال کرے گا (ھل تأھلت) تو مطلب ہوگا کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ اس معنی کی تائید مندرجہ ذیل دلائل سے ہوتی ہے۔

الله تعالى نے لفظ (اہل) ابراہم علیہ الله کی زوجہ کے لیے بولا ہے جب ضعیف العمری میں نے کی بشارت پرانہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا جبکہ ان کا خاوند بھی بوڑھا ہے:
﴿ وَ اَهْوَا تُكُ قَالِمَ اَ فَضَحِكَتُ فَبَشَرُنُهَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ شَيْحُ اللهِ اللهِ اللهِ وَ مِنْ وَدَاءِ اللهِ قَلَ لَيْعُقُوبَ وَ عَلَىٰ شَيْحًا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ مَنْ وَدَاءِ اللهِ وَ مَنْ وَدُاءِ اللهِ وَ مَنْ وَدُاءً اللهِ وَ مَنْ اللهِ وَ مَنْ اللهِ وَ مَن اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَال

<sup>•</sup> طبری: ۱۹/ ۱۰۱؛ مسندرك حاكم: ۳۵۵۸.

الْبِينَتِ اللَّهِ حَبِينًا مَّجِيْدًا ۞ ﴾ (هود: ٧١، ٧٣)

ان آیات کا مفہوم ہے کہ جب ابراہیم علیظیا کو بیٹا پیدا ہونے کی خوشخری دی گئی تو ان کی بیوی نے تعجب کیا کہ اس عمر میں بیٹا کیسے ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ دَحْمَتُ اللهِ وَ بَرُكُتُهُ عَلَيْكُمْ اللهِ تعالیٰ منے فر مایا: ﴿ دَحْمَتُ اللهِ وَ بَرُكُتُهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ تعالیٰ کی وَ بَرُکُتُهُ عَلَيْكُمْ اَهُ لَ الْبَيْتِ لَمْ إِنْكُ حَمِيْكُ مَّ جِيدُنْ ﴾ ''اے اہل بیت! بیتم پر الله تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے' بیوی پر اہل بیت کا لفظ الله تعالیٰ نے بولا ہے۔''

الله تعالى نے ابراہيم عليناً كا قصه بيان كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ هَلَ اَتُلَكَ حَدِيْتُ طَيْفِ إِبُرْهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا الْمَ قَالَ سَلَمُ عَقَوْمٌ مُّنْكُرُوْنَ ﴿ فَرَاغَ إِلَى اَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجُلِ سَبِيْنِ ﴿ ﴾

(الذاريات: ۲۱،۲۲)

"کیا تیرے پال ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انھوں نے سلام کہا۔اس نے کہا سلام ہو، پچھاجنبی لوگ ہیں۔س چکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، پس (بھٹا ہوا) موٹا تازہ بچھڑا لے آیا۔"
ان آیات سے بہتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم عَلِیْلِا کے گھر میں فرشتے آئے تو وہ ان کے لیے بچھڑے سے مہمان نوازی کرنے کے لیے ابی گھروالی کے پاس گئے۔"

فرمایا: ﴿ فَرَاغَ اِلْ اَهْلِهِ ﴾ " یعنی وہ گھروالی کے پاس گئے" یہاں اہل سے مراد بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کا لفظ لوط عَلِیَا کی بیوی پر بھی بولا ہے فرمایا:

﴿ وَ لَنَآ أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُؤُهَا سِنَ ۚ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْ الا تَخَفُ وَلَا تَخْزَنْ " إِنَّامُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ ﴾

''اور جب ہمارے قاصدلوط کے پاس آئے تو وہ ان (کے آنے) کی وجہ سے غم زوہ ہوا، اور ان کی وجہ سے (اس کا) سینہ تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا: تو مت ڈراورمت غم کھا، بلاشبہم مجھے اور تیرے گھر والوں کونجات دینے والے ہیں۔'' اس آیت میں لوط عَلِیْلِا کوسلی دی جارہی ہے کہ عذاب الٰہی سے ہم آپ کواور آپ کے اہل کوخیات دیں گے پھر فرمایا:

﴿ إِلَّا مُرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغُيرِيْنَ ﴾

مگر آپ کی بیوی جو پیچیے رہ جانے والوں میں سے ہے یہ دلیل ہے کہ اہل میں بیوی بھی شامل ہے مگر وہ اینے اعمال کی بنیاد پر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے لفظ اہل کو بیوی کے لیے استعال کیا ہے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیتیا استعال کیا ہے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیتیا ہے۔
 پر الزام لگاتے ہوئے اپنے خاوند سے کہا تھا:

﴿ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنُ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا آنُ يُسْجَنَ أَوْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ إِنَّا

(يوسف: ۲۵)

'' کہاں شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تو قید ہے یا در دناک عذاب ہے۔''

اس مقام پرلفظ اہل ہوی کے لیے استعال کیا گیا ہے۔

" پھر جب مویٰ نے وہ مدت بوری کرنی اور اپ گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے کو وِطور کی ایک جانب ہے آگ دیکھی ، اس نے اپ گھر والوں ہے کہا: تم ( یہیں ) کھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں ہے تمھارے پاس کوئی خبریا آگ کا انگارا لے آؤں تا کہ تم تاپ سکو۔" پاس کوئی خبریا آگ کا انگارا لے آؤں تا کہ تم تاپ سکو۔" لَعَلِنَ التِنكُمُ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِلُ عَلَى النَّارِ هُدَّى ۞ ﴾

یہاں اہل کا لفظ بیوی پر بولا گیا ہے کیونکہ اس سفر میں ان کے ساتھ بیوی کے علاوہ کوئی نہ تھا اور اس پرمفسرین کا اجماع ہے۔

الله تعالى نے لفظ الل ایوب علیہ الیہ اللہ ایوب علیہ اللہ تعالى کیا ہے جب اللہ تعالى کیا ہے جب اللہ تعالى نے ان کوشفا نصیب فر ما لی تھی فر مایا:

﴿ وَ اَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهَ اَنِي مَشَنِي الظُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرِّحِينِي ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَكُ فَكَ اللَّهِ مِنْ صُرِرٌ وَ اَتَيْنَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ لَكُ فَكَ اللَّهُ اللهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾

(الأنبياء: ٨٤ ، ٨٨)

الله تعالی نے ایوب علیہ اللہ کو شفاعطا فرمائی اور یہاں لفظ اہل کو بیوی پر بولا ہے۔'' الله تعالی نے ان تمام آیات میں لفظ اہل بیوی کے لیے استعال کیا ہے بیرنا قابل تر دید دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی اہل میں شامل ہے ان دلائل میں انبیاء کا ذکر

 ((یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاه فی اهل بیتی فوالله ما علمت علی اهلی الاخیراً)) •

"اے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جواں شخص کومیری طرف سے جواب دے گا جس نے مجھے میرے اہل کے متعلق تکلیف دی ہے۔اللہ کی شم میں نے اپنے اہل میں بھلائی ہی دیکھی ہے۔"

یہاں پررسول الله منافظیم نے لفظ اہل اپنی زوجہ محتر مدسیدہ عائشہ والفیجائے لیے استعال کیا ہے۔

صحیحین میں ابو ہریرہ ولائٹیؤ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: ((السلھم اجعل رزق اللہ مستحصین میں ابو ہریرہ ولائٹیؤ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: ((السلھم اجعل رزق اللہ مسحمد قو تاً)) ''اے اللہ آل محد ملائٹیؤ کا رزق بفقر ضرورت بنا' ، شار شار مار اللہ مسلم اللہ ہیں۔ کیونکہ عائشہ زلائٹیا کی ازواج مطہرات ہیں۔ کیونکہ عائشہ زلائٹیا کی روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے گھر کی کی دن چولھا نہیں جاتا تھا۔ ،

صحیحین میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم آپ پر کیسے درود پر میں؟ تو آپ نے فرمایا: ہم کہا کرو) (السلهم صل علی محمد و علی از واجه و ذریته کما مصلیت علی آل ابراهیم وبارك علی محمد و علی از واجه و ذریته کما مصلیت علی آل ابراهیم وبارك علی محمد و علی از واجه و ذریته کما بارك علی ابراهیم انك حمید مجید) یہاں لفظ از واجہ سے مراوآپ کی از واج مطہرات ہیں۔

ابن قیم را الله فرماتے ہیں کہ بیالفظ مشہور ومعروف ہے ان واضح دلائل سے پند چاتا ہے کہ آپ کی از واج مطہرات لفظ آل میں داخل ہیں۔

اگرآپغور کریں تو پیتہ چلے گا کہ از واج مطہرات ،علی ، فاطمہ،حسن،حسین ڈی کُٹیم اور ان

<sup>👩</sup> متفق عليه۔

طویل مدیث کا ایک گڑا ہے: بخاری: ۱۲۳۷۔

جلاء الافهام ۱/ ۲۹۳۔

<sup>🛭</sup> بخاری: ۲۲۷هـ

کی اولا داہل بیت میں شامل ہیں۔ اور نبی کریم مَثَّاتِیَّا نے اپنی از داج مطہرات کو لفظ (آل) سے خارج نہیں کیا ہے ہر عاقل اس بات سے آگاہ ہے لغوی اور شرعی ہر اعتبار سے آپ کی از داج اہل بیت میں شامل ہیں۔

#### ایک شبه اوراس کا جواب:

ازواح مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں کیونکہ اہل بیت کوخطاب لفظ (عند کم) اور (یسطھر کم) میم مذکر ہے ہیں شامل نہیں کیونکہ اہل بیت کوخطاب اور ان کوخطاب کے اسلام مطہرات مونث ہیں اور ان کوخطاب بھی صیغہ نون نسوۃ تانیث سے ہے جیسا کہ (لسٹن ، اتّقیتن ، بیو تنگن) وغیرہ۔ اس شبہ کا جواب:

لغوی اعتبار سے میم کے ساتھ عورتوں کو مخاطب کرنا شیح ہے۔خصوصاً جب وہ مردوں کے ضمن میں بیان ہوں قرآن مجید سے دلائل ملاحظہ ہوں۔

ا: ﴿ قَالُوْٓا اَتَعْجَهِيْنَ مِنْ اَمُرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَوَكُتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّا اللهِ وَ بَوَكُتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ وَ بَوَكُنَّهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ال آیت کے سیاق سے پیتہ چاتا ہے کہ فرشتوں نے سیدنا ابراہیم عَلِیَّلِا کی زوجہ محترمہ ہاجرہ عَلِیْلاً کونخاطب کیا تو ( اَتَعْجَدِیْنَ ) کہہ کر (ن)نسوۃ کے ساتھ کیا مگر جب ان کے خاوند ابراہیم عَلِیْلاً کے ساتھ نخاطب کیا تو (میم ) کے ساتھ (علیکم )کہہ کر کیا۔

ع: جب موی علیها کو دریا میں بھینک دیا گیا اور فرعو نیوں نے آپ کو نکالا اور محل میں لے آپ کو نکالا اور محل میں لے آپ تو موی علیہ ایک بھیرہ نے کہا تھا:

﴿ فَقَالَتُ هَلُ اَدُنُكُمُ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ الْصِحُونَ ۞ ﴾ " كم ميس تمهيں ايك گھروالوں كے متعلق بتاتی ہوں جواس كی كفالت كريں گے تمہارے ليے اوراس كے ليے بہترين ہيں \_" سيخطاب فرعون اوراس كی بيوی كوتھا۔

ا: جب موی عَالِیْهِ نے اپنی زوجہ محتر مدے کہا کہتم ادھر میں آگ دیکھ کرآتا ہوتو فر مایا: 
﴿ فَقَالَ لِاَهْ لِهِ اَمْكُنُّوْ اَلِیْ اَنْسَتُ نَادًا ﴾ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ آپ کے ساتھ بوی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ گریہاں خطاب اس صیغہ ہے۔ "لعلی آتیکم منھا بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون" یہاں پر لفظ آتیکم میم یعنی مذکر صیغہ سے ذکر کیا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ از واج مطہرات لفظ آل میں شامل ہیں فرق صرف سے ہے کہ بیدلوگ بد بخت غالی گراہ، متعصب اور بے دین ہیں وہ ان کو اپنی مائیں نہیں سمجھتے ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور اوڑ ھنا بچھونا آگ ہے۔اللہ تعالیٰ نے تو فر مایا:

﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱلْفُرِيهِمْ وَ ٱزْوَاجُهَ أُمَّهُمُ هُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱلْفُرِيهِمْ وَ ٱزْوَاجُهَ أُمَّهُمُ هُمْ اللَّهِ

'' کہ نبی مُنَا ﷺ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق دار ہیں اور آپ کی از واج مومنوں کی مائیں ہیں۔''

امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بیشرف بخشا ہے کہ ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ بینی ان کی تعظیم ، جلال ، ہزرگ ماؤں کی طرح ہے اور ان سے نکاح حرام ہے۔ صرف مردوں سے پردہ کرنے میں ان کا تھم ماؤں سے مختلف ہے۔ • امام آلوی کہتے ہیں ان کی قدرومنزلت اور مقام ماؤں کی طرح ہے اور ان سے نکاح حرام ہے۔

الله تغالیٰ نے ازواج مطہرات کو اعلیٰ ترین الفاظ اور عبارات سے مخاطب کیا ہے اور انہیں انہائی بلند نام سے پکارا ہے وہ (امھات المومنین) یعنی مومنوں کی مائیں ہیں اور رسول الله مَنَّاثِیْمُ مومنوں کے (روحانی) باپ ہیں۔



<sup>🛭</sup> تفسير قرطبي: ١٤٣ / ١٢٣\_

# وہ اہل بیت جن پر درود بھیجنا لازم ہے اور رسول اللہ منگائیئیم نے غدر خم میں ان کے لیے وصیت کی تھی

ایک قول نیہ ہے کہ وہ ہیں جن پرصدقہ حرام ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ محمد مُنائیڈیم کی آل اولا داور از واج مطہرات ہی مراد ہیں۔ تیسرا قول میہ ہے کہ آپ کی آل اور قیامت تک آپ کے تنبعین میہ قول ابن عبدالبرنے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے۔

چوتھا قول میہ ہے کہ آپ کی امت کے متقی اور پر ہیز گارلوگ ہیں

ان سب اتوال میں سے رائے یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل علی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پرصدقہ حرام ہے ای طرح آپ کی از واج مطہرات ہیں جن پرصدقہ حرام ہے امام مسلم نے یزید بن حبان کی ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں جن پرصدقہ حرام ہے امام مسلم نے یزید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم ہیں میں اور حصین بن سرة وعروبن مسلم زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حصین نے کہا اے زید آپ کو بہت زیادہ بھلائی اور خیر حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے رسول اللہ من اللہ علی اللہ علی اللہ من بیاری کی اعادیث کو سا ہے ان کی احادیث کو سا ہے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی ہا اور آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں آے زید رفائی ہوآپ نے رسول اللہ منازی اللہ منازی ادا کی ہیں اے زید رفائی ہوآپ نے رسول اللہ منازی کی ہوئی اللہ منازی کی ہوئی اور وقت کانی گزر چکا ہے جمعے آپ منازی ہوئی ہوئی ہوئی اور وقت کانی گزر چکا ہے جمعے آپ منازی سے بھول کو اور جو جمعے یاد بعض احادیث بھول بھی ہیں۔ جو میں تہیں بیان کر دوں اس کو قبول کرو اور جو جمعے یاد بعض احادیث بھول بھی ہیں۔ جو میں تہیں بیان کر دوں اس کو قبول کرو اور جو جمعے یاد

نہیں اس کے متعلق مجھے ذمہ دارانہ تھہرانا۔ پھر فر مایا ایک دن رسول الله منا لیکے فررخم کے چشمہ کے پاس جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا: انہوں نے الله تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی اور ہمیں وعظ تھیجت کی پھر فر مایا:

امابعد: اے لوگوا میں بھی ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میں اللہ کی طرف ہے بھیجے گئے داعی اجل کو لبیک کہہ دوں میں تم میں دواہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔

- ایک الله کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے لہٰذاتم الله کی کتاب کو لازم پکڑوا ور ای
   ہے ساتھ چھٹے رہو (آپ نے کتاب اللہ پر عمل کی ترغیب دی)
- ک میرے اہل بیت میں مہیں اپنے اہل بیت کے متعلق نصیحت کر رہا ہوں (تین دفعہ)
  حصین کہنے گئے۔ اے زید رہا ہوں آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی از واج
  مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ انہوں نے فر مایا: آپ کی از واج آپ
  کے بیت میں شامل ہیں اور ان کے اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حصین نے
  بوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عہاس، حصین
  نے بوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ انہوں نے فر مایا: جی ہاں۔ •

  اہل بیت کی طرف جھوئی خاندانی نسبت حرام ہے:

دنیا میں سب سے اعلی اور افضل نسب محد مَنَّا قَیْمُ کا ہے اور سب سے بہترین نسبت رسول اللّٰه مَنَّالِیْمُ کی طرف اور آپ کے اہل بیت کی طرف ہے بشرطیکہ نسب صحیح ہو عرب وعجم میں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کی نسبت اس عظیم نسب کی طرف کی ہے۔ جو اہل بیت کا فرد ہے اور مومن ہے تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو دو فضائل سے نوازا ہے ایک ایمان اور دوسرا کا فرد ہے اور مومن ہے تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو دو فضائل سے نوازا ہے ایک ایمان اور دوسرا نسب اور جس نے اپنے آپ کو اہل بیت کی طرف منسوب کیا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہوتو اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے کسی نے بچھ نہ دیا گیا ہواور وہ اعلان

<sup>-</sup>YE+A: مسلم: 4 \* 3 Y\_

کرے کہ جھے سب کچھ دے دیا گیا ہے جیسا کہ رسول اللہ منا ال معوث کے کپڑے پہننے دالے کی طرح ہے۔ •

صحیح حدیث میں ہے کہ اپنا نسب جھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ ابوذر ڈلائنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلَائِدُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے ایٹ آپ کو کسی قوم کی طرف منسوب کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔'' ہ

واثلہ بن اسقع والنظر بیان کرتے ہیں رسول اللہ مٹالٹی نے فرمایا: یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کہیں منسوب کرے یا پھراس کی آٹھوں نے وہ دیکھا جو اس نے نہیں دیکھا (جھوٹا خواب بیان کیا) یا پھر رسول اللہ مٹاٹٹی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے۔ •

ابن تیمیہ فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ نسبی تعلق کا اظہار فقط ای شخص کے لیے جائز ہے جو واقعتا اہل بیت کی طرف نسبت رکھتا ہے اور فرمایا اہل بیت کے لیے وقف چیز فقط وہی کے سکتا ہے جو اٹل بیت سے نسبت رکھتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ اس وقف کے متعلق آپ کے سکتا ہے جو اٹل بیت ہے اور وہ یہ کیے (کہ وہ اقارب میں سے ہیں) کیا کیا رائے ہے جو اشراف کے لیے ہے اور وہ یہ کیے (کہ وہ اقارب میں سے ہیں) کیا وقف سے وہ کچھ لے سکتے ہیں یانہیں؟ وقارب شرفاء ہیں شامل نہیں؟ اور کیا وقف سے وہ کچھ لے سکتے ہیں یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا: الحمد للہ اگر وقف نبی مُناقِیَّا کے اہل بیت کے لیے ہے یا پھر بعض ائل بیت کے لیے ہے یا پھر بعض ائل بیت کے لیے ہے یا پھر بعض مائل بیت کے لیے ہے یا پھر بعض عباسی وغیرہ جن کے تحت بوجعفر بوقیل اور عباسی وغیرہ جن کے تحت بوجعفر بوقیل اور عباسی وغیرہ داخل ہیں ان میں سے جس کا نسب صحیح اور ثابت ہو وہ بی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی عباسی وغیرہ داخل ہیں ان میں سے جس کا نسب صحیح اور ثابت ہو وہ بی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی

<sup>🛭</sup> بخاری :۳۵۰۸؛ مسلم: ۱۲۲\_

<sup>🕡</sup> مسلم ۲۱۲۹\_

<sup>🛭</sup> بخاری: ۳۵۰۹\_

فقظ دعویٰ کرے کہ وہ ان میں شامل ہے یا پھراس کے متعلق واضح ہو جائیکہ ان میں شامل نہیں ہے تو وہ اس وقف کا مستحق نہیں ہے اگر چہ وہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے جیسا کہ عبداللہ بن میمون قداح کی اولا دوغیرہ۔نسب کاعلم رکھنے والے علماء جانتے ہیں کہ بیلوگ اہل بیت میں شامل نہیں اور علمائے حدیث و فقہ اور انساب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور بیا امت مسلمہ کی معتمد کتب میں بھی موجود ہے۔

ای طرح اگر کوئی اشراف پر وفف کرے تو عرف میں بھی اس لفظ میں نقط وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا نسب رسول اللّٰہ مَثَاثِیْتِمْ کے اہل بیت کے ساتھ صحیح ثابت ہو۔

اوراگر وقف کرنے والا وقف کرتے ہوئے (بی فلاں) بینی فلاں کی اولا د کا نام لے کر کرے اور اہل بیت پر وقف کرنے کا ذکر نہ کرے تو ان لوگوں کے استعال جائز ہوگا جن کا اس نے نام لیا ہے۔ •



<sup>•</sup> مجموع فتاوي ابن تيميه: ١٣/ ٩٣.

#### فَطْمِرِلَنَ

## اہل بیت علیم کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ

### ال نصل میں پڑھے:

- ر نبي مَالَيْظُم كالل بيت كى محبت كاحكم
- صحابه کرام شکانتی کی زبانی انل بیت کی تعریف وتوثیق اور ان کا وفاع
- تابعین عظام رشانشد کی زبانی اہل بیت کی تعریف وتو ثیق اور ان کا دفاع
  - صحابہ کرام رش اُفتا اور اہل بیت میں کی آپس میں از دواجی رشتہ داریاں
    - ابن تیمیه اور محمد بن عبدالوباب کے تاثر ات
    - الل بیت کی زبانی صحابه کرام کی مدح سرائی
    - ضلفائے ثلاثہ کے متعلق علی بٹائٹیڈا وراہل بیت کا موقف



# اہل بیت علیہ الم کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ

اہل سنت والجماعت اہل بیت کی قد ومنزلت اور نضیلت پرمتفق ہیں جس کی وصیت خود رسول اللہ مَنْ ﷺ نے عذر خِم پر کی تھی۔

ابن تیمیہ بڑاللہ اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیۃ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دہ اہل بیت سے محبت اور ان سے دوئی رکھتے ہیں اور ان کے متعلق رسول اللہ مُلَالِیْمُ کی وصیت کی مکمل پاسداری کرتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ مُلَالِیُمُ نے غدر خم پر فرمایا تھا میں تہمیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالی کا تھم یاد ولا رہا ہوں۔ اس غدر خم پر فرمایا تھا میں تہمیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالی کا تھم یاد ولا رہا ہوں۔ اس آپ نے اپنے جہا عباس رہا ہوں کے لیے فرمایا تھا جب آپ کو میہ شکایت بہنچی تھی کہ بعض قریش بنو ہاشم کے ساتھ نارواسلوک روار کھے ہوئے ہیں: اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم سے اللہ تعالی اور میری قرابت کے لیے محبت نہ کرنے لگیں۔ اس میری جان ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم سے اللہ تعالی اور میری قرابت کے لیے محبت نہ کرنے لگیں۔ ا

اور فرمایا: الله تعالیٰ نے بنی اساعیل کومنتخب کیا ہے اور بنی اساعیل سے کنانہ کو اور کنانہ

۵ مسلم: ۲۲،۹۳۰

مسندا حدد ۱۷۷۷، ۱۷۷۷؛ فضائل صحابه ۱۷۷۵؛ مصنف ابن ابی شیبه ۱۷۷۳۔ احر شاکر نے، اے ضیح جبکہ شخ البائی نے اے ضیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند مرسل ضعف ہے شخ وصی اللہ عباس حفظ اللہ نے اسے موصولاً بیان کیا ہے (تعلیق فضائل الصحاب) بیسند سیح ہے۔ صحیح تر ندی میں ہے اللہ عباس حفظ اللہ نے دل میں ایمان داخل نہیں ہوسکتا جوتم سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہ کرے 204۔

سے قریش اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا ہے اور بنی ہاشم سے جھے چنا ہے۔ •

ابن تیمیہ بُرِیَشَیْ عزید فرماتے ہیں اہل سنت روافض کے طریقہ کارسے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں یہ ریا تھا کہتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور اہل سنت نواصب کے عمل سے بھی لاتعلق ہیں جو اہل بیت کو اپنے قول وعمل سے تکلیف دیتے ہیں۔ •

واصب کے عمل سے بھی لاتعلق ہیں جو اہل بیت کو اپنے قول وعمل سے تکلیف دیتے ہیں۔ •

محرظیل ہراس عقیدہ واسطیہ کی تشریح میں فرماتے ہیں: رسول اللہ منا ہی آئی بیت کے اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے بیآل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس کے افراد ہیں بیہ تمام لوگ بنی ہوئی ہیں کے مناتھ بنو مطلب بھی ہیں کے وکہ رسول اللہ منا ہیں ان کے ساتھ بنو مطلب بھی ہیں کے وکہ رسول اللہ منا ہیں ان کے ساتھ بنو مطلب بھی ہیں کے وکہ رسول اللہ منا ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ •

غدیرخم، خ کی پیش کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے جورنگریز تھا اس کو بیہ جگہ یعنی غدیرخم پیش کی گئے تھی بیہ جھے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ خم، ایک درخت کا نام ہے جس کی طرف غدیر کی نبست کی گئی ہے رسول اللہ مُنَافِیْنَم کا اپنے بچپا کے لیے بیفر مان کہ'' وہ مومن نہیں ہوسکتے حتی کہ تم سے اللہ تعالیٰ اور میری قرابت کے لیے محبت کریں'' اس کا مطلب سے ہے کہ کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا حتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اہل بیت سے محبت کرے کیونکہ وہ اولیاء اللہ مین شامل ہیں اور وہ اہل اطاعت ہیں جن کی محبت اور دوسی ہرمسلمان پر فرض ہے اور دوسری وجہ شامل ہیں اور وہ اہل اطاعت ہیں جن کی محبت اور دوسی تعلق ہے۔ ہ

🙃 مسلم: ۲۲۲۷\_

<sup>4</sup> العقيده الواسطيه.

<sup>🗗</sup> بخاری:۲۹۷۱\_

<sup>€</sup> شرح العقيده الواسطيه خليل هراس: ٣٧٧\_

اہل سنت والجماعت اہل بیت سے مجت رکھتے ہیں ان سے دوئی کا اظہار کرتے ہیں اور غدر پنم پر جو وصیت رسول اللہ منا فیل نے ان کے متعلق کی تھی اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اہل سنت ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی تکریم کرتے ہیں کیونکہ بیٹر منا اللہ کا فیل کی محبت میں ہی شامل ہے مگر شرط بیہ ہے کہ وہ سنت کی اتباع اور صراط متنقیم پر چلنے والے ہوں جیسا کہ حضرت عباس ڈاٹٹو اور ان کی اولاد، حضرت علی ڈاٹٹو اور ان کی آل اولا دالبتہ اگر ان میں سے کوئی سنت کی مخالفت کرے یا صراط متنقیم کی بیروی نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ محبت اور دوئی سنت کی مخالفت کرے یا صراط متنقیم کی بیروی نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ محبت اور دوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر چہ وہ اہل بیت کا فرد ہی کیوں نہ ہو؟

اٹل سنت کا موقف اٹل بیت کے متعلق اعتدال اور میانہ روی پر بٹی ہے وہ اٹل بیت کے ان افراد سے دوئی اور اس سے لاتعلق ان افراد سے دوئی اور محبت رکھتے ہیں جو اٹل دین اور اٹل استقامت ہیں اور اس سے لاتعلق کا اظہار کرتے ہیں جو سنت کا مخالف ہے اور دین سے منہ موڑ چکا ہے اگر چہ وہ اٹل بیت کا فرد ہی کیوں نہ ہو؟ ان میں سے جو دین پر قائم نہیں اسے رسول اللّٰد مُنْ اَنْظِیْمُ کی قرابت کوئی فائدہ نہ دے گی۔

ابو ہریرہ ڈائنٹوروایت کرتے ہیں جب رسول الله منافیقیم پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آئنورڈ عیشیر تناف الا قریدین کا (الشعراء: ۲۱۶) تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے قریش کے لوگو! اپنے آپ کو بچالویں اللہ کے مقابلہ میں تہمارے کی کام نہ آؤل گا، اے عباس بن عبدالمطلب اللہ کے مقابلہ میں تہمارے کی کام نہ آؤل گا، اے رسول اللہ تنافیق کی بھوپھی صفیہ میں اللہ کے مقابلہ میں تہمارے کسی کام نہ آؤل گا۔ اے فاطمہ بنت محمد منافیق میں میرے مال سے جو چاہو لے لوگر میں اللہ کے مقابلہ میں تہمارے کسی کام نہ آؤل گا۔ اے فاطمہ بنت محمد منافیق میرے مال سے جو چاہو لے لوگر میں اللہ کے مقابلہ میں تہمارے کسی کام نہ آؤل گا۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کواس کے عمل نے بیچھے کر دیا اس کواس کا نسب آگے نہ کر

**<sup>0</sup>** بدبیان پہلے گزر چکا ہے۔

۲۰۵:مسلم: ۲۷۵۳ مسلم: ۲۰۵

سے گا۔ اہل سنت والجماعت ان لوگوں سے اتعلق ہیں جو اہل بیت کی شان میں غلو (حد سے برخ ہانا) کرتے ہیں اور ان کو معصوم جانے ہیں اور وہ ان ناصبوں سے بھی اتعلق ہیں جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں اور خرافا تیوں سے بھی بے زار ہیں جو اہل بیت کو واسطہ بناتے ہیں اور کو اللہ کے علاوہ رہ مان لیتے ہیں۔ یعنی اہل سنت افراط وتفریط، بختی اور غلو سے بچتے ان کو اللہ کے علاوہ رہ مان لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے سیدنا علی را لائے کی شان میں غلو سے ہوئے اہل بیت کا حق تشلیم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے سیدنا علی را لائے کی شان میں غلو سے کام لیا تھا آپ نے ان کو زندہ جلا ڈ الا اور ابن عباس را لائے نے ان کو تن کا حتم دیا مگر یہ جو یہ کیا کہ ان کو تلوار سے تن کیا جائے آگ میں نہ جلایا جائے۔ سیدنا علی را لائے نے عبداللہ بن سبا کوئل کرنا چاہا مگر وہ بھاگ گیا اور کہیں رو پوش ہو گیا۔ ہ

باقلانی نے اپنی کتاب انصاف میں کہا ''مسکہ: بہترین امت' یا در کھو کہ بہترین امت ' یا در کھو کہ بہترین امت صحابہ کرام ڈیا گئے ہیں اور صحابہ کرام میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں اور ان میں خلفائے اربعہ افضل ہیں ہم اہل بیت کے فضل اور ان کی قدر منزلت کے قائل ہیں۔ ای طرح ہم از واج مطہرات کی فضیلت کا بھی اقر ارکرتے ہیں اور انہیں مومنوں کی ما کیں تصور کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان فرمایا ہے اور رسول اللہ منا ہے فرمان میں واضح کیا ہے ہم ان تمام کے متعلق بہترین خیالات رکھتے ہیں۔ ہم اس شخص کو بدعتی ، گراہ اور فاس کیا ہے ہم ان تمام کے متعلق بہترین خیالات رکھتے ہیں۔ ہم اس شخص کو بدعتی ، گراہ اور فاس سے کی ایک کے بارے غلط زبان سے بھیتے ہیں جواز واج مطہرات پر طعنہ زنی کرے یا ان میں سے کی ایک کے بارے غلط زبان استعال کرے کیونکہ کتاب وسنت کے بے شار دلائل ان کی فضیلت، مدح اور مقام و مرتبہ پر استعال کرے کیونکہ کتاب وسنت کے بے شار دلائل ان کی فضیلت، مدح اور مقام و مرتبہ پر موجود ہیں۔ جوان دلائل کے خلاف بیان دے یا اس کے خلاف سورچ رکھے تو وہ فاسق و فاج موجود ہیں۔ جوان دلائل کے خلاف بیان دے یا اس کے خلاف سورچ رکھے تو وہ فاسق و فاج اور کتاب اللہ وسنت رسول اللہ منا گھڑ کا مخالف ہے۔ ہ

قاضی عیاض فرماتے ہیں جس نے اہل بیت ، صحابہ کرام یا آپ کی از واج مطہرات کو ہرا

<sup>🗗</sup> مسلم: ۲٦٩٩\_

<sup>@</sup> الانصاف: ٢٢\_

محلا کہا وہ ملعون ہے۔ •

ابوجعفراحد بن محدطاوی رشائی فرماتے ہیں: ہم اصحاب رسول الله منائی اسے محبت رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی صحابی کی محبت کو کم نہیں سمجھتے اور کسی سے بھی لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے جو کوئی ان سے عدوات رکھے ہم اس سے عداوت اور بخض رکھتے ہیں اور جو کوئی ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہ کرے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں اور ہم ان کا تذکرہ خیراور بھلائی سے کرتے ہیں اور ہم ان کا تذکرہ خیراور بھلائی سے کرتے ہیں اور فرمایا: جس نے اصحاب رسول الله منائی ازواج مطہرات کے متعلق پاکیزہ خیالات رکھے اور اہل ہیت کورجس سے پاک خیال کیا تو وہ نفاق سے بری ہوگیا۔ ا

امام حسن بن علی ہر بہاری فرماتے ہیں: بی ہاشم کی رسول الله مظافیظ سے قرابت کی بناء پر
ان کی فضیلت کا اعتراف کرو، قریش اور عرب کے فضل کوتشکیم کرو۔ اسلام میں ان کے حقوق
ہیں، قوم کے موالی ان میں ہے ہی ہیں۔ ہرانسان کا اسلام میں حق پہچانو، انصار کا فضل جان
لوء کیونکہ رسول الله مظافیظ نے ان کے متعلق وصیت کی ہے۔ اہل بیت رسول الله مظافیظ کو بھی
نہ مجولوان کی فضیلت اور ہزرگ کا اعتراف کرو۔ •

امام ابوبکرمحد بن حسین آجری کہتے ہیں: ہر مسلمان پر نبی کریم مُنافِیْزِ کے اہل بیت اور بنو
ہاشم کی محبت واجب ہے۔ بنو ہاشم سے مرادعلی بن ابی طالب رٹافیٰڈ اور ان کی آل اولاد،
فاطمہ ڈلیڈ پنا اور ان کی آل اولا د،حسن وحسین ڈلیڈ پنا اور ان کی آل اولاد، جعفر طیار ڈلیٹٹ اور ان کی
آل اولاد، حمز ہ ڈلافیڈ اور ان کی اولاد اور عباس ڈلیٹٹ اور ان کی آل اولاد۔ بیہ رسول اللہ مُنافِیْنِ اور ان کی آل اولاد۔ بیہ رسول اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی محبت اور تعظیم واجب ہے۔ان سے اچھا برتا دکیا جائے ان کے متعلق صبر و خمل کا مظاہرہ اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ •

الشفا بتعريف حقوق المصطفى.

<sup>﴿</sup> العقيده الطحاوية شرح ابن ابي العز : ٤٦٧ . ﴿ شرح السنة بهاري: ٩٦ -

<sup>•</sup> الشريعة للآجري: ٩٦ ، ٩٧ .

ابن قدامہ رالش فرماتے ہیں: سنت سے ہے کہ ازواج مطہرات کی عظمت و محبت کا اعتراف کیا جائے اور ان کومومنوں کی مائیں تصور کرنے پراپی رضا مندی ظاہر کی جائے اور انہیں ہرتم کی برائی سے پاک، طاہر اور صاف سمجھا جائے۔ ان میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ بڑا جائے ہیں جن کی پاک دامنی کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ محتر مہ ہیں وہ آدمی جو اس زوجہ محتر مہ پر زنا کی تہمت لگائے جس کی پاکدامنی اللہ تعالی نے آسان سے اتاری ہے وہ اللہ تعالی ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ او پاکدامنی اللہ تعالی نے آسان سے اتاری ہے وہ اللہ تعالی ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ او امام عبداللہ بن محد اندلی قبطانی نے نونیہ میں فرمایا ! (اشعار کا ترجمہ)

امام عبداللہ بن محد اندلی قبطانی نے نونیہ میں فرمایا ! (اشعار کا ترجمہ)

قدرومنزلت میں کی زیادتی نہ کرو، ان کی وجہ سے ہی ایک گروہ کو آگ میں جلایا گدرومنزلت میں کی زیادتی نہ کرو، ان کی وجہ سے ہی ایک گروہ کو آگ میں جلایا گیا، ایک گروہ تو آئیں ظیفہ شلیم نہیں کرتا، اور دوسرے نے ان کو معبود بنالیا۔ " ہو طافظ حکمی نے اپ منظوم کلام میں فرمایا :

نی مُنَّاتِیْنِ کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے عار کو دور کرو، ہم ان کی محبت کا اعتقاد رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کے متعلق خاموش رہنا ہی راہ حق ہے۔ ان میں سے ہر ایک اجتماد کرنے والا ہے، رافضوں کے لیے بربادی ہے اور ناصبوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور خارجیوں کے لیے تباہی ہے جو گراہ ہو چکے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ہ

اس وضاحت اور بیان کے بعد اس شخص پر تعجب ہے جو کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت رسول الله مَثَّاثِیْزُم کے اہل بیت کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہیں حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ

لمعة الإعتقاد لشرح ابن عثيمين: ١٥٦.

الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة : ٣١٠.

<sup>🛭</sup> كفاية الإنسان، ص: ٤١.

اہل بیت کے بارے میں واضح اور صاف ہے۔ گریہ سے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کے حق میں غلو (حد سے بڑھنا) صحیح نہیں ہے۔ یہ بات وہ ہرنی اور رسول کے متعلق بھی کہتے ہیں۔ وہ اہل بیت، انبیاء، رسل اور صالحین کی قبروں کے طواف اور جانور فزنج کر کے قبور کی تعظیم کوحرام کہتے ہیں ان کے نزدیک قبروں پر عمارت بنانا اور ان کے تقرب کے لیے نذر و نیاز دینا حرام ہے، ان کا اعتقاد سے کہ بیٹعل رسول اللہ مُن اللہ عمل خلاف ہے۔ اہل بیت کے عقیدہ کے بالکل خلاف ہے۔

بعض غالی اور گراہ قسم کے لوگ صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت کے اس عقیدہ کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام دخ اُلڈ کے سامت اور ان کے نزدیک وہ نبی مُؤالڈ کے بعد امت کے بہترین لوگ ہیں جن میں عشرہ مبشرہ افضل اور خلفائے اربعہ افضل ترین ہیں۔ یہ گراہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤالڈ کی وفات کے بعد صحابہ کرام دین سے پھر گئے شخصا در انہوں نے اہل بہت کی فضیلت کا انکار کر دیا تھا اور اہل بیت سے خلافت چھین لی تھی۔ (نعو ذباللہ من ذلک)

اہل سنت کے ہاں غدیر خم میں رسول اللہ مظافیۃ کی وصیت بہت اہم اور عظیم ترین ہے جیسا کہ سی ہے جسے زید بن ارقم رظافیۃ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ مظافیۃ مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد ارشاد فرمایا: اما بعد! اے لوگو! میں بھی بشر ہوں قریب ہے کہ میں داعی اجل کو لبیک کہہ دوں۔ میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں پہلی اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب بس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب بس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب برعمل کرواور اے مضبوطی سے پکڑ لو اور دوسری میرے اہل بیت میں اپنے اہل بیت کتاب پرعمل کرواور اے مضبوطی سے پکڑ لو اور دوسری میرے اہل بیت میں اپنے اہل بیت میں اپنے اہل بیت کی کتاب برعمال کرواور کی اللہ کا تعم یاد دلاتا ہوں۔ (3 دفعہ)

ا مام نووی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں بعض علماء نے فرمایا: آپ نے کتاب اللہ اور اہل بیت کی عظمت کی بنیاد پر ایسا فرمایا ہے کیونکہ ان کی شان بلند ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ میسید فرماتے ہیں اس حدیث میں اہل بیت کے لیے وصیت، ان کی محبت کی تاکید اور ان کے حقوق اداکر نے کا حکم ہے اس میں رسول اللہ منافیا کی اطاعت کا حکم ہے، قرآن مجید کی اطاعت امت مسلمہ پر واجب ہے، بیاصل ایمان ہے بید وہ ہدایت ہے جس پر اللہ تعالی نے رسول اللہ منافیا کو مبعوث فرمایا ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے ان کی محبت اور ان سے دوئی واجب ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی باسداری کرنا لازم ہے۔ یہی وہ دواہم چیزیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ منافیا نے وصیت باسداری کرنا لازم ہے۔ یہی وہ دواہم چیزیں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ منافیا نے وصیت کی ہے۔ ۵

امام قرطبی فرماتے ہیں:اس عظیم حدیث میں اہل بیت کی تعظیم کرنے کی وصیت ہے اور یہ کہ ان کا احترام واجب ہے اور ان کی تعظیم فرض ہے اور کسی مسلمان کو اس میں عذر خواہی کا اختیار نہیں ہے۔ •

حافظ ابن کثیر رشان فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے متعلق کسی بھی وصیت کا انکار نہیں کرتے اور ان سے احسان سلوک کا جو تھم ہے اس کو بھی تشلیم کرتے ہیں ، ان کا احر ام اور عزت فرض ہے کیونکہ وہ پاک نسل میں سے ہیں۔ ان کا نسب زمین میں سب سے اعلی اور افضل ہے بیونکہ وہ پاک نسل میں سے ہیں۔ ان کا نسب زمین میں سب سے اعلی اور افضل ہے بیدلوگ سنت کی اتباع مضل ہے بیدلوگ سنت کی اتباع کرنے والے ہوں جیسا کہ سلف صالحین میں سے عباس رہائے ہوا اولا دعلی مزالتی اولا دی آل اولا دعلی رہائے اور ان کی آل اولا در کا کھڑے اور ان کی آل اولا در کا کھڑے۔

امام سعدی رشن نشر ماتے ہیں اہل سنت رسول الله منافیقی کے اہل بیت سے محبت اور ان سے دوئی رکھتے ہیں وہ ان کے متعلق رسول الله منافیق کی وصیت کی مکمل پاسداری کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے غدر خم مقام پر وصیت کرتے ہوئے فر مایا تھا: میں تمہیں اپنے اہل بیت کے

<sup>📭</sup> مجموع فتاوي: ٦/ ٢٢٢\_

م تفسیر قرطبی۱ / ۲۰۱ میسیر قرطبی ۱ میسیر از ۱۰۱ میسیر توسید و میسیر از ۲۰۱۹ میسیر و میسیر قرطبی از ۲۰۱۹ میسیر و میسیر

£ 59 S

عظمت الل بيت ينظي

متعلق الله كاسم ياد دلاتا مول - •

اورآپ نے اپنے چچاعباس ڈاٹٹنڈ کے متعلق فرمایا تھا جب انہوں نے بعض قریش کی بے رخی کی شکایت کی کہ وہ بنی ہاشم سے نارواسلوک رکھتے ہیں:
"اللّٰہ کی قشم کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک تم سے اللہ تعالی اور میری قرابت کے لیے محبت نہ کرے۔" ہ



<sup>•</sup> ای کی تخ نئے پہلے گزر چکی ہے۔ • تخ نئے پہلے گزر چکی ہے۔

## رسول الله مَنَا لِللهِ عَلَيْهِم كما الله على بيت سيمحبت كالحكم

وہ امور جن کی بناء پر اہل بیت سے محبت کی تاکید ہے ان میں سب سے پہلے ان کا اسلام لانا اور اسلام کی طرف سبقت کرنا دوسر نے نمبر پر نبی مُثَاثِیَّا سے قرابت تیسر نے نمبر پر آپ مُثَاثِیًّا کا ترغیب دینا کہ ان کے حق کی پاسداری کروچو تھے نمبر پر بیمل نبی کریم مُثَاثِیًّا کی محبت کا سبب ہونا ہے اور یہ کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے بنی اساعیل کو چنا اور بنی اساعیل

نسب ختم ہو جائیں گے۔ ہ

<sup>🛭</sup> ترمذی: ۳۷۸۸\_

<sup>🛭</sup> اس کی تر سی کرر چی ہے۔

<sup>🛭</sup> ال کی تخ تئ گزر چی ہے۔

سے کنانہ کو چنا اور کنانہ سے قریش کو چنا اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے مجھے چنا © آپ چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالی نے آپ میں شرف دفضیلت اور بزرگی کے تمام اوصاف کو جمع کر دیا ہے۔

اہل سنت والجماعت صحابہ کرام اور اہل ہیت دونوں کی محبت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کا آپ ہیں ہیں کوئی اختلاف نہیں بچھتے ہیں جیسا کہ بعض عالی قتم کے لوگوں کا خیال ہے، وہ اہل ہیت کو ہرا بھلانہیں کہتے جیسا کہ بعض ناصبوں کا طریقہ کار ہے۔ بیروش بنی امیہ کے دور میں چل نکلی تھی۔ معاویہ ڈلائٹوڈ کے بعد پچھ لوگ جنگ جمل اور صفین کی وجہ سے سیدنا علی ڈلائٹوڈ اور اہل بیت کو ہرا بھلا کہنے لگ گئے تھے۔ ان کا یفعل بہت بڑا گناہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے باطل کر دیا۔ اس روش کو سب سے پہلے عادل خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز زئر اللہ فضل وکرم سے باطل کر دیا۔ اس روش کو سب سے پہلے عادل خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز زئر اللہ فضل انہوں نے برسر منبر علی بڑائٹوڈ اور اہل بیت کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا جس سے المحدلللہ یہ بدعت ختم ہوگئی مگر صحابہ کرام کو بُر ابھلا کہنے کی بدعت باتی رہی اور اہل بیت کے متعلق غلو پر وان چڑھا۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت متعلق غلو پر وان چڑھا۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت مصحبت کر کھتے ہیں۔

وہ از واج مطہرات کی بھی دل سے قدر کرتے ہیں اور ان کی تعظیم ومحبت کواپنے ایمان کا حصہ بھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ آخرت میں بھی یہی از واج مطہرات آپ کی ہویاں ہوگی۔ خدیجہ ڈاٹھنا ہے آپ کی تمام اولاد ہے سوائے ابراہیم کے وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ سیدہ خدیجہ ڈاٹھنا نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا اور ہر طرح سے آپ کا تعاون کیا۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ڈاٹھنا کے متعلق آپ نے فرمایا: عائشہ ڈاٹھنا کی عورتوں پر کیا۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ڈاٹھنا کی دوسرے کھانوں پر ہے۔ یہ دونوں افضل ہیں ان دونوں میں فضیلت ایسے ہے جسے گوشت کی دوسرے کھانوں پر ہے۔ یہ دونوں افضل ہیں ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے تھے بات یہ ہے کہ ہرایک کی الگ الگ

<sup>•</sup> اس کی تخ تا گزر چکی ہے۔

فضیلت ہے اور اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ نبی مُؤاٹیئی کے ساتھ تعاون اور اولا و کے نقط نظر سے دیکھیں تو عائشہ زائیئی ۔ دیکھیں تو خدیجہ زلی ڈٹیا اور علم وتعلم اور امت کوعلمی فائدہ کے اعتبار سے دیکھیں تو عائشہ زلی ڈٹیا۔ اہل سنت رافضوں کے طریقہ کار ہے بھی بری الذمہ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور طریقہ ناصبیہ سے بھی دور ہیں جو اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں۔

رافضوں کا بینام اور لقب سب سے پہلے زید بن علی نے رکھا جو بنی عباس کی حکومت کے اوائل میں ظاہر ہوئے، بہت سے شیعہ نے ان کی بیعت کی ان لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ابو بکر اور عمر رہائے اس لاتعلقی کا اظہار کریں مگر انہوں نے اس بات سے انکار کردیا جس کے نتیج میں شیعہ ان کو چھوڑ کر دور چلے گئے تو انہوں نے فرمایا۔ (د فضت مونی) دریا جس کے خیجے چھوڑ دیا ہے' اس دن سے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے بیلوگ بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو چکے جیں ان میں سے بچھ غالی (گراہ ترین) اور پچھ کم درج میں ہیں۔ ان کے فرقے معروف ہیں۔

ابن ابی العز رطنت فرماتے ہیں: ان کا بیقول ہم کی صحابی اور اہل ہیت ہے التعلقی کا اظہار نہیں کرتے جیسا کہ روافض کا طریقہ ہے۔ وہ اہل ہیت سے محبت اور ان کی تعظیم اور ابو بھر وعمر رفی ہم کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ وہ ان سب کو مکمل وعدل انصاف کے ساتھ ان کے اصل مقام پر اتارتے ہیں وہ تعصب اور خواہش نفسانی سے کام نہیں لیتے کیونکہ ایسا کرنا سرشی اور اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدول کو پامال کرنا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ فَهَا اَخْتَكُفُو ٓ اِلاَ مِنْ بَعْنِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لَا بَعْنَا بَيْنَهُمْ مَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



# صحابہ کرام کے اہل بیت کے لیے تعریفی کلمات اور ان کا دفاع

جائل لوگوں نے کس قدر صحابہ کرام پر الزام لگائے ہیں خصوصاً ابو بکر اور عمر رہا ہیں ہیں جائل لوگوں نے کس قدر صحابہ کرام پر الزام لگائے ہیں خصوصاً ابو بکر اور عمر رہا ہیں اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے؟ اللہ کی شم! وہ لوگ اس الزام سے بری ہیں ، اور وہ اس قدر عظیم ہیں کہ ان پر ایک تہمت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے نی سُل اللہ اللہ کے ساتھ ل کر جہاد کیا اور مصائب کا صبر وہمت سے مقابلہ کیا تعجب ہے کہ پھر بھی ان پر اہل بیت کو ایذاء رسانی کی تہمت لگائی گئی ہے بیت بری جہالت ہے اور حقائی کو منح کرنے کی کوشش ہے لہٰذا ہیں نے سوچا کہ ہیں صحابہ کرام رہ گائی ہے ان واضح اقوال کا ذکر کروں خصوصا ابو بکر اور عمر رہا ہی اقوال جو اہل صحابہ کرام رہ گائی ہے ان واضح اقوال کا ذکر کروں خصوصا ابو بکر اور عمر رہا ہی اتوال جو اہل بیت کے بارے ہیں ہیں تا کہ جاہل کے لیے کی قتم کا کوئی بہانہ باتی نہ رہے۔ یہ بیان درج ویل امور پر مشتمل ہے۔

### اوّل: سیدنا ابوبکرصدیق طانشور کی اہل بیت سے محبت اور ان کی تعریف:

اہل بیت کے متعلق کی گئی وصیتوں میں سے ایک بہت بڑی وصیت سیدنا ابو بکر صدیق رائل بیت کے ساتھ ان کے ایمان کا صدیق رائل نے ساتھ ان کے ایمان کا موازنہ کیا جائے تو ان کا ایمان بھاری ہوگا۔ آپ رسول اللہ سَائل کے ساتھی اور وزیر ہیں موازنہ کیا جائے تو ان کا ایمان بھاری ہوگا۔ آپ رسول اللہ سَائل کے ساتھی اور وزیر ہیں بخاری بڑائلے نے روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر صدیق وٹائٹے نے فرمایا: محمد مَائٹے کے رضا مندی

آپ کے اہل بیت کا خیال رکھ کر حاصل کرو۔ •

حافظ ابن حجر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں: ابو بکر صدیق تلافظ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ وہ اہل بیت کے حقوق کی پاسداری کریں ان کی حفاظت کریں، ان کو تکلیف نہ دیں اور ان کو برا بھلانہ کہیں۔

بلکہ ابو بکر صدیق وٹاٹٹٹو نبی مٹاٹٹٹٹے کی قرابت کو اپنی قرابت سے بھی عظیم تر خیال کرتے سے۔ ہی عظیم تر خیال کرتے سے۔ ہناری اورمسلم میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق وٹاٹٹٹؤ نے سیدنا علی وٹاٹٹٹؤ سے فر مایا: اس ذات کی قشم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول الله مٹاٹٹٹٹٹے کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ •

یہ ہیں صدیق بڑھنے جن کورسول اللہ مٹائیٹی کی قرابت اور رشتہ داری اپی قرابت اور رشتہ داری اپی قرابت اور رشتہ داری سے داری سے داری سے دیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رٹائٹٹ نماز عصر پڑھا کر مسجد سے نکلے اور علی رٹائٹٹ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سیدنا حسن رٹائٹٹ کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ نے ان کو کند ھے پراٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان ہوجا کیں ساتھ کھیل رہے ہیں آپ نے ان کو کند ھے پراٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان ہوجا کیں سید (حسن) تو نبی کریم سُٹائٹٹ کے مشابہہ ہیں اور علی رٹائٹٹ کے مشابہہ ہیں۔ (سیمنظر دیکھ کر) علی رٹائٹٹ ہنتے رہے۔ ہ

عافظ ابن حجر رشالشۂ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اس میں ابوبکر صدیق رشائشۂ کی فضیلت اوراہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔

سیدنا ابو بکرصدیق بڑاٹنڈا ورسیدناعلی ڈاٹنٹڈ کے درمیان بیکیسا الفت بھرا، بے تکلف رشتہ

<sup>•</sup> صحيح بخارى: فضائل الصحابه باب قرابة رسول الله: ٣١٧\_

۳۲۲ /۱۲ (۱۷۵۹) بخارى مع الفتح: (۳۷۱۲) ۷/ ۲۷۸ مع الشرح: (۱۷۵۹) ۱۲/ ۳۲۲\_

<sup>🗨</sup> بخارى مع الفتح: (٣٧١٢) ٧/ ٧٨؛ مع الشرح: (١٧٥٩) ١٢/ ٣٢٢\_

٥ حديث نمبر ٣٥٤٢.

اور بھائی جارہ ہے مگریہ ظالم لوگ کیے طوفان باندھتے ہیں؟

شیعہ امامیہ کی کتاب میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے شیخ مفید معروف شعیہ عالم نے لکھا کہ سید نا ابو بکر صدیق ایک رات عشاء کا کھا ناحسن ڈلٹٹٹؤ کے ہاں دوسری رات حسین ڈلٹٹٹؤ کے ہاں اور اگلی رات عبداللہ بن عباس ڈلٹٹٹؤ کے ہاں کھاتے تھے۔ •

یہ ہے تعلق صدیق رفائیڈ اور اہل بیت کے درمیان کہ جس میں کسی اختلاف اور جھڑا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹے کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹے دعوے اور بے بنیاد خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، ہم شعیہ امامیہ کی کتب سے چندروایات ذکر کریں گے جس میں اہل بیت صحابہ کرام کی تعریف وتو ثیق کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جن سے اس محبت اور تعلق کا گہرا ہونا ثابت ہوگا۔ ان روایات سے ثابت ہوگا کہ اہل بیت اور خلفائے راشدین وصحابہ کرام کے درمیان انتہائی بہترین تعلق اور کمل بھائی چارہ تھا۔ خلفائے راشدین وصحابہ کرام کے درمیان انتہائی بہترین تعلق اور کمل بھائی چارہ تھا۔ دوم ۔ سیدنا عمر فاروق فرائی نظریف کی اہل بیت کے لیے محبت اور ان کی تعریف:

آپاس امت کے فاروق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت بخشی آپ
سیدنا علی مٹائیؤ کی بہت تعریف کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹائیؤ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو
آپ ان سے راضی تھے۔ سیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق بڑائیؤ کو جب کہا گیا کہ اپنے
بعد کسی کو خلیفہ نا مزد کر دیں تو آپ نے فرمایا: میں اس کام کے لیے ان چندلوگوں سے زیادہ
کسی کو حقد ارنہیں سمجھتا کیونکہ جب رسول اللہ مٹائیؤ کم دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی
سے پھرآپ نے چندا فراد کے نام لیے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبدالرحمان۔ ق

عر بنائن سے روایت ہے کہ انہوں نے عباس بنائن سے فرمایا: اللہ کی متم جب سے آپ اسلام لائے ہیں تب سے آپ کا اسلام مجھے خطاب کے اسلام سے زیادہ عزیز ہے اگر وہ

الإرشاد للشيخ المفيد ص: ١٤-

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری مع الفتح: (۳۷۰۰) ۷/ ۲۱۔

اسلام لے آتا، اور بیال لیے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسلام لانا رسول اللہ منافیق کے ہاں خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے۔ •

، ابن عبدالبرنے اپنی سند سے سعید بن میتب کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ عمر والفیزا ہے مشکل فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے جن میں سیدنا علی والفیز موجود نہیں ہوتے تھے۔ 8

سیدنا عمر بڑائیڈے پوچھا گیا کہ آپ جس قدرعلی بڑائیڈے سے عزت واحترام سے پیش آتے ہیں کسی اور سے نہیں آتے تو انہوں نے فرمایا: وہ میر سے سردار ہیں۔ ﴿

سیدنا عمر و الله کا اہل بیت کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت رہے بھی ہے کہ آپ ابن عبال رہا ہے کہ رہوں الله منافیق کے چیا زاد ہیں کبار صحابہ کرام جو کہ بدر میں شریک ہے کی معبال رہا ہیں بھاتے ہے ہے کہ ان صحابہ کرام کے بیٹے ابن عباس رہا ہے ہم عمر سے آپ اتن عباس رہا ہوگئے کے ہم عمر سے آپ اتن عباس رہا ہوگئے کے ہم عمر سے آپ اتن عباس رہا ہوگئے کا معام اور عمر فاروق عزت کی اور نوجوان کو نہ دیتے ہے۔ اس سے ابن عباس زہا ہوگئے کا مار و منزلت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔

بخاری بطانیدا پی سند سے ابن عباس بطانید سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمر فاروق بطانید بھے کبار بدری صحابہ کرام رفح افتائے ساتھ مجلس میں بٹھاتے ہے، کسی نے کہا۔ آپ اس نوجوان کو ہمارے برابر بٹھاتے ہیں حالانکہ ہمارے بیٹے ان کی عمر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کن لوگوں میں ہیں؟ پھرایک دن آپ ان کو اور مجھے بلایا مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری (علمی حیثیت) ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم اس

طبراني في الكبير: ٩/ ٨؛ ١٣٠؛ وصحيحه الالباني.

<sup>🛭</sup> استيعاب: ٣/ ٩٣ \_

الریاض النضرة: ۳/ ۱۲۸؛ دار قطنی ابن عسا کو: ۲۴/ ۲۳۵؛ گراس کی سند ضعیف مین بن صن ضعیف رادی ہے۔

آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں: ﴿ إِذَا جَاءَنَصُو اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ﴾ بعض نے کہا ہمیں علم نہیں بعض نے کہا ہمیں استغفار کا حکم ہے۔ جبکہ بعض نے کوئی بات نہیں کی آپ نے پوچھا ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو رسول الله مثل الله مثل الله مثل الله علی الله مثل فات کی خبردی ہے یہا اس وقت تھا جب الله کی مدداور مکہ فتح ہوگیا۔ یہ تو آپ کی وفات کی علامت ہے لہذا آپ الله تعالی کی شہری اور حمد بیان سے اور استغفار کیجے کوئکہ الله تعالی قبول کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رائی فی فر مایا: میرا بھی یہی خیال ستغفار کیجے کوئکہ الله تعالی قبول کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رائی فی فی میں ایک میں خیال ہے جوآپ کا ہے۔ •

ای طرح عمر فاروق ڈٹاٹٹو نماز استیقاء کے لیے سیدنا عباس ڈٹاٹٹو کوان کی قدومنزلت کے پیش نظر مقدم کیا۔ بخاری میں ہے عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو عباس ڈٹاٹٹو کی دعا کے ذریعے بارش طلب کی اور فرمایا: اے اللہ! ہم تیری طرف تیرے نبی مُؤٹٹو کی دعا کے ذریعے بارش طلب کی اور فرمایا: اے اللہ! ہم تیری طرف تیرے نبی مُؤٹٹو کی دعا) کا وسیلہ پکڑتے تھے اور تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم نبی مُؤٹٹو کے بچا کا وسیلہ پکڑے ہے اور تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم نبی مُؤٹٹو کے بچا کا وسیلہ پکڑر ہے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا۔

یہاں عمر ڈلاٹنٹ کا وسیلہ بکڑنا دعا کروانا ہے جبیبا کہ بعض روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر زشانشہ نے فتح الباری میں ان روایات کا ذکر کیا ہے۔

سیدنا عمر و النین نے ان کا انتخاب رسول منافیق کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر

کیا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ اہم نی منافیق کے بچا کا وسیلہ پکڑ

رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ عباس والنی کے ذریعے ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں۔ یہ بات معروف ہے کہ
سیدناعلی والنی منافیق سیدنا عباس والنی نے افضل ہیں مگر عباس والنی رشتہ کے لحاظ ہے آپ کے زیادہ
قریب ہیں اگر رسول منافیق کے مال جھوڑ کر جاتے تو عباس والنی وراثت میں مقدم ہوتے
کے ونکہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: میراث حصہ داروں کو دواور جو نیچے وہ قریبی مرد (رشتہ دار)

<sup>🖸</sup> صحیح بخاری:۱۰۱۰

کا ہے۔ ٥

اور ابو ہریرہ ڈلائنڈ رسول اللہ مَنْ اللّٰہُ مَا فرمان نقل کرتے ہیں جوآپ نے عمر دلائنڈ سے اپنے پچا عباس ڈلائنڈ کے متعلق فرمایا تھا: ''اے عمر کیا آپ کوعلم نہیں ہے کہ انسان کا چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔'' 9 یعنی وہ ایک ہی باپ کی اولا دہیں۔

ابن تیمیہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں جب عمر فاروق ڈٹائٹ وظائف مقرر کے تو لوگوں کے نام حسب ونسب کی بناء پر لکھے۔ آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ مٹائٹی کے قریبی رشتہ داروں کے نام اور اس کے بعد مجمی لوگوں کا اندراج کیا بیر جسر داروں کے نام اور اس کے بعد مجمی لوگوں کا اندراج کیا بیر جسر ظلفائے راشدین، تمام خلفائے بن امیہ اور عباس ڈٹائٹی کی آل اولا دے دور میں ایسے ہی رہا بعد میں اس کو تبدیل کردیا گیا۔ ہ

وہ مزید فرماتے ہیں: لوگوعمر بن خطاب رٹائٹڈ کو دیکھو کہ جب وہ رجس میں نام درج کرنے کے تو لوگوں نے کہا آپ سب سے پہلے اپنا نام کھیے۔ آپ نے فرمایا: عمر کا نام اس مقام پر لکھو جو مقام اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ مَائٹیڈ کے مقام پر لکھو جو مقام اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ مَائٹیڈ کے مقام پر دوان کے قریبی تھے اس کے بعد بنی عدی کی باری آئی۔ ان افراد کے نام قریش کے بہت سے قبائل کے بعد لکھے گئے۔ ہ

سوم: عثمان ذوالنورين المالين كى ابل بيت مسيم عبت اوران كى تعريف:

امام ذہبی رشانشہ اور ابن حجر رشانشہ نے نقل کیا ہے کہ جب عباس بٹائٹیؤ عمر فاروق اور عثمان غنی بٹائٹہا کے باس سے گزرتے تو وہ دونوں اپنی سواری سے احتراماً اتر جایا کرتے تھے ریہ

<sup>•</sup> مسلم: ١٦١٥.

۵ مسلم: ۹۸۳\_

اقتضاء صراط المستقيم ١/ ٤٤٦.

<sup>🛭</sup> حواله سابقه: ١/ ٥٣]

خلفائے راشدین اور رسول اللہ مُنَافِیْم کا آپس میں دامادی اور سرالی رشتہ کی بناء پر تھااور سے بھی کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت کا بھی آپس میں دامادی اور سرالی تعلق قائم تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پوری دنیا کے لیے یہ واضح ہے کہ خلفائے راشدین کا رسول اللہ مَنَافِیْم فی اور علی کے کتنا گراتعلق ہے۔ ابو بکر صدیق وعمر فاروق والله کا سر جبکہ عثمان عنی اور علی المرتضی والله کی اور علی المرتضی والله کی کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ ام الموسین عائشہ اور حفصہ والله کی سرتاج میں۔

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَالَتُهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

سیدنا عثمان اورسیدنا علی بڑھ بنا کے عقد میں رسول اللہ منا پھیا کے دو بیٹیاں تھیں عثمان عنی کی مشادی رقیہ بڑھ بنا ہے ہوئی اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی بہن ام کلثوم بڑا تھا ہے ہوئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی بہن ام کلثوم بڑا تھا ہے ہوئی۔ کیا گئی۔ اس لیے تو انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے اور علی بڑا تھا کی شادی فاطمہ بڑا تھا ہے ہوئی۔ کیا رسول اللہ منا تھا ہی بیٹیوں کی شادی بغیر کفو (برابری) کے کرنے والے تھے۔ ہر گرنہیں ایک روایت میں ہوتی تو میں وہ بھی روایت میں ہے آپ نے عثمان بڑا تھا تھا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ 🗨

کیا رسول الله مَا ال

<sup>📭</sup> بخاری: ۳۸۹۵؛ مسلم: ۲٤٤۸\_

عسنداحمد: ۷۸۲، ۸۳۱

#### چہارم: صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت اور ان کی تعریف:

صحابہ کرام عموی طور پر اہل بیت سے محبت رکھتے تھے ان کی قدر کرتے تھے اور ان کی عظمت کے قائل تھے اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

جابر بن عبدالله انصاری دلائید: ان کے متعلق عطیہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں صاضر ہوئے جبکہ وہ ضعیف العمر سے اور ان کی بھنویں ان کی آئھوں پر گری ہوئی تھیں۔ میں صاضر ہوئے جبکہ وہ ضعیف العمر سے اور ان کی بھنویں ان کی آئھوں پر گری ہوئی تھیں۔ میں نے عرض کیا ہمیں علی دلائید کے متعلق کوئی بات بتا کیں انہوں نے اپنی ہمنویں اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے فرمایا: وہ سب سے بہترین انسان ہیں۔ •

<sup>🛭</sup> مصنف ابن ابی شببه: (۳۲۱۲۷) ۲/ ۳۷۳\_

<sup>@</sup> المستدرك: ٣/ ١٤ ٤ ١٤ امام زجى كى موافقت ع: ابن ابى شبيه ٦/ ٣٧١\_

بن الى طالب سے دریافت کرد کیونکہ وہ رسول اللہ منالیق کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔
ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ منالیق نے مسافر کے لیے تین
دن اور تین را تیں جبکہ تیم کے لیے ایک دن اورایک رات تک سے کی اجازت دی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا علی راٹائی کے پاس جاو وہ مجھ سے زیادہ علم
رکھتے ہیں۔

بخاری میں ہے عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ولانٹو بی زہرۃ کے چند لوگوں کے ساتھ عائشہ ولانٹھاکے پاس حاضر ہوئے۔تو انہوں نے نبی کریم مُلانٹیکم کی قرابت کی وجہ ہے ان ہے انتہائی مشفقانہ رویہ اختیار کیا۔ •

- فقیہ ابن فقیہ عبداللہ بن عمر ڈائی بنائی سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی

  ابن عمر رفی ہن کے پاس آیا اور ان سے عثان رفی ہن کے متعلق دریافت کرنے لگا تو انہوں
  نے ان کے کاموں کی تعریف کی پھر فر مایا شاید تھے میری بات اچھی نہیں لگی؟ اس نے
  کہا جی ہاں تو انہوں نے فر مایا: اللہ تعالی تیری ناک کو فاک آلود کرے۔ پھر اس نے
  علی رفی ہن کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے ان کی بھی تعریف کی اور فر مایا ان کا گھر نی طاق کے
  کھر وں کے درمیان میں ہے۔ پھر فر مایا: شاید سے بات بھی تھے اچھی نہیں لگی؟ اس
  نے کہا ہاں آپ نے فر مایا: اللہ تیری ناک فاک آلود کرے ( ذلیل وخوار کرے ) جاؤ
  میرے خلاف جو کر کے ہوکر لو۔ ا
- طلحہ بن عبداللہ و اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں ابن عباس کو دین کا گہراعلم اور فہم شعور
   عطا کیا گیا تھا میں نے بھی نہیں دیکھا کہ عمر فاروق و ٹاٹھٹا نے ان پرکسی کومقدم کیا ہو۔ 9

<sup>•</sup> مسلم: ۲۷۱\_ • بخاری: ۳۰۰۳\_

۳۷۰٤) ۷۱ (۲۰۰۲) مناقب على: ٧/ ۲۰۱۰ (۲۷۰٤) -

الطبقات لإبن سعد: ٢/ ٣٧٠.

- عبداللہ بن عباس فلی فی ارزین بن عبید سے نقل کیا جاتا ہے کہ میں ابن عباس ولی فی کی عبد کے میں ابن عباس ولی فی کی خدمت میں تھازین العابدین بن حسین بن علی تشریف لائے تو ابن عباس ولی فی نے فرمایا: پیارے باپ کے پیارے بیٹے کا آنا مبارک ہو۔ ●
- ابوہریرہ رٹائٹٹ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں میں حسن بن علی رٹائٹٹ کے ہمراہ تھا کہ ہماری ملاقات ابوہریرہ رٹائٹٹ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا بجھے دکھاؤ رسول اللہ متائٹٹ آپ کو کہال بوسہ دیا کرتے تھے تا کہ میں بھی دے سکوں انہوں نے اپنی قبیص اٹھائی تو ابوہریرۃ رٹائٹٹ نے ان کی ناف پر بوسہ دیا۔ ہ

سی بخاری میں ہے ابو ہریرہ رہ النہ بھی اسے اپیا کہ مساکین کے ساتھ سب سے اپھا سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھان کے گھر میں موجود ہوتا وہ کھلا دیا کرتے بھی میرے پاس گھی کا ڈبدلاتے جس میں گھی نہ ہونے کے گر میں موجود ہوتا وہ کھلا دیا کرتے بھی میرے پاس گھی کا ڈبدلاتے جس میں گھی نہ ہونے کے برابر ہوتا تو اس کوتوڑ ڈالتے جو پچھاس میں ہوتا میں چائ لیا کرتا تھا۔ ہ

- ق زید بن ثابت رفائن شعبی رشان بران فرمات بین زید رفائن نے ایک دفعہ نماز جنازہ پر معانی، بین ان کا خچر لے کرآیا کہ وہ سوار ہوسکیس تو ابن عباس رفائن نے سواری کی رکاب تھام کی زید رفائن نے فرمایا: رسول اللہ منگائی کے بچپازاد ایبا نہ کروتو انہوں نے کہا ہم اپنے علی کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں تو زید بن ثابت رفائن نے ابن عباس رفائن کے ساتھ ایبا کے رہے ہوں دیا اور فرمایا: ہمیں یہی تھم ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ایبا سلوک کریں۔ ۹
- امیرالمومنین معاویہ بن ابی سفیان رفائق حافظ ابن کثیر رشالشہ نے ذکر کیا ہے کہ حسن بن

۵ مستداحمد: ۸۹۰۷

۵ مسنداحمد: ۱۳۷۷\_

<sup>🛭</sup> بخاری: ۳۷۰۸\_

<sup>€</sup> المجالسة للدينوري: ١٣١٤؛ انساب الاشراف: ٤/ ٤٦\_

علی طَلَّا اللهُ مَا وَيهِ اللَّهُ عَلَى مَجلس میں تشریف لائے تو معاویہ طَلَّا اُنْ نَے فرمایا: خوش آ مدید۔رسول الله مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَ

وہ ایک اور مقام پر ذکر کرتے ہیں حسن اور حسین بڑا جہنا معاویہ بڑا نیو کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ان کو دو لا کھ درہم عطا فرمائے اور کہا شاہد بجھ سے پہلے ان دونوں کو کس نے اس قدر نہ دیا ہوگا تو حسین بڑا نیو نے فرمایا: آپ نے ہم سے افضل کی شخص کو نہ دیا ہوگا۔ اس قدر نہ دیا ہوگا تو مسور بین مخرمہ ترافی نیو نہوں کرتے ہیں کہ حسن بین حسن نے مسور بین مخرمہ کو ان کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بچھے عشاء کی نماز کے بعد ملو۔ انہوں نے کہا کہ بچھے عشاء کی نماز کے بعد ملو۔ انہوں نے ملاقات کی مسور بڑا نیو نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا: اللہ کی مشر متمہارا نسب اور سرال ججھے تمام حسب ونسب سے زیادہ عزیز ہے لیکن رسول اللہ منظم تمہارا نسب اور سرال ججھے تمام حسب ونسب سے تیل محسوں کرے ہیں بھی اس سے تنگی محسوں کرتا ہوں۔ اس سے تنگی محسوں کرتا ہوں۔ وہ خوش ہو ہیں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں۔ قیامت کے دن میرے حسب ونسب اور سرال کے علاوہ سب حسب ونسب ختم ہو جا کیں گا تیا ہے کہا تو وہ تکلیف ہیں دندگی بر کریں گی لہذا وہ معذرت کرکے چلے گئے۔ جا کیں گا تو وہ تکلیف ہیں زندگی بر کریں گی لہذا وہ معذرت کرکے چلے گئے۔ آپ سے کیا تو وہ تکلیف ہیں زندگی بر کریں گی لہذا وہ معذرت کرکے چلے گئے۔ آپ سے کیا تو وہ تکلیف ہیں زندگی بر کریں گی لہذا وہ معذرت کرکے چلے گئے۔



البداية والنهاية: ٢/ ١٤٠\_

<sup>9</sup> مسند احمد: ۱۳٤٧ \_

# تا بعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی اہل بیت کے لیے تعریف اور ان کا دفاع

#### عمومي تعريف:

فاطمہ بنت علی بن ابی طالب بیان کرتی ہیں ان کوعمر بن عبدالعزیز رشاللئے نے کہا اے علی کی لخت جگر اللہ کی قتم! تم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مجھے عزیز نہیں اور تم مجھے اپنے گھروالوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہو۔ •

ابن قیم رخالفہ تاویل فاسد قبول کرنے کا بیان کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں: فاسد تاویل قبول کرنے کا تیسرا سبب سے کہ تاویل کرنے والا اس کی نسبت کسی جلیل القدر اور بہترین نامور عقلند معروف شخص کی طرف کرے یا اہل بیت میں سے کسی فرد تک اس کو پہنچائے یا اس شخص تک جے امت مسلمہ کی طرف سے تو ثیق اور تعریف کا شرف حاصل ہوتا کہ سے عام اور جابل لوگوں کے ہاں جس کی قدر ہواس کی اور جابل لوگوں کے ہاں جس کی قدر ہواس کی بات بھی تنام کرتے ہیں حتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول مُنافیقی کے کلام پرتر جے دیتے ہیں اور یہ بات بھی تنام کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے حکم کو ہم سے زیادہ جانے تھے۔

ای طریقہ سے رافضی، باطنی، اساعیلی اور نصیری اپنے باطل نظریات کی ترویج میں کا میاب ہوئے ہیں کا میں کا میاب ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عقا کد ونظریات کی نسبت رسول الله مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللْمُنْ مُنِنْ اللَ

<sup>•</sup> طبقات ابن سعد: ٥/ ٣٣٣\_

موجود ہے اور وہ ان کی قدر و منزلت پر متفق ہیں۔ ان سے ایسی باتیں سننے والاسو چتا ہے کہ بیر الل بیت کے دوست ہیں لہٰذا وہ لوگ اس کی آڑ میں اپنے باطل نظریات کی تروتج کرتے ہیں۔

جب تواسبب برغور کرے گا تو تختے ہتہ چلے گا اکثر لوگوں کے ہاں ان جمونے لوگوں کی بات تسلیم کرنے کی بنیاد فقط ایک گمان اور خیال کے سوا پھے نہیں جس پر کوئی دلیل اور برہان نہیں ہے۔ بیر میراث ہان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے آباء واجداد کی آراء کے ساتھ متصادم کر دیا۔ انہوں نے رسول اللہ منگائی کی تعلیمات کے مقابل اپنے آباء واجداد کی باتوں رکھا۔ یہی معاملہ ہرمقلد کا بھی ہے کہ وہ جس کی عظمت دل میں رکھتا ہے آباء واجداد کی باتوں رکھا۔ یہی معاملہ ہرمقلد کا بھی ہے کہ وہ جس کی عظمت دل میں رکھتا ہے اسے حق بی کے مقابل لاکھڑا کرتا ہے اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ •

ابن کثیر رشانشہ سورۃ شوری کی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ (القربی) ہے مراہ قریش کے قبائل ہیں جیسا کہ ابن عباس رشانی کی تفسیر میں بھی ہے پھر فرماتے ہیں ہم اہل ہیت کے افراد کے لیے وصیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان سلوک، ان کا احترام اور عزت لازم ہے کیونکہ وہ پاک نسل ہے ہیں دنیا میں ان کا گھرانہ حسب ونسب کے لحاظ ہے بہترین اور اعلی ہے بشر طیکہ وہ سنت کے پیرہ کا زہوں جیسا کہ ان کے اسلاف عباس شانین اور ان کی اولا دے۔

انہوں نے اہل بیت کی عظمت کے متعلق ابو کر وعمر زلی نظمان کے اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا جوسلوک اور جوسوچ ان دونوں بزرگوں کی اہل بیت کے متعلق ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے اس لیے کہ ابو بکر وعمر مرافظ میں ارتبار سول اللہ منافظ کے بعد اس امت کے افضل ترین فرد ہیں بلکہ نبیوں کے بعد افضل ہیں اور تمام صحابہ ہے ان کا مقام ومر تبہ زیادہ ہے۔

تہذیب الکمال میں ہے کہ ابوبکر بن ابی شبہ رشائٹے نے فرمایا تمام اسانید میں سے

**<sup>•</sup> ال**صواعق المرسلة: ١/ ٩٠<mark>-</mark>

بہترین سندز ہری عن علی بن حسین عن ابیان علی ہے (ترجمه علی بن حسین)

ابن حجر ڈٹرالٹنے فرماتے ہیں (علی بن حسین عن حسین بن علی عن علی بن ابی طالب) میر جے ترین اساد میں سے ہے اور جن لوگوں نے (عن ابیدعن جدہ) سے نقل کیا ان میں سے قابل عظمت ہے۔

#### عباس بن عبدالمطلب كي تعريف:

امام ذہبی فرماتے ہیں: رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے پچاعباس مِثَالِنَّا طویل قامت، خوبصورت، با رعب، گرخ دارآ واز والے مگر حلیم الطبع اور قوم کی قیادت کی صلاحیت رکھنے والے ہتھے۔ ٥ زبیر بن بکار کہتے ہیں: عباس رِٹائِنْڈ بنی ہاشم کے فقراء کو کیڑے دیا کرتے ، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ، لوگوں کی تہذیب سکھلاتے ، مال خرچ کرتے اور مصائب میں ان کا تعاون کرتے۔

#### حزه بن عبدالمطلب كي تعريف:

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں جمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم جو کہ رسول اللہ مَثَّالِیَّا کے چیا ہیں وہ اسد اللہ اور اسد رسول اللہ مَثَّالِیَّا کے نام سے مشہور نتھے۔ ان کی کنیت ابوعمارۃ اور ابویعلی تھی۔ ہ

امام ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں: امام نڈر، اللّٰہ کا شیر ابوعمارۃ ، ابویعلی قریشی ہاشی کی، مدنی بدری، شہید، رسول اللّٰہ مَاللّٰیُؤُم کے بچیا اور ان کے رضاعی بھائی۔ علی بن طالب رِنائِمُورُ کی تعریف:

ابن عبدالبرنے فرمایا کہ احمد بن حنبل اور اساعیل بن اسحاق القاضی نے فرمایا: جس قدر علی ڈالٹیئے کے فضائل قابل قبول سند سے مردی ہیں اور کسی کے نہیں اس طرح کا قول احمد بن

سير اعلام النبلاء: ٢/ ٢٩٤ ٠٨.

<sup>@</sup> الاستعاب: ١/ ٢٧٠ - حاشية الاصابة \_

شعیب علی نسائی را شانشہ سے بھی مروی ہے۔ •

مزید فرمایا: حسن بن ابی الحسن البصری سے علی را النظاری متعلق بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: علی را الله تعرف الله تعرف کے خلاف عین نشانے پر لگنے والا تیر تھے اور اس امت میں الله والله تیر الله تھے، وہ الله کے میں الله والله الله تقربی اور صاحب فضیلت تھے، وہ الله کے علی الله تھے وہ دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے، وہ الله تعمل کے عطا کردہ مال پر امین تھے۔ انہول نے قرآن مجید کو رہنما بنا کر بہت ہی کوشش اور ہمت سے کامیابی حاصل کی بیابی بن ابی طالب کی شخصیت ہے۔ ا

اور فرمایا: اصم نے عباس دوری سے بیان کیا وہ کی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی منافیق کے بعد عمر برالٹنظ ان کے بعد عثمان برالٹنظ اور ان کے بعد علی برالٹنظ ہیں یہ ہمارا ند ہب اور ہمارے ائمہ کے اقوال کا خلاصہ ہے۔ ۹

مزید فرماتے ہیں ابواحد الزبیری اور دیگر مالک بن مغول سے بیان کرتے ہیں وہ آکیل وہ شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے علقمہ نے کہا کہ کیا تجھے علم ہے کہ اس امت میں علی رفائن وہ مثال کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کی مثال ہے کہ بعض نے نواتی مجبت کی مثال ہے کہ بعض نے نواتی مجبت کی کہ وہ ان کی محبت میں برباد ہو گئے اور بعض نے ان سے دشنی کی اور ای دشنی میں ہلاک ہو گئے۔ ہ

حضرت علقمہ نے خوارج اور رافضیوں کو یہود و نصاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حسن بھری فرماتے ہیں: امیر المومنین عثان بن عفان رٹی ٹھٹٹ شہید ہو گئے لوگوں نے اپنے درمیان موجود سب سے بہترین کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور وہ علی بن افی طالب رٹی ٹھٹٹ ہیں۔

<sup>🛭</sup> حواله سابقه: ٣/ ٤٧.

الاستيعاب ٣٤/ ٥١.

حواله سابقه: ٣/ ٦٥.

<sup>⊙</sup> حواله سابقه: ٣/ ٥٢ م.

احمد بن حنبل فرماتے ہیں:جو ابو بکر،عمر،عثان ڈیکٹنٹا کے بعد علی ڈیکٹنٹا کی فضیلت کا اقرار نہیں کرتا وہ گدھے ہے بھی بدتر ہے۔

اور فرمایا: پوری امت کا اجهاع ہے کہ سیدناعلی ٹالٹنڈ نے مبکتین رخ ہو کرنماز پڑھی ہے۔ اجرت کی، بدر میں حاضر ہوئے، حدیبیاور تمام اہم مواقع پر موجود تھے، بدر میں ان کی آ زمائش ہوئی خندق اور خیبر میں بھی آ زمائے گئے انہوں نے مشکل وفت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ذمہ داری کواحس طریقے سے سرانجام دیا، بہت سے مواقع پر رسول الله مَالَيْظِم کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا اور بدر کے دن میں بھی بالا ختلاف ان کے ہاتھ میں تھا، جب احد کے دن مصعب بن عمیر شہید ہوئے تورسول الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله على ويا۔ • ابن تيميد رشالك فرمات بين ابوبكر صديق اور عمر فاروق والفينا على والنفظ كي حد ورجه تكريم كرتے تھے وہ ان كو مال اور تحاكف عطا كرنے ميں مقدم ركھتے تھے بلكہ تمام بني ہاشم كو دوسرول پرترجی دیتے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے علی رٹائٹو کو مقدم رکھتے ان کے مرتبہ، عزت، حرمت اور تعظیم کی ممل ماس داری کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ والوں کو بھی قابل عزت مقام عطا کرتے تھے جو کہ دوسروں کو حاصل نہ تھا،علی ڈاٹٹنے کی شان میں گتاخی کا ان ہے قطعاً کوئی جملہ منقول نہیں ہے۔ اس طرح علی ڈالٹنڈ سے بھی کوئی بات منقول نہیں بلکہ ابو بکر زائنڈ کے لیے تعریفی کلمات اور ان ہے محبت کا اظہار ہی ثابت ہے۔ 🛚

وہ مزید فرماتے ہیں: اہل سنت علی طالتی سے محبت اور دوئی رکھتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہیں۔ •

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: علی بن الی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم الہاشمی، حیدر ابو تراب، ابوالحسین، رسول اللّٰد مَثَالِیَّا کِم بی جیا زاد، رسول اللّٰد مَثَالِیُّا کی بیٹی کے شوہر۔سابقین

<sup>🛭</sup> منهاج السنة: ٦/ ١٧٨\_

حواله سابقه: ٣/ ٣٣\_

حواله سابقه: ٦/ ١٨.

اوراق لین میں شامل، جمہوراہل علم کے نزدیک سب سے پہلے اسلام لانے والے ،عشرہ مبشرہ میں سے ایک ،عربی میں دنیا ہے رخصت میں سے ایک ،عربول میں سبقت لے جانے والے ، وہ چالیس ہجری میں دنیا ہے رخصت ہوئے جبکہ وہ اس وقت روئے زمین پرسب سے افضل شخص تھے اور اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ راجح قول کے مطابق ان کی عمر ۱۳ سال تھی۔ •

امام نعمان بن محود بن عبدالله ابوالبركات فير الدين آلوى سے ايك آدى كرمتعلق بوچها گيا جس كا دعوى بيتها كم على رافت الله بيت بيس شامل نهيں بيں اور بيك ان كو درود وسلام كوميغه بيس شامل نهيں بيں اور بيك ان كو درود وسلام كوميغه بيس شامل بيس بيس شامل بيس بيس شامل بيس بيس شامل بيس اور اس پرمسلمانوں كا اتفاق ہے بير مسئله اس قدر واضح ہے كہ دليل طلب كرنے كى بھى ضرورت نهيں ہے، بلكہ وہ اہل بيت بيس ہے افضل بيں۔ رسول الله متافيظ نے على رافت كو كو كا في الله بيت بيس نوائي الله بيت بيس ما كوروركرد ہوائل كيا تھا اور فر مايا: اے الله بيد مير حامل بيت بيس تو ان سے رجس (گندگی) كودوركرد ہواوان كو پاك وصاف كرد ہے۔ همير حامل بيت بيس تو ان ہي كوروركرد ہواوان كو پاك وصاف كرد ہے۔ همير حامل بيت بيس تو ان ہي اور افحاره بي بيان تھيں۔ بيہ بات العامرى نے اپنى كتاب مير ۱۸۰ بينق كي بين الله ميں جمل من دوى في الصحيحين من الصحابه ميں صفحه مير ۱۸۰ بينق كي ہے۔ بيراس نے ان بيوں كي نام اور ان كى ماؤں كے نام بھى تفصيل سے نمر ۱۸۰ بينق كي بين آئي طالب كي تعريف كي نام اور ان كى ماؤں كے نام بھى تفصيل سے فرکہ ہيں۔ آخر ميں كہا كي في ان تار بي كاس حسن، حسين، محمد عمراور عباس سے جلى ہو حسن بين على بين الى طالب كي تعريف:

مساور السعدى بيان كرتے ہيں: ''جس دن حسن رُثانَّوُ فوت ہوئے اس دن ميں نے ابو ہريرہ رُثانُوُ كومسجد نبوى ميں روتے ديكھا اور وہ او چي آ واز سے فرمار ہے تھے۔ اے لوگو! آج رسول الله مَنَّاثِیْلُم كامجوب دنیا سے رخصت ہوگیا ہے تم سب افسوس كا

<sup>0</sup> تقريب التهذيب\_

<sup>@</sup> ال كَ تَحْرَبُ كُذر يَكُل م من يدريكي : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: ١/ ٧٩.

اظهار کرو\_

ابن عبدالر نے کہا ہے بات تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْنَظِم نے حسن بن علی رہائیو کے دوعظیم کے متعلق فرمایا تھا ہے میرا سید بیٹا ہے عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پرمسلمانوں کے دوعظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ صحابہ کی جماعت سے بیہ بات منقول ہے جبیا کہ الی بکرة رہائیو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْظِم نے ان کے متعلق فرمایا: بیہ دنیا ہیں میرا بھول ہے۔ •

ال شخص سے بڑا سید کون ہوسکتا ہے جس کو رسول اللہ مُنَا پَیْتُم نے سید کا لقب عطا فر ہایا ہو؟ وہ متنی ، پر ہیزگار، خوف خدا رکھنے والے انسان تھے۔اپنے تقوی اور زہدی بنیاو پر انہوں نے حکمرانی اور سلطنت کو تفوکر مار دی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اختیار کر لیا وہ فرماتے ہیں اللہ کی تتم اجب سے میں نے سنا ہے کہ بیسلطنت نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ نہ نقصان تو میں نے کہ بیسلطنت نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ نہ نقصان تو میں نے کہ میں نامت محمد مُنَا تَنَافِح کا ایک قطرہ خون بہا کر حکمران بن جاؤں، وہ حضرت عثمان کا تعاون کرتے اور ان کا دفاع کرنے والوں میں پیش پیش شے۔

ابن کثیر روایت کرتے ہیں معاویہ رفاقت کی جب بھی حسن رفاقت سے ملاقات ہوتی تو فرماتے رسول اللہ مُلَاقِیْم کے بیٹے کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید اور تین ہزار درہم عطا کرتے اور جب بھی ابن زبیر رفاقت ہوتی تو فرماتے رسول اللہ مُلَاقِیْم کے حواری (زبیر بن عوام رفاقیٰی کے بیٹے اور پھویھی زاد کا آنا مبارک ہوا ور ان کوایک ہزار درہم عطا کرتے۔ ۵ عوام رفاقیٰی کے بیٹے اور پھویھی زاد کا آنا مبارک ہوا ور ان کوایک ہزار درہم عطا کرتے و بعد آجری نے زہری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب علی رفاقیٰی کے شہید ہونے کے بعد حسن بن علی رفاقیٰی معاویہ رفاقیٰی کیا سے تو انہوں نے کہا اگر آپ کو یزید پر فقط بہ حسن بن علی رفاقیٰی معاویہ رفاقیٰی کے والدہ قریش سے ہیں اور اس کی ماں بن کلب سے ہو تو نسیلت ہی حاصل ہوتی کہ آپ کی والدہ قریش سے ہیں اور اس کی ماں بن کلب سے ہوتو نسیلت ہی حاصل ہوتی کہ آپ کی والدہ قریش سے ہیں اور اس کی ماں بن کلب سے ہوتو

۵ الاستيعاب: ١/ ٣٦٩.

البداية والنهاية: ٨/ ١٣٧.

كافى تقى جبكه آپ كى والده تو رسول الله مَنَا يَنْهُمْ كى لخت جكرين - ٥

امام ذہبی فرماتے ہیں امام سید، رسول اللہ مَثَّاتِیَّا کے پھول اور ان کے نواہے، نوجوانان جنت کے سردار ابومحمہ قریش، ہاتمی، مدنی شہید اور فرمایا وہ بردبار، عاقل بخی دیندار ممدوح، متق، پر ہیز گار اور عظمت والے تھے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں: ابو بکر صدیق رفی نی انہائی قابل عزت مقام عطافر ماتے ، ان کی تحریم کرتے ، ای طرح عمر فاروق رفی نی نی تحریم کرتے ، ای طرح عمر فاروق رفی نی نی تحصور کر دیا گیا تو حسن رفی نی تا کو اور ان کے عجب می محصور کر دیا گیا تو حسن رفی نی تا کو اور ان کو تا کا ان کی حفاظت کے لیے نکل آئے گرعتان رفی نی نی نی تا اور ان کو تعلق خوف زدہ ہو گئے اور ان کو قتم دی کہ وہ گئے جا کیں وہ علی رفی نی کو تا ہو جے کرخوف زدہ ہوئے اور ان کو واپس جانے کا حقم دیا۔

#### حسين بن على طالنيط كى تعريف:

حسین بن علی رفی تنفی شہید، خوش بخت وخوش نصیب، امام ابن امام ابوعبدالله اپنے بھائی کی طرح نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ابن عبدالر فرماتے ہیں:حسین رفی تنظ ایک فاضل انسان تھے جو کہ انتہائی دیندار، نماز، روزہ اور جج کا اہتمام کرنے والے تھے۔ ا

ابن تیمید رطانی فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے ان کوعظیم دن میں شہادت سے سرفراز فرمایا: لیعنی یوم عاشوراء اور ہراس شخص کو ذلیل وخوار کر دیا جوان کوشہید کرنے میں ملوث تھا یا اک نے اس میں تعاون کیا یا ان کی شہادت پر راضی ہواان کی شہادت ہر بعد میں شہید ہونے والے کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ اور ان کے بھائی نوجوانان جنت کے سردار ہیں ان دونوں کی تربیت اسلام پر ہوئی انہوں نے ہجرت، جہاد، صراور ہمت جیسے فضائل حاصل کیے، انہوں

کتاب الشریعة: ٥/ ٢٤٦٩؛ اس کی سندسن ہے۔

<sup>9</sup> الاستيعاب: ١/ ٣٧٧\_

نَ جَس قدر تكالف كا سامنا كيا الل بيت كركس اور فرد نے نہيں كيا ہے، ان كى شهادت عظيم سانحہ ہے اللہ تعالى نے بہر حال مصيبت كرونت صبر كرنے پر خوش خبرى دى ہے:
﴿ وَ بَشِيرِ الصّٰبِرِينَ ﴾ الّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ ﴿ قَالُوۤا إِنَّا مِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اِنَّا الّذِيهِ لَهِ وَ إِنَّا الّذِيهِ الصّٰبِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٥، ١٥٥)

''صبر کرنے والوں کوخوش خبری دے دو کہ جب ان کومصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اناللہ وانا الیہ راجعون بہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یانے والے ہیں۔''

امام ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں: صاحب عزت، کامل امام، رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

ابن کثیر فرماتے ہیں: مقصود یہ ہے کہ حسین رٹائٹؤ نے رسول اللہ منگاؤیم کی آغوش میں زندگی گزاری اوران کے ساتھ رہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو ان کے مراضی ہے وہ ابھی کم عمر سے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے پھر صدیق رٹاٹٹؤ نے ان کی عزت اور تکریم کی پھر عمر اور عثمان ڈٹاٹٹؤ نے ان کی عزت اور تکریم کی پھر عمر اور عثمان ڈٹاٹٹؤ نے بھی ان کی عزت کی وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اوران سے احادیث بیان کیس وہ تمام جنگوں میں ان کے ساتھ رہے آپ انہائی معزز اور قابل تو قیر ہیں۔ ہے عبد اللہ بن عباس ڈٹاٹٹؤ کی تعریف:

بخاری بڑالتے نے ابن عباس ڈاٹھٹا سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر ڈٹٹٹٹؤ ان کو کہار صحابہ ڈٹاٹٹٹٹر کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس بات کومحسوس کیا کہ آپ ان کو کیوں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں جبکہ میہ ہمارے بچوں کے ہم عمر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا عنقریب میہ بات واضح ہو جائے گی۔ بھرایک دن انہوں نے مجھے بلایا تو جھے اندازہ ہوا کہ وہ میرا مقام ان کو

🗗 السير: ٣/ ٢٨٠\_

<sup>@</sup> البداية النهاية: ١١/ ٤٧٦\_

دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھاتم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کیا کہتے ہو؟
﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ﴾ کسی نے کہا اس میں تو ہمیں حمد و ثناء اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے اور بعض نے کچھ بھی نہ کہا پھر انہوں نے جھے سے پوچھا کہتم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا اس میں رسول اللہ من ایجھ کی وفات کا اشارہ ہے اور ان کو حکم ہے کہ وہ کشرت سے حمد و ثناء اور استغفار کریں تو عمر و ٹائنڈ فرمانے گے میں بھی وہی جانتا ہوں جو آپ کہدرہے ہیں۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ دلی نظینے بیان کرتے ہیں جب ان کو ابن عباس بڑاتنے کی وفات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا: لوگوں میں سے سب سے برداعالم رخصت ہوگیا، سب سے زیادہ بردبار چلا گیا، اس امت کو الی مصیبت بینچی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ ان کی وفات پر رافع بن خدیج نے کہا: آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے کہ مشرق ومغرب میں موجود ہرانسان جس کے علم کامخان تھا۔ ہ

ابن عبدالبرفرماتے ہیں: کہ مجاہد رشائشہ کہا کرتے تھے: میں نے ابن عباس زلی فہا ہے بردہ کر کسی کا بہترین فتو کی نہیں سنا ہے مگر سے کہ کہنے والا کہے سے رسول الله من لی فیا فی کم ان ہے اس طرح کا قول قاسم بن محمد ہے بھی منقول ہے۔ ©

<sup>🛭</sup> طبقات: ۲/ ۲۳۲۹ ۲۷۰۰

<sup>🛭</sup> بخارى: ٤٩٧٠ ـ

<sup>🗗</sup> حواله ما بقد

<sup>🙃</sup> طبقات: ۲/ ۳۷۰\_

الإستيعاب: ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥.

ابن کثیر فرماتے ہیں: حضرت عمر رٹائٹٹڈان کو کہار صحابہ کرام کی مجلس میں بٹھاتے اور فرمایا کرتے قرآن مجید کا بہترین ترجمان عبداللہ بن عباس ہیں اور جب وہ تشریف لاتے تو آپ فرمائے بہترین فتوی دیے والا بضیح اللمان اور فہم وشعور والا تشریف لا رہا ہے۔ • جعفر بن ابی طالب رٹائٹڈ کی تعریف:

بخاری میں ہے کہ وہ مساکین پرسب سے زیادہ خرج کرنے والے تھے۔ ابو ہریرہ دلائٹو فرماتے ہیں: وہ مساکین پرسب سے زیادہ خرج کرتے وہ ہمیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور جومیسر ہوتا کھلایا کرتے حتی کہ وہ بھی گھی والی تھیلی لے کرائتے جس میں سے گھی ختم ہو چکا ہوتا تھا ہم اس کو پھاڑ کر جو پچھاس میں ہوتا جائے لیا کرتے تھے۔ 6

صافظ ابن مجرفر ماتے ہیں: یہ بات عام ہے جوعکر منہ نے ابو ہریرہ رہ النفظ ہے نقل کی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی ہے اور نہ ہی بہتر کہ اللہ منافظ کی ہے اور نہ ہی بہتر کا انداز سے سواری کی۔ •

امام ذہبی رشائید نے ان کے متعلق نقل کیا: سید، شہید، عظیم المرتبت، مجاہدین کا عکم البوعبدالله، رسول الله مَنْ الله عَلَیْمُ کے بچازادعبدمناف بن عبدالمطلب بن ہاشم عبدمناف بن قصی البهاشی، وہ علی بن ابی طالب رٹی ہوئے کے بھائی ہیں اوران سے ہیں سال بڑے ہیں۔ انہوں نے دو دفعہ ہجرت کا اعزاز حاصل کیا ایک دفعہ حبشہ اور ایک دفعہ مدینہ کی طرف، خیبر کی جنگ کے بعد چند ماہ مدینہ میں تشہرے سے کہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ابن حجر الطلقة نے تقریب میں ان کے متعلق فرمایا: جعفر بن ابی طالب ابوالمساكين

<sup>🛭</sup> بخاری: ۳۷۰۸\_

<sup>📭</sup> البداية والنهاية: ١٢/ ٨٨\_

<sup>🗗</sup> السيرة ١/ ٢٠٦\_

<sup>🗗</sup> ترمذی، فتح الباری: ۷/ ۷٦\_

ذ دالجناحین جلیل القدر صحابی، رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ ہو گئے صحیحین میں ان کا ذکر موجود ہے۔

ان کو ذوالجناحین (دو پرول والے) اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے دونوں بازو غزوہ موند میں کث گئے اور وہ شہید ہو گئے تو انہیں جنت میں دو ہاتھوں کے بدلے دو پرعطا کیے گئے جن کے ذریعے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت کیے گئے جن کے ذریعے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دلائیڈ جب جعفر دلائیڈ کے بیٹے سے ملتے تو فرماتے: اے دو پروں والے کے عبداللہ علیم۔ •

اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر فرماتے ہیں: اس میں حدیث عبداللہ بن جعفر کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے رسول اللہ منگافیکم نے فرمایا: تجھے مبارک ہو تیرا باپ جنت میں فرشتوں کے ساتھ یرواز کرتا ہے۔ •

یمی روایت انہوں نے ایک اور سند سے بیان کی ہے کہ ابن عباس ڈلاٹیڈ بیان کرتے میں کہ جعفر جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دو پر ان کے ہاتھوں کے بدلے میں عطا فرمائے ہیں۔

#### عبدالله بن جعفر بن ابي طالب كي تعريف:

عبدالله بن جعفر سے روایت ہے کہ جب رسول الله منافیقیم سفر سے واپس آتے تو اہل بیت کے بیجان کے استقبال کے لیے نکلتے۔ایک دفعہ آپ سفر سے تشریف لائے ہیں سب سے بہلے ان کے باس بہنچا تو آپ نے مجھے سواری پراپنے آگے بٹھا لیا۔ پھر فاطمہ ذاتی ہا کا کت جگر آیا جسے آپ نے اپ بہنچا تو آپ نے بیجھے سوار کرلیا پھر کہتے ہیں ہم نتیوں اس طرح ایک سواری پر کہتے ہیں ہم نتیوں اس طرح ایک سواری پر مدینہ ہیں داخل ہوئے۔

<sup>🛈</sup> بخاری: ۹ ۰۷۰ \_

<sup>9</sup> صحيح مسلم: ٢٤٢٨\_

امام ذہبی اطلقہ نے ان کے متعلق فرمایا: سید، عالم، ابوجعفر قریشی، ہاشمی حبشہ میں پیدا ہوئے۔ مدینہ میں قیام فرمایا بخی باپ کا تخی بیٹا، ذوالجناحین کا گخت جگر ان کو نبی مَنَاتِیْم کی صحبت اورآپ سے روایت کا شرف حاصل ہے۔ صغار صحابہ میں شامل ہیں جب ان کے والد مونة میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ مَثَاثِیْمُ نے ان کی کفالت کی۔ •

مزید فرمایا کہ وہ بہت بلند مقام اورعظمت والے مہربان ، پنی اور امامت کے لاکق ہیں عامری کا کہنا ہے کہ ابان بن عثان نے ان کی نماز جنازہ پڑھی جبکہ وہ والی مدینہ تھے۔

ابان نے خود ان کا جنازہ اٹھایا اور روتے ہوئے کہا:اللہ کی قشم تو بہترین تھا تیرے اندرکوئی برائی ندهمی تو شریف، فاضل اور نیک تھا۔ 🏵 فاطمه بنت رسول الله مناتيم كى تعريف:

عا نَشه ذِلْتُهُمَّا بِیانِ فرماتی ہیں میں نے حال چلن اور گفتگو میں رسول اللہ مَالَّيْتُمُ سے سب ے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کو دیکھا۔ 🛚

ابوقیم بیان کرتے ہیں: وہ عبادت گزار، برگزیدہ متقی لوگوں سے منتخب شدہ فاطمہ ڈاٹھا، سیدۃ بنول، رسول الله منافیظ سے مشابہہ، ان کے جگر کا عکرا، آپ کی تمام اولا دہیں عزیز، آپ کی تمام اولا دہیں سے سب سے پہلے ان کے پاس پہنچنے والی۔ ونیا سے بے رغبت اور اس کی اون کے نیج کوخوب سمجھنے والی تھیں۔ ٥

ذہبی رشانشہ فرماتے ہیں اینے زمانہ میں دنیا کی تمام عورتوں کی سردار، رسول الله منافظ کی لخت جگر، شکل وصورت میں آپ کے مشابہ سید الخلق رسول الله من الله القاسم محد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبدمناف كي لخت جگر، قريشيه، ما شميه، ام الحسنين والعُجُنارسول الله مَنْ يَنْظِمُ ان سے شديد محبت كرتے تھے ان كى تكريم كرتے اور ان سے راز كى يا تيں كہتے تھے

<sup>🛭</sup> اليسر: ٣/ ٥٦ ٤ عـ

الرياض المستطابة: ٥٠٧\_

<sup>🛭</sup> ابو داود: ۱۷ ۸۰ م

ان کے مناقب عالی ہیں آپ انتہائی صابرہ، شاکرہ، دیندار اور قناعت پیند تھیں۔

ابن کشر براف فرماتے ہیں آپ کی کنیت ام ابھا ہے مشہور روایت کے مطابق آپ رسول اللہ مظافی اولاد میں سے آپ رسول اللہ مظافی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں ان کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی نہ رہا اس لیے ان کا اجرعظیم ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ مظافی کی جدائی کا دکھ برداشت کیا ہے۔ •

#### ام المومنين خديجه بنت خويلد النظام كى تعريف

ان کو بیاعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اورعورت سے شادی نہیں کی ہے اور آپ کی اکثر اولاد ان کیطن سے ہے ان کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کواس بات کا شدید احساس ہوا کہ وہ بہترین ساتھی تھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابن قیم و الله تعالی نے امتیازات میں سے یہ بھی ہے کہ الله تعالی نے جرائیل علیہ الله تعالی نے جرائیل علیہ ان کوسلام کہا: اور یہ بھی فرمایا: الله کی تم یہ خاص آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہیں۔ حضرت کسی کے لیے ہیں ور یہ بھی فرمایا کہ وہ امت کی سب سے بہترین عورت ہیں۔ حضرت

<sup>0</sup> البداية والنهاية: ٩/ ٥٨٥\_

<sup>8</sup> أليسر: ١٠٩١، ١١٠ـ

عائشہ بڑا بھا پر ان کی نصیات کے متعلق تین اقوال ہیں : جبکہ تیسرا قول توقف (خاموثی) کا ہے۔ میں نے اپنے شخ ابن تیمیہ بڑات سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: دونوں کی الگ الگ فضیات ہے خدیجہ بڑا شخال اللہ عند کے بڑا شخا اسلام کے لیے شروع میں فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ آپ رسول اللہ مؤلی کے تعلی اللہ مؤلی کے ایک اللہ تعالی اور اللہ مؤلی کے ایک تعلی اللہ مؤلی کے ایک تعلی اور شدید ضرورت کے وقت انہوں نے رسول اللہ مؤلی کی نفرت فرمائی جو کہ کسی عورت کے جصے میں نہیں آئی، جبکہ عائشہ رہائی جو کہ کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی، جبکہ عائشہ رہائی جو کہ کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی، جبکہ عائشہ رہائی جو کہ کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی، جبکہ عائشہ رہائی اور عورت آخری ایام میں اسلام کو فائدہ پنچایا، انہوں نے دین میں تفقہ حاصل کیا، علم دین میں مہارت حاصل کی، امت کو دین پنچایا اور امت مسلمہ کے افراد کو جس قدر فائدہ پنچایا کسی اور عورت نے نہیں پنچایا۔ بیان کے کلام کا خلاصہ ہے۔ ۵
ام المومنین عائشہ نے گھا کی تعریف:

ذہبی اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ منافی ان کے علاوہ اور کسی کنواری سے شادی نہیں کی اور جس قدران سے محبت تھی کسی اور عورت سے نہیں تھی امت محمد منافی کی مطلق طور پر کسی عورت کے پاس اتناعلم نہ تھا جھنا ان کے پاس تھا۔ کوئی عورت ان سے زیادہ علم نہ رکھتی تھی اور مزید فرمایا علی بن اقمر روایت کرتے ہیں جب مسروق عائشہ خاتی کی اوایت نقل کرتے تیں جب مسروق عائشہ خاتی کی اسے روایت نقل کرتے تو فرمائے:

((حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبية حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم اكذبها) ٥

" '' مجھے صدیقہ بنت صدیق اللہ کے محبوب کی محبوبہ، جن کی بے گناہی ساتویں آسان کے اوپر سے بیان ہوئی نے بیان کیا، میں بھی بھی ان کو جھٹلانہیں سکتا۔''

٠ جلاء الافهام: ٩ ١٠٠٠

<sup>@</sup> السير: ۲/ ١٤٠، ١٨١ ـ

ابن قیم خراللے فرماتے ہیں:ان کے فضائل وخصائص تو بہت ہیں جن میں سے چند سے ہیں کہ وہ رسول اللہ منگافیظم کوسب سے زیادہ محبوب تھیں،آپ کی تمام بیویوں میں سے اکیلی سنواری تھیں، آپ ان کے بستر میں بھی ہوتے تو وی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ جب آیت تخییر نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے ان سے جی بات کی اور ان کو اختیار دیا تو انہوں نے فورا الله تغالیٰ او( الله کے رسول سَلَا تَیْلِم کواختیار فرمایا: بقیه از داج نے ان کی سنت پرعمل کیا الله تعالی نے خود ان کوتہت سے بری کیا، ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا جو قیامت تک مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے محرابوں اور نمازوں میں پڑھا جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ پاک دامن ہیں اور ان سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا: اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی عاجزی دیکھیں کہ وہ فرماتی ہیں: میری سوچ کے مطابق میرا مرتبہاس ہے کہیں کم تھا کہ میرے متعلق قرآن نازل ہو گا جو (قیامت تک) پڑھا جاتا رہے گا، جب کبار صحابہ کرام کو کوئی مشکل مسئلہ در پیش ہوتا تو وہ عائشہ ڈگانجا ہے فتوی طلب کیا کرتے تھے، رسول الله من فیلیم ان کے گھر میں اور ان کی باری والے دن فوت ہوئے، آپ ان کے گھر (حجرہ) میں دنن ہوئے۔ فرشتہ ایک رفیثمی کپڑے میں ان کی تضور لے كررسول الله مَنْ يَنْفِيم كى خدمت مين آيا تھا كه بيآپ كى زوجه ميں-آپ مَنْ يَنْفِم نے ہاں ہوتی تو لوگ تحا نف بھیجا کرتے اور اسی دن کا انتظار کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمام عورتوں سے بردھ کرآپ عائشہ ذبی جات محبت کرتے ہیں۔ سوده بنت زمعه ظافهًا م المونين كي تعريف:

ررہ بیسے و سیررہ ہوں ہوں ہے۔ زہبی بڑالتے فرماتے ہیں خدیجہ بڑگائی کی وفات کے بعد آپ نے ان سے شادی کی تین سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے اس کے بعد عائشہ بڑگائیا سے نکاح کیا، آپ سیرہ،

<sup>·</sup> جلاء الافهام: ٢٥١، ٥٥٠-

معززہ، پاکدامن، اور بھاری جسم کی مالک تھیں، آپ نے اپنی باری عائشہ رہا تھا کو ہبہ کر دی تھی کیونکہ ان کورسول اللہ مَنَاتِیَا کی رغبت کا احساس تھا۔ •

ابن قیم رشان فرماتے ہیں: ان کی عمر زیادہ ہوگئ تو رسول الله منالیق نے ان کو طلاق دیے کا ادادہ کیا گرانہوں نے اپنی باری عائشہ رفی کا کو جبہ کر دی جس سے آپ نے طلاق کا ادادہ بدل لیا بیان کی خاصیت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر نبی منالیق کی محبوب ترین بیوی کو ترجیح دی تا کہ رسول الله منالیق کا تقرب اور محبت حاصل رہے، نبی منالیق دیگر بیویوں کے لیے باری تقسیم کرتے مگر ان کے لیے نہ کرتے اس کے باوجود بیر رسول الله منالیق کی رضا مندی پرداخی تھیں۔ ہ

ام المومنين ام سلمه هند بنت ابي اميه والله الم كاتعريف:

ذہبی رختنے فرماتے ہیں: سیدہ، باپردہ، پا کدامن، پہلے مہاجرین میں شامل اور صحابیات میں سے فقیہ شار کی جاتی ہیں۔ ہ

یخیٰ بن ابی بکر العامری فرماتے ہیں وہ انتہائی فاصلہ اور حد درجہ برد بار خاتون تھیں انہوں نے ہی سلح حدیبہ کے موقع پر رسول اللہ مَانَ ﷺ کوسر منڈانے اور قربانی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے جبرائیل مَالِیَّلِا کو دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھا تھا۔ ہ

## ام المومنين حفصه بنت عمر ولأنبئا كي تعريف:

وہی رَائِسُنُ فرماتے ہیں: باپردہ، پاکدامن، امیرالموسنین ابی حفص عمر بن خطاب رُائِسُنُ کی الحت جگر، نبی مَنَائِشُنُ نے ان سے اس وقت نکاح کیا جب وہ حنیس بن حذافۃ اسہی رِائِسُنُ سے عدت گزار کر فارغ ہو چکی تھیں جو کہ ایک مہاجر صحابی ہیں۔ آپ نے ان سے ہجرت کے تیسرے سال نکاح کیا عائشہ رِنُیْنَاہیان فرماتی ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں سے یہ میرے تیسرے سال نکاح کیا عائشہ رِنُیْنَاہیان فرماتی ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں سے یہ میرے

جلاء الافهام ، ۳٥\_

الرياض المتسطابة: ٣٢٤.

<sup>•</sup> السير:٢/ ٢٦٥، ٢٦٦\_

<sup>🛭</sup> السير: ۲/ ۲۰۱، ۲۰۳\_

برابر کی ہیں۔ •

ام المونين زين بنت خزيمه الهلاليه في العريف

ز ہبی رخالتے فرماتے ہیں: ان کا لقب ام المساکین ہے کثرت سخاوت کی وجہ سے ان کو اس نام سے بکارا جاتا تھا۔ \*

ابن قیم رشاند فرماتے ہیں: ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مساکین کو کثرت ہے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ بیرسول الله من فیڈ کے پاس دویا تین مہینے بی زندہ رہیں اور دنیا ہے رخصت ہوگئیں۔ •

ام المونين جوريد بنت حارث بالنبا كي تعريف

ام المونین رسول الله منگیر کی باندی تھیں۔ ان کے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے جو ابن قیم رائند منگیر کی باندی تھیں۔ ان کے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے جو ابن قیم رشائیر نے ذکر کیا ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے خاندان کے سیکڑوں افراد کو میہ کہ کر آزاد کر دیا بیاوگ تو رسول الله منگیر کے مسرالی عزیز ہیں۔ بیان کی اپنی قوم افراد کو میہ کہہ کر آزاد کر دیا بیاوگ تو رسول الله منگیر کے مسرالی عزیز ہیں۔ بیان کی اپنی قوم

کے لیے برکت اوران پراحمان ہے۔

ام المؤمنين صفيه بنت خيي ذانجا:

انس ڈائٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منٹائٹیلم نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا: تو نبی کی کی بیٹی ہے تیرے چیا بھی نبی ہیں اور تو نبی کی بیوی ہے۔ •

د جبی رُطلتْهُ فرماتے ہیں: یہ انتہائی شریف النفس، عقلند، حسب ونسب والی خوبصورت دیندارتھی اور کہا صفیہ زائشٹیا برد باراورانتہائی باوقارتھیں -

ابن قیم بِشَالِیّهُ فراتے ہیں: رسول اللّه مَنَّ فِیْمُ نے صفیہ دُنَا فِیَا ہے نکاح کیا،، جو کہ ہارون بن عمران عَالِیَّا کی اولا د میں ہے تھیں اور وہ موسی عَالِیَا کے بھائی تھے۔ © انہوں نے مزید فرمایا:

السير: ٢/ ٢١٨ . • جلاء الإفهام: ٣٧٦.

<sup>€</sup> السير: ۲/ ۲۲۷\_

۳۷۷ - الإنهام: ۳۷۷ -

<sup>🛭</sup> جامع ترمذی: ۹۱۳-

ان کے امتیازات میں سے بیہ بھی ہے کہ رسول اللہ مٹالینظم نے ان کو آزاد فرمایا، اور ان کی آزاد کی کوئی ان کا مہر مقرر فرمایا تیا مت تک بیسنت جاری ساری ہے کہ مسلمان اپنی لونڈی کو آزاد کی کوئی ان کا مہر بنا سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہوگی جیسا کہ امام احمر بن صنبل سے منقول ہے۔ •

### ام المؤمنين ام حبيبه رمله بنت أبي سفيان والفيّا كي تعريف:

ذہبی رُمُنالِیْن نے فرمایا: باپردہ پا کدامن سیدہ ام حبیبہ رُنائِیْنا وہ ایک خاص مقام اور جلالت والی خاص مقام اور جلالت والی خاتون تھیں خصوصا اپنے بھائی (امیر معاویہ رُنائِیْنَا) کے دور حکومت میں ان کی عزت اور وقار قابل بیان ہے۔ ان کے بھائی کا ان کی وجہ ہے ایک مقام ہے اور ان کو خال المومنین (مومنوں کے ماموں) کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ ہ

ابن کثیر ڈٹالٹ نے فرمایا: آپ امہات المؤمنین میں سیدات میں سے شامل ہیں، پاکدامن پر ہیز گاراور عابد خواتین میں ان کا شار ہوتا ہے۔ مدرل مند م

## ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث والنَّفا كي تعريف:

ذہبی پڑالشہ فرماتے ہیں: عائشہ ڈاٹٹٹا سے روایت ہے کہ آپ انتہائی متقی، پر ہیزگار اور صلد حمی کرنے والی تھیں، وہ مزید فرماتے ہیں کہ دہ انتہائی قابل احترام خواتین میں شامل ہیں۔ ہ ام المؤمنین زینب بنت جحش ڈاٹٹٹا کی تعریف:

عائشہ زائنجا ہے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ وہ میرے برابر کی خاتون تھیں میں وینداری میں نینب زائنجا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی ہے وہ سچائی میں مقدم، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، اللہ کے تقریب کے لیے حاجت زیادہ خرج کرنے والی، اللہ کے تقریب کے لیے حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنے والی تھیں ان کی طبیعت میں گرمی تھی مگر جلد ہی غصہ تھوک

<sup>🗗</sup> السير: ۲/ ۸۱۲ ۲۲۲\_

<sup>•</sup> حوالد ما بقد

<sup>🗗</sup> السير: ٢/ ٢٤٤\_ ٢٣٩\_

دين خصي -

ذہبی رشائے فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے ان کا نکاح اپنے پینمبر سے خود کتاب اللہ کی نص کے ذریعے کیا، اور ولی اور بغیر گواہوں کے کیا۔ وہ اس بناء پر امہات المؤمنین پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی جبکہ میری اللہ تعالی نے اپنے عرش پر سے کی، میر حدیث بخاری میں ہے۔ (۲۰۴۷)۔ •

وه مزیدِ فرماتے ہیں وہ اپنے دین، تقوی، پر ہیزگاری، خاوت اور نیکی کی بنا پر سادات (سردار) عورتوں میں شامل تھیں اور فرمایا ''وہ انتہائی نیک، روزہ رکھنے والی تہجد گزار اور مہر بان تھیں اور انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا۔ <sup>6</sup>

رسول الله مَنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

ذہبی رَمُالِنَّهُ فرماتے ہیں صفیہ رسول الله مناتیج کی پھوپھی بنت عبدالمطلب ہاشمیہ، حمزہ رِنالِنَیْنَہ کی بہن اور نبی مناتیج کے حواری (خاص ساتھی) زبیر رِنالِنینَه کی والدہ محترمہ۔

اور مزید فرمایا صحیح بات بہ ہے کہ رسول اللہ منگافیلیم کی بھو پھیوں میں ان کے علاوہ کسی اور مزید فرمایا صحیح بات بہ ہے کہ رسول اللہ منگافیلیم کی بھو پھیوں میں ان کے علاوہ کسی صورت نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی حمزہ دیا گئے کا جسیر خاکی مکڑوں کی صورت میں دیکھا مگر صبر وتحل کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالی سے نواب کی امید رکھی ، ابتدائی مہاجرین میں شامل میں دیکھا میں میں دیکھا ہوں کیا اور اللہ تعالی سے نواب کی امید رکھی ، ابتدائی مہاجرین میں دیکھا میں میں دیکھا میں میں دیکھا ہوں کیا در اللہ تعالی میں دیکھا ہوں کی امید رکھی ، ابتدائی مہاجرین میں دیکھا میں دیکھا ہوں کیا در اللہ تعالی میں دیکھا ہوں کیا در اللہ تعالی میں دیکھا ہوں کی دور میں دیکھا ہوں کیا در اللہ تعالی میں دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کی میں دیکھا ہوں کی دور میں دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کی دور میں دیکھا ہوں کی دور میں دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کیا ہوں کی دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کیا دیکھا ہوں کی دیکھا ہوں کیا ہوں کی دیکھا ہوں کی دی

شامل ہیں۔ ہ

محمد بن على بن ابي طالب المعروف (ابن الحنفيه ) ولا ين المعروف (

ابن حبان رشالقه فرماتے ہیں بیرافاضل اہل بیت میں شامل ہیں۔ •

احمد بن عبدالله المجلى كہتے ہيں تابعی، ثقد، دیندار، پا كباز، ابراہیم بن عبدالله الجنید نے کہا: محمد بن حنفیہ سے بہتر سند روایت حدیث میں نہیں كيونكہ وہ علی رفائق سے اور وہ محمد مثال فيو

و السير: ٢/ ٢١٧-

🧛 السير: ٢/ ٢١١\_

@ ثقات التابعين: ٥/ ٣٤٧\_

€ السير: ١/ ٢٧٠\_

ہے روایت کرتے ہیں۔ •

ذہبی رشانشہ فرماتے ہیں اسرائیل، عبدالاعلی بن عامرے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن علی کی کنیت ابوالقاسم تھی اور وہ انہائی متقی اور بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے اور مزید فرمایا کہ وہ سید، امام، ابوالقاسم، ابوعبداللہ ہیں۔ •

على (زين العابدين) بن حسين بن على بن ابي طالب كي تعريف:

ابن سعد فرماتے ہیں علی بن حسین ثقد، عالم ، بہت می احادیث کے راوی ،مثقی پر ہیزگار اور بلندمقام تھے۔ ©

ابن تیمیہ رسمالتے فرماتے ہیں علی بن حسین کبارتا بعین میں شامل ہیں اور وہ دین اور علم دین میں ان کےسردار ہیں۔ ہ

امام مزی کی تہذیب الکمال میں ہے کہ سفیان بن عمیر رشائیے، زہری رشائیے، سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین سے افضل کسی قریشی کونہیں دیکھا۔ اسی مفہوم کی عبارات انہوں نے زید بن اسلم، مالک، بیکی بن سعیدالانصاری رشائیے، سے نقل کی ہیں عجل کہتے ہیں علی بن حسین اہل بیت میں سے افضل ہیں اور اللہ تعالی بن حسین اہل بیت میں سے افضل ہیں اور اللہ تعالی کی اطاعت وفر ما نبرداری میں سب سے بڑھ کر ہیں اور مروان بن تھم اور عبدالملک بن مروان کی اطاعت وفر ما نبرداری میں سب سے بڑھ کر ہیں اور مروان بن تھم اور عبدالملک بن مروان کے ہاں انتہائی محبوب تھے۔

ذہبی پڑائٹے: نے مزید فرمایا: وہ انتہائی عظمت کے حامل تھے اور وہ واقعتا اس کے حقدار بھی تھے، وہ خلافت کے اہل تھے کیونکہ وہ سر دار ، سید ، ذہین اور عقلمند تھے۔ یہ

<sup>€</sup> السير: ٤/ ١١٠ - ١١٥.

<sup>€</sup> الطبقات: ٥/ ٢٢٢\_ • منهاج السنة: ٤/ ٤٨\_

جب ہشام بن عبدالملک خلیفہ بننے سے چند روز پہلے جے کے لیے آیا تو جراسود کو چو منے کا ارادہ کیا گر وہاں لوگوں کا بہت رش تھا۔ ای اثناء بیں علی بن حسین تشریف لائے تو لوگ جراسود سے پرے ہٹ گئے انہوں نے جراسود کو بوسہ دیا اور طواف مکمل کیا۔ بید کھے کر ہشام بن عبدالملک جو کہ خلیفہ کا نائب تھا غصے میں آگیا اور کہنے لگا بیکون ہے میں اسے نہیں جانتا؟ تو اس کے پہلو میں معروف شاعر فرزدتی تھا جس نے چندا شعار کے۔

یہ وہ خص ہے جے وادی بطیاء اچھی طرح جانتی ہے، بیت اللہ اور طل حرم بھی پہنچا نے
ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا نور نظر ہے۔ یہ متی، پاکباز، طاہر اور صاحب علم ہے
جب اسے قرایتی دیکھتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے اس صاحب مکارم پر جود وکرم کی انہتاء ہے،
قریب ہے کہ اس کی تھیلی کو تھام لے حجراسود اور حطیم جب یہ استلام کے لیے آئے، ان کے حیاء
اور ہیبت کی وجہ سے لوگ نظریں جھکاتے ہیں اور جب وہ ہنتے ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں اگر
تجھے علم نہیں تو یہ فاطمہ زائش کے کئت جگر ہیں۔ ان کے نانارسول اللہ منا اللہ علی الم التبدین ہیں۔
محمد (الباقر) بن علی بن حسین بن علی بن الی طالب علیلا کی تعریف:

جابر بن عبداللہ انصاری نے ان کی عظمت کا اظہار جج کے موقع پر کیا طویل حدیث میں ہے جعفر بن محد اپنے باپ (ابن علی بن حسین) سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تمام لوگوں سے تعارف کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا میں محمد بن علی بن حسین ہوں انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں نے عرض کیا میں محمد بن علی بن حسین ہوں انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ پھر میرا اوپر والا بٹن کھولا۔ پھر نیچ والا بٹن کھول کر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا جبکہ میں ان ونوں نو جوان تھا بھر کہنے گئے: اے بھتیج مرحبا (خوش آلدید) کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتاؤ۔ میں نے کہا: مجھے نبی منافیق کے جے کے متعلق طویل حدیث بیان فر مائی۔ •

<sup>-</sup> MITI - MITI

96

ابن تیمیہ ڈٹرالٹے: فرماتے ہیں: ابوجفر محمد بن علی نامور اہل علم اور اہل دین میں سے ایک تھے کہا جاتا ہے کہ ان کو الباقر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کثرت ہجود کی وجہ سے نہیں بلکہ علمی عقدے حل کرنے کی وجہ ہے ان کو اس نام سے پکارا جاتا تھا۔ •

ذہبی بڑالت فرماتے ہیں آپ سید امام ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی علوی فاظی،
ہدنی، زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ بیدان لوگوں میں سے ہیں جن کی ذات میں علم وعلی، مرداری، شرف، بزرگی، تقوی اور فضیلت جمع تھی۔ وہ خلافت کے حقدار تھے وہ ان بارہ اماموں میں سے ایک ہیں جن کی شیعہ امامیہ کے ہاں بہت قدر ہے اور وہ ان کی معصومیت کے دعویدار ہیں ان کو پورے دین کی معرفت حاصل تھی۔ لیکن معصومیت تو فقط انبیاء اور ملائکہ کو ہی حاصل ہے کی اور کو نہیں ہر ایک سے خلطی بھی ہوجاتی ہے اور وہ حق بات بھی کہ سکتا کو ہی حاصل ہے کی اور کو نہیں ہر ایک سے خلطی بھی ہوجاتی ہے اور وہ حق بات بھی کہ سکتا ہے، اس کی بات لی بھی جاستی ہے اور چھوڑی بھی جاستی ہے سوائے رسول اللہ مُؤائیل کے کیونکہ وہ وی کے ذریعے ہولتے ہیں اور روح القدس کی تائیدان کو حاصل تھی۔ ابوجعفر باقر کے نام سے معروف ہیں عربی بقرائعلم کہتے ہیں یعنی علم کی حقیقت کو حاصل کرنے والے اور اس کے نام سے معروف ہیں عربی بقرائعلم کہتے ہیں یعنی علم کی حقیقت کو حاصل کرنے والے اور اس کے نام سے معروف ہیں عربی بقرائعلم کہتے ہیں یعنی علم کی حقیقت کو حاصل کرنے والے اور اس کے نام سے معروف ہیں عربی بقرائعلم کہتے ہیں یعنی علم کی حقیقت کو حاصل کرنے والے اور اس کے نام سے معروف ہیں عربی بقرائعلم کہتے ہیں یعنی علم کی حقیقت کو حاصل کرنے والے اور تالے اور تھے۔ ہیں اور جو تنے والے ابوجعفر وقت کے امام اور جو ہم ہد تھے۔ کتاب اللہ کی کشرت سے تلاوت کرنے والے، بلندعظمت اور شان والے تھے۔ ہ

وہ مزید فرماتے ہیں امام نسائی رٹراللئے نے ان کو مدینہ کے کہار تابعین میں شار کیا ہے اور حفاظ حدیث ان سے روایات لینے پرمتفق ہیں۔

ابن کشر در طلق نے فرمایا: اس امت کے نامور علاء میں سے ایک ہیں جوعلم ومل، سرداری شرف وعزت اور وقار کی وجہ سے معروف ہیں۔ ح۔

جعفر (الصادق) بن محمر (الباقر) بن علَى عَلِيَّا في تعريف

ابن تیمیه رشانشهٔ فرماتے ہیں جعفر چند بہترین علاءاوراصحاب دین میں ہے ایک تھے،

0 منهاج السنة: ٤/ ٥٠

<sup>@</sup> السير: ٤/ ٤٠١ ٤٠٠٤

عمرو بن ابی المقدام نے کہا۔ میں جب جعفر بن محمد کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے واضح ہوجاتا تھا کہ وہ انبیاء کی نسل کے چٹم وچراغ ہیں۔ •

ابن تیمیدرشانشہ نے اپنے رسالہ (فضل اہل البیت وحقوقہم) میں صفحہ ۳۵ پر فر مایا''امت سے علماء کے شنخ (استاد) ہیں۔

ذہبی بڑالتے نے فرمایا: امام، الصادق، بنی ہاشم کے شیخ ابوعبداللہ قریش ہاشم، علوی، نبوی، مدنی، نامور عالم ۔مزید فرمایا کہ وہ خوداوران کے والدگرامی مدینہ کے متاز علماء میں سے تھے۔ اس کا ہی قول ہے '' شافعی اور یجیٰ بن معین نے ان کو ثقہ ثابت کیا ہے۔ ابو صنیفہ رشالتہ سے روایت ہے کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا ہے ابو حاتم نے کہا: وہ ثقہ بیں ان کے ہم بلہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اس علی بن عبداللہ بن عباس عبال علی تعریف نے سے مطل بن عباس عبال میں عباس عبال کی تعریف نے سے علی بن عبداللہ بن عباس عبال میں تعریف نے سے علی بن عبداللہ بن عباس عبال میں تعریف نے سے سے میں اللہ بن عباس عبال میں تعریف نے سے میں اللہ بن عباس عبال میں عبداللہ بن عباس عبال میں تعریف نے سے سے میں اللہ بن عباس عبال میں تعریف نے اللہ بن عباس عبال میں تعریف نے اللہ بن عبال میں میں عبال میں عبال

ابن سعد فرماتے ہیں علی بن عبداللہ بن عباس اپنے بھائیوں میں سب سے کم عمر تھے، وہ رویے زمین پرسب سے خوبصورت قریش تھے وہ کثرت سے نماز کا اہتمام کرنے والے سے خوبصورت قریش تھے وہ کثرت سے نماز کا اہتمام کرنے والے سے ان کی کثرت عبادت اور اس فضل کی وجہ سے ان کو سجاد کہا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا: وہ ثقتہ ہیں مگر ان سے بہت کم احادیث مروی ہیں۔

مزی کا بیان ہے کہ علی نے کہا وہ ثقہ ہیں یہی قول ابوزرعہ کا ہے عمروبن علی کہتے ہیں وہ بہترین کا بیان ہے کہ علی کہتے ہیں وہ بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شار کیا ہے۔ اس کو شار کیا ہے۔ اس کو شار کیا گئی میں شاری وہ صاحب علم وعمل ذہبی پڑالتے فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم وعمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم و عمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم و عمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم و عمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی، سجاد، وہ صاحب علم و عمل فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الخلائف ابوجمہ، ہاشی ، سجاد، وہ صاحب علم و عمل ابوجمہ ابوجمہ کے ابو

ذہبی بڑالتے فرماتے ہیں: امام، سید، ابو الحلائف ابو عمر، ہا ک، جود، وہ صاحب الرسل تھے وہ علم بھی رکھتے تھے اور اس برعمل کرنے والے بھی تھے وہ بھاری جسم کے مالک طویل

و السير: ٦/ ٥٥٥-

<sup>🖸</sup> منهاج السنة: ٤/ ٥٣-٥٣-

<sup>🛭</sup> الطبقات: ٥/ ٣١٣۔

<sup>🛭</sup> تذكرة الحفاظ: ١/ ١٥٠ -

<sup>€</sup> تهذيب الكمال.

#### القامت اور پرہیبت شخصیت کے مالک تھے۔ • مویٰ (الکاظم) بن جعفر (الصادق) ﷺ کی تعریف:

ابن تیمیہ رُٹالٹے؛ فرماتے ہیں وہ عبادت اور مناسک ادا کرنے میں انتہائی مشہور ہیں۔ ابوحاتم الرازی کہتے ہیں: ثقد، صدوق اور آئمہ مسلمین میں سے بہت بڑے امام تھے ابن کثیر رُٹرالٹے؛ فرماتے ہیں: وہ کثرت سے عبادت کرنے والے اور بہترین عادات کے مالک شھے۔

على (الرضا) بن موىٰ (الكاظم ) يَنِينًا كى تعريف:

ابن حبان کہتے ہیں: اہل بیت کے سرداروں میں سے ایک اور ان کے عقمند وذہین ترین افراد میں شامل ہیں۔

ذہبی ڈملنٹے فرماتے ہیں: وہ انتہائی عظمت وشان کے مالک اور خلافت کے حق واریتھے۔ محمد بن علی بن موسیٰ (الجواد )عَابِیَا کی تعریف:

ابن تیمیہ ڈٹلٹیۂ فرماتے ہیں: وہ بنی ہاشم کے مشہور دمعروف افراد میں سے ایک تھے وہ سخاوت اور سرداری کی صفت سے معروف ہیں ای لیےان کو جواد ( سخی ) کہا جاتا ہے۔



<sup>•</sup> السير: ٥/ ٢٥٢\_

# صحابہ کرام شکائٹی اور اہل بیت کے مابین سسرالی اور بچوں کے ناموں کا تعلق

صحابہ کرام ڈی کُٹیز اور اہل بیت مُلِیلاً کی آپس میں محبت اور تعلق کی ایک دلیل ان کی آپس میں شادیاں اور اپنی اولا دوں کے نام بھی ہے۔

#### اوّل: سسرالي رشتے:

سب سے پہلے خود آنخضرت مالی این

- آپ نے عائشہ بنت الی برصد این رہے ہیں ہے شادی کی جن کا تعلق تیم قبیلہ ہے ہے۔
  - آپ نے صف بنت عمر فاروق رہا گھٹا سے نکاح کیا جو کہ بنی عدی سے ہیں۔
- ۔ آپ نے ام حبیبہ رملہ بنت اُبی سفیان ڈگا ہے نکاح کیا جو کہ بنی امیہ سے تعلق رکھتی میں۔
- یں ۔ آپ نے اپنی گخت جگر رقیہ ڈائٹٹنا کا نکاح عثان بن عفان سے کیا۔وہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں۔
- جب آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم طافی کا خاوند فوت ہو گیا تو ان کا نکاح مجمی حضرت
   عثمان طافی سے کر دیا جبکہ ان کی پہلی ہوی فوت ہو گئیں تھیں -
- آپ نے اپنی بیٹی زینب ڈاٹھٹا کا نکاح عاص بن رہے ہے کیا جو کہ بنی عبد میں بن میں میں میں میں ہیں۔
   عبد مناف ہے تعلق رکھتے ہیں۔
- پھر دیکھیں کہ حضرت علی ڈاٹٹٹنے نے اپنی بٹی ام کلثوم ڈاٹٹٹا کا نکاح عمر بن خطاب ڈاٹٹٹنے

ے کیا۔

- علی دانشن نے ابو برصدیق دالفن کی بیوہ اساء بنت عمیس سے نکاح کیا۔
- علی طالع نظافی نے امامہ بنت عاص بن رہیج سے شادی کی جبکہ ان کی خالہ فاطمہ وہا ہے اور نیا ہے رخصت ہو گئیں۔
- المحد بن علی بن حسین (الباقر) نے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے نکاح کیا اس کیا اس لیے جعفر بن محمد بن علی بن حسین الصادق کہا کرتے تھے میرا نسب دولحاظ سے ابو بکر صدیق رفاظ نے ابو بکر صدیق رفاظ نے ابو بکر صدیق رفاظ نے سے جا ملتا ہے ،، ان کی مال ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر میں جبکہ ان کی نانی اساء بنت عبدالرحمان بن ابی بکر صدیق رفاظ نیں۔
  - ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی۔ •
- © سکینہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب سے مصعب بن زبیر بن عوام ذاتی ﷺ نے نکاح کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے رشتے موجود ہیں۔ ●

#### دوم: بچول کے نام:

- 🛈 علی بٹائنٹ کی اولا دیس بعض بچوں کے نام ابوبکر،عمر اورعثان ہیں۔ 🗨
  - حن بن علی کے بعض بچوں کے نام ابو بکر ہے۔ 9
    - علی بن حسن کی اولا د میں عمر نام ہے۔ ہ
  - موی بن جعفر کی اولا د میں بعض بچوں کا نام ،عمر وعا کشہ ہے۔
    - سير اعلام النبلاء: ٨/ ٥٥٢ •
    - 🛭 الشيعة وأهل البيت، ص: ١٤١\_
    - الطبقات الكبرى لإبن سعد: ٥/ ١٨٣ .
    - کشف الغمة في معرفة الأثمة: ٢/ ٦٧\_
      - 🧿 حواله سابقه: ۲/ ۱۹۸
        - 🛭 حواله سابقه: ۲/ ۱۹۸\_

٥ حواله سابقه: ٢/ ٢٠٠٣.

عظمت الل سيت ينكو

میں ہرقاری کوشم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی انسان اپنے بچوں کے لیے اپنے دشموں کے ناموں کا انتخاب کرتا ہے۔

الله كی قتم: الل بیت نے اپنے بچوں کے نام ابوبکر، عمر، عائشہ فقط ان سے شدید محبت كی بناء پر ہى رکھے ہیں بیہ نام انہوں نے خوف نفاق یا کسی اور مجبوری كی وجہ سے نہیں رکھے وہ لوگ بہت ہى بہادر، نثر راور بے خوف تھے اور كيوں نہ ہوں؟ وہ رسول الله مَالَّيْتِمْ كے نواسے اور على دُلَاثِمْتُو كى اولاد ہیں۔ اور على دُلَاثِمْتُو كى اولاد ہیں۔



# امام ابن تیمیداورامام محمد بن عبدالوباب رشاللیهٔ کیمیداورامام محمد بن عبدالوباب رشاللیهٔ کیمیداورامام محمد بن عبدالوباب رشاللی بیت کا مقام ومرتبه

میں نے شیعہ کی بہت کی کتب پڑھی ہیں اورا کثر میں یہ بات موجود ہے کہ وہ علائے اللہ سنت کو ناصبی کے نام سے بکارتے ہیں اور ان کو اہل بیت کا وشمن ظاہر کرتے ہیں اور جن دو اہل سنت کو ناصبی کے نام سے بکارتے ہیں اور ان کو اہل بیت کا وشمن ظاہر کرتے ہیں اور جن دو اہل سنت علماء کو وہ زیادہ تر نشانہ بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابن تیمیہ رشماللہ جبکہ دوسرے محمد بن عبدالوہاب رشماللہ ہیں۔

ای لیے میں نے ان کا ذکر الگ سے کرنا مناسب سمجھا تا کہ میں اہل بیت کے متعلق ان کا عقیدہ واضح کرسکوں۔ میری سوچ یہ ہے کہ یہ تحریر ہراس آ دمی کے لیے دلیل بن سکے جو حق اور شیح بات تک رسائی چاہتا ہے یہ باب الگ قائم کرنے کی بنیادی طور پر دووجوہات ہیں۔

نمبرا: میدونوں آئمہ کرام اہل غلو کے سامنے ایک بندا ورمضبوط چٹان کی طرح ثابت قدم رہے ہیں، میدمندرجہ ذیل حدیث شریف کا مصداق ہے ہیں۔ ((إیساکیم والسغلو)) ''اپنے آپ کوغلو (حدسے بڑھنا) ہے بچاؤ۔''•

نمبر ۱۲: انہوں نے لوگوں کوشرکیہ امور سے روکنے کی بھر پورسمی کی ہے اور ان کوشرکیہ افعال سے دور رکھنے کے لیے زبر دست تبلیغ کی ہے جیسا کہ قبروں پر عمارات بنانا۔ قبروں کا طواف کرنا، ان کو سجدہ کرنا، فوت شدگان سے مدد طلب کرنا اور بیر بھی واضح کیا کہ بیر ممانعت

النسائی: ۵۷ ، ۳۰ ابن ماجه: ۲۹ ، ۳۰ راوی ابن عباس.

اہل بیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہرایک کے متعلق ہے حتی کہ رسول اللہ مَالَّيْظِمُ کی قبر کے متعلق بھی ہے۔

اس بات میں قطعا کوئی شک نہیں کہ جس عقیدہ پر ان دوآ نمہ کرام نے محنت کی بیابل بیت کا عقیدہ ہے۔ الی الھیاج الأسدی بیان کرتے ہیں کہ جھے علی بن ابی طالب رٹائٹؤ نے فرمایا: میں تہہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ مٹائٹؤ کم نے بھیجا تھا در مایا: میں تھہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ مٹائٹؤ کم نے بھیجا تھا در کہ جومورتی تصویر دیکھواس کومٹا دواور جواونجی قبر دیکھواسے زمین کے برابر کرو۔''

المل بیت فوت شدگان کے بارے میں غلو( حد سے بڑھنا) کو ناپند کرتے اور اس شرک سے لوگوں کو ڈراتے تھے بھن شیعہ کی ان دونوں آئمہ کرام سے دشنی فقط صحیح عقیدہ کی تروی ، تو حید خالص کی تہلے ، شرک کی تا کئی ، قبرول پر بنی عمارتوں کو گرانے اور دین خالص کی طرف بلانے کی وجہ سے ہاں شرک نے امت کو کمزور کر دیا اور امت مسلمہ کو اس کی عزت کے مصدر سے بہت دور کر دیا۔ عقیدہ صحیحہ کو چھوڑ نے اور تو حید خالص سے دور کی نے مسلمانوں کو ذات کی پستیوں میں دھکیل دیا۔ ابن تیمیہ بڑالتے اور تحد بن عبدالو ہاب بھنے ان علمائے اہل سنت کی علامت ہیں جنہوں نے لوگوں کو تو حید کی طرف بلایا اور انبیاء درسل کی دعوت کو زندہ کیا تو لازی ہے اس کتاب میں ان کا ذکر خاص طور پر الگ سے کیا جائے۔

کیا تو لازی ہے اس کتاب میں ان کا ذکر خاص طور پر الگ سے کیا جائے۔

اہل بیت کی عظمت کے متعلق ابن تیمیہ بھنے کا اظہار خیال:

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان علائے اہل سنت میں ایک بلند مقام پر فائز ہیں جنہوں نے اہل بدعت اور اہل شبہات کے بالمقابل کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے ان کی گراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کے شبھات کا پردہ جاک کیا ہے وہ قبر پرستوں کے بالمقابل کھڑے ہوئے ، ان لوگوں سے مقابلہ کیا جو قبروں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس لیے تو بعض بیارہ ل افراد نے ابن تیمیہ بیاتیے کوطعن وشنیج کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو مجیب وغریب

<sup>•</sup> مسلم: 979

القاب سے نوازا ہے۔ کسی نے ان کو ناصبی کہا کہ وہ اہل بیت کی دشمنی پر ابھار نے والے ہیں اللہ کا قتم! یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ ناممکن ہے کہ ابن تیمیہ رٹرالٹے: جیسا نامور عالم دین، کا ب وسنت پڑکل کرنے والا مجاہد رسول اللہ مقابیۃ کی عجت واروں کے متعلق غلط خیال رکھتا ہو بلکہ ایسے علماء تو لوگوں میں سے اہل بیت کی محبت اور تعظیم میں شدید تر ہیں۔ در حقیقت ان کا گناہ فقط یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے متعلق غلو سے باز رہنے کی تلقین کی ہے جو مقام اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا ہے اس سے بڑھانے سے متع کیا ہے اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی سے یا لی بیت سے متع کیا ہے اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی سے یا لی بیت سے استفافہ (مدد مانگنا) کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ابن اہل بیت سے استفافہ (مدد مانگنا) کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ابن تیمیہ رٹرالٹی کی اہل بیت عیابہ میں عرب کا تذکرہ کروں۔

شخ الاسلام اپ فادئ میں فرماتے ہیں اور یہ ((الوصیة الکبری)) میں ہے کہ رسول اللہ مُلَا اللہ علام این میں فرماتے ہیں جن کی پاسداری ہرمسلمان پر واجب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مال خمس اور مال فئی میں حصہ رکھا ہے اور رسول اللہ مُلَا اللہ عَلیہ کے ساتھ ساتھ ان پر بھی ورود وسلام بھیج کا حکم دیا ہے۔ ہمیں جوالفاظ سکھلائے گئے وہ یہ ہیں:

((الله م صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم إنك حمید مجید و بارك علی محمد و علی آل محمد

کما بارکت علی ابراهیم انك حمید مجید)) • است علی ابراهیم انك حمید مجید)) • است می انتخاب است می انتخاب است می ا

﴿ إِنَّهَا يُونِيُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ ﴾

غور سیجیے کہ ابن تیمیہ ر اللہ نے کس طرح میہ بات واضح کی ہے کہ اہل بیت کے حقوق کی

<sup>📭</sup> بىخارى: ٤٧٩٧ ـ مسلم: ٤٠٦ .

پاسداری امت مسلمہ پرفرض ہے انہوں نے کس قدرخوبصورت بات کی کہرسول اللہ مُؤاثِیْرُ اللہ مُؤاثِیْرُ اللہ مُؤاثِیْرُ اللہ مُؤاثِیْرُ اللہ مِن انہوں نے رسول اللہ مُؤاثِیْرُ کا بیفر مان نقل کیا: اللہ تعالیٰ سے اس کی لا تعداد نعمتوں کی بنا پرمجت کرو جواس نے تم کو عطا کر رکھی ہیں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔'' •

شخ الاسلام في الى كتاب "حقوق آل بيت بين السنة والبدعة " مين فرمايا: اس بات مين كوئي شك نبيس كم الله تعالى في اس مين رسول الله من شك نبيس كم الله تعالى في اس مين رسول الله من شك نبيس كم الله تعالى في مست وحرمت كوبيان كيا ہے الله تعالى في فرمايا: سابقين الاً ولين اور تابعين كى عصمت وحرمت كوبيان كيا ہے الله تعالى في فرمايا:

"اے نی! اپنی بیو یوں سے فرمایا دیجیے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت عزیر ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ دول اور تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دول اور آگر تم اللہ اور اللہ تعالی نے تم میں اور آگر تم اللہ اور اللہ تعالی نے تم میں یا کدامن کے لیے اج عظیم تیار کررکھا ہے۔"

امام احمد اور ترندی برطالتین نے حدیث نقل کی ہے کہ جب بیآ یت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ منا بین اللہ بین اللہ

<sup>•</sup> ترمذي: ۸۷۸۹ درجات اليقين: ١٤٩ ـ

کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ مُٹائیڈی نے فر مایا: سکین وہ نہیں ہے جوایک یا دولقوں یا ایک دو

کھجوروں کے لیے گھروں کے چکر لگا تا ہے بلکہ سکین وہ ہے جس کے پاس اپنی گزر بسر کی
ضرورت کم ہواورکوئی خود بخو داس پر صدقہ بھی نہ کرے اور وہ لوگوں سے لیٹ کر نہ مانگا ہو۔ ہ
وہ مزید فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ اہل بیت ہے رجس (آلودگی)
دورکر کے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے تو آپ نے (نسبی) قریبی اہل بیت کو بلایا اور ان کو خاص
کر کے ان کی عظمت کو بیان کیا اور وہ علی، فاطمہ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و
حسین ڈائیٹ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تطہیر (پاکیزگی) اور رسول اللہ تائیٹ کی کی دعا میں
جم کردیا گیا، اس میں ہمارے لیے بید لیل بھی ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دورکر نا اور ان کو
پاک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو اس نے اہل بیت کو عطا فر مائی ہے کیونکہ وہ ان
پاک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو اس نے اہل بیت کو عطا فر مائی ہے کیونکہ وہ ان
دونوں فضیلتوں کو فقط اپنی صلاحیتوں اور اپنی قوت سے حاصل نہ کر سکتے سے آگر ایہا ہوتا تو ان
کورسول اللہ نٹائیڈی کی دعا کی حاجت نہ رہتی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہما ہے اور

سے بات سی حدیث سے ثابت ہے کہ جب بیآ بت کر بمداتری تو آپ نے اپی از وائ مطہرات کے پاس اس کو تلاوت فر مایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ منگا پیلی اور آخرت کے گھر کو منتخب کرنے میں اختیار دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ منگا پیلی اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا تو آپ نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دی بلکہ اللہ منگا پیلی اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا تو آپ نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دی بلکہ یہی از واج مطہرات آپ کے عقد میں تھیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہوگئے اگر وہ دنیا کی زواج مطہرات آپ کے عقد میں تھیں کہ آپ دنیا کا مال ومتاع دے کر رخصت کر زندگی کو اختیار کر لیتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دنیا کا مال ومتاع دے کر رخصت کر دیتے کیونکہ رسول اللہ منگا پینی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اس کی حدود کا علم رکھنے والے تھے۔ بیآ بت دہرے اجراور دہرے گناہ پر دلیل ہے، ای لیے اس کی حدود کا علم رکھنے والے تھے۔ بیآ بت دہرے اجراور دہرے گناہ پر دلیل ہے، ای لیے مداری: ۱۹۷۱ء مسلم: ۱۳۹۹ء حقوق آل البیت بین السنة والبدعة: ص: ۹۔

<sup>&</sup>quot; محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

امام علی بن حسین زین العابدین فرماتے ہیں: مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے نیکی اختیار کرنے والوں کو دہرا جرعطا کرے گا اور مجھے ڈر ہے کہ گناہ کرنے والوں کو دہرا عذاب دےگا۔ •

زید بن ارقم طالغنظ سے روایت کہ رسول الله منافیظ نے ہمیں مقام غدیر پر خطبہ ارشاد فرمایا:
(اس کو غدیر خم بھی کہتے ہیں) یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا:
میرے اہل ہیت کے متعلق میں تہہیں اللہ تعالی کا تھم یاد دلاتا ہوں میرے اہل ہیت کے متعلق میں تہہیں اللہ تعالی کا تھم یاد دلاتا ہوں میرے اہل ہیت کے متعلق میں تہہیں اللہ تعالی کا تھم یاد دلاتا ہوں میرے اہل ہیت کے متعلق میں تہہیں اللہ تعالی کا تھم یاد دلاتا ہوں۔

زید بن ارتم سے پوچھا گیا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس ہیں۔ان سے پوچھا گیا کیا سے سب اہل بیت میں شامل ہیں انہوں نے فرمایا: ہاں۔ •

رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِمُواْ تَسْلِمُوا تُعَلِيْكُولُوا تَعْلَيْكُولُوا تَسْلِمُوا تَسْلِمُوا تَسْلِمُوا لَا تُعَلِيْكُولُوا تَعْلَمُوا تُعَلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ لَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلبت على السراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وعلى آل

حقوق آل البيت بيت بين السنة والبدعة: ١٠-

<sup>6</sup> صحیح مسلم: ۲٤۰۸\_

<sup>🛭</sup> بخاری: ۳۳۷۰ مسلم: ٤٠٦ ـ

اورایک صحیح حدیث میں بیالفاظ بھی منقول ہیں ((السلھم صل عسل عسلی محمد وأزواجه و ذریته)) ابن تیمیه کا کلام ختم ہوا۔ •

بیسب ابن تیمیہ رشائشہ کا کلام ہے دیکھوئس طرح ابن تیمیہ رشائشہ اہل بیت کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کی فضیلت وعظمت کا اقرار کر رہے ہیں۔خصوصًا آپ کے انتہائی قریبی افراداور بالخصوص جا در والوں کا مقام واضح کررہے ہیں۔

شخ الاسلام نے فرمایا: اہل سنت تمام مومنین کو دوست کہتے ہیں اور ان کے متعلق علم اور عدل کی بنیاد پر کلام کرتے ہیں اور ان کا جہلاء اور خواہش پرست لوگوں سے کوئی واسطہیں ہے۔ وہ سابقین واولین کا اقرار کرتے ہیں اور اہل بیت کے حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہیں اور اہل بیت کے حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان پر جو پچھ واجب کر رکھا ہے اس کی بجا آ وری کرتے ہیں۔ 🕫

امیرالمؤمنین علی و النه کے متعلق فرماتے ہیں: علی و النه کی فضیلت، الله تعالیٰ کا ولی ہونا اور الله تعالیٰ کے محدوثا اور الله تعالیٰ کے حدوثا بیان کرتے ہیں اور بیہ بات صحیح سند اور علم بینی سے ثابت ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں اور بیہ بات صحیح سند اور علم بینی سے ثابت ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کذاب راوی سے روایات لینے کی مجبوری ہے اور فرمایا: علی و الله تعالیٰ سے مجبوری ہے اور فرمایا: علی و الله تعالیٰ سے مجبوری ہے اور فرمایا: علی و الله تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت رکھتے ہیں۔ الله تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس معبد الله محبت رکھتے ہیں۔ اس میں معبد رکھتے ہیں۔ اس محبت رکھتے ہیں۔ اس مدیر ہیں ہوں میں محبت رکھتے ہیں۔ اس معبد رکھتے ہیں۔ اس محبت رکھتے ہیں۔ اس معبد رکھتے ہیں۔ اس

وہ مزید فرماتے ہیں اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ علی ڈاٹنٹ بہادر ترین صحابہ ہیں سے ایک ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد کی ہے، وہ کمبار صحابہ کرام سابقین

<sup>📭</sup> حقوق آل بيت بين السنة والبدعة ، ص: ٩ .

<sup>﴿</sup> منهاج السنة: ٢/ ٧١\_

<sup>🛭</sup> منهاج السنة النبويه: ٨/ ١٦٥\_ ٢١٨\_

اولین مہاجراورانصار میں سے ایک ہیں وہ سرداروں کے بھی سردار ہیں جواللہ پرایمان لائے اوراس کے رہتے میں جہاد کیا اور جنہوں نے اپنی تکوار سے بہت سے کفار کوموت کے گھائے اتارا ہے۔ •

اے قاری! غور کریٹنے الاسلام اہل بیت نیٹیل کے متعلق کیا فرمار ہے ہیں؟ اہل بیت کے فر ما نبر دار اور نیک لوگوں سے دعا کروانا، قبولیت کے اسباب میں سے ہے ای لیے بعض علماء کا قول ہے کہ اہل دین، نیک اور متقی لوگوں سے بارش کی دعا کروانامستحب ہے اور اس کے لیے اہل بیت مَلِیّا کے صالح لوگ سب سے بہتر ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک آ دی نے عرض کیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی بنا تا ہوں اور آپ کے حضور اللہ تعالیٰ کو سفارشی بناتا ہوں۔ تو رسول الله مَنْ لَيْنِظِم نے فر مايا: سجان الله حتى كه صحابه كرام كے چروں پر بھى اس كا ار نمایاں نظر آیا۔ تو آپ نے فرمایا: تیرے لیے بربادی ہے۔ کیا تو اللہ تعالی کے متعلق کچھ جانتا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کومخلوق میں ہے کسی کے سامنے سفارشی نہیں بنایا جاسکتا۔اللہ تعالیٰ کی شان اس ہے کہیں بلند وبرتر ہے۔ ٥ آپ نے اس آ دمی کی اس بات کا انکار فرمایا: ''میں آپ کے حضور اللہ تعالیٰ کو سفارشی بناتا ہوں'' مگر اس بات کا انکار نہیں کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالی کے حضور سفارشی بناتا ہوں کیونکہ سفارش کرنے والاسوال کرتا ہے اور طالب کے لیے طلب کرتا ہے کہ اس کا کام کر دیا جائے بیرکام ہندوں کا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے میہ طلب نہیں کرتا کہ فلاں کا کا م کر دیا جائے۔ 🗣

امام محد بن عبدالوباب رَمُ الله كي ابل بيت سے محبت

انتہائی افسوں کے ساتھ بیہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گراہ اور جاہل ترین لوگ جواہل بیت کی

<sup>0</sup> حواله سابقه: ٨/ ٧٦\_

ابوداود: ۲۷۲۱ \_ البانی رُزالت، نے کہا: اس کی سند ضعیف ہے۔

<sup>9</sup> جامع الرسائل لإبن تيميه: ١/ ٦-

محبت کا نام نہاد اور جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں وہ ہراس عالم کے متعلق جھوٹی باتیں مشہور کر دیے ہیں جو نیک اور صالحین کی محبت میں غلو سے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرتا ہے یا پھر صالحین اور ان کی قبروں سے مدد طلب کرنے کو غلط بتاتا ہے اس لیے ان گمراہ لوگوں نے اہل سنت کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔

ن عام ائل سنت ﴿ اللَّ سنت وبإني \_ وبإني كى نسبت، وه امام مجدد محد بن عبدالوہاب رشالشہ کی طرف کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ریہ ہے کہ انہوں نے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کی خرافات ہے لوگوں کوآگاہ کیا، ان کے ساتھ امام محمد بن سعود بھی اس کار خیر میں شامل ہوئے۔ پہلی سعودی حکومت سیح منبح پر قائم رہنے کے بعدختم ہوگئ پھر دوسری سعودی حکومت کتاب وسنت کے منبج پر قائم رہنے کے بعدختم ہوگئی حتی کہ تیسری سعودی حکومت ایک صالح حکران ملک عبدالعزیز آل سعود رشالشه کی کوششوں سے قائم ہوئی۔انہوں نے علاء سے مشورہ کے بعد سب سے پہلا کام بیرکیا کہ جزیرہ العرب میں قبروں پر بنائے گئے تمام گنبد اور عمارات ختم کر دیں حتیٰ کہ بقیع قبرستان میں بنائی گئی تمام عمارتیں اور مزارات منہدم کر دیے گئے جس کی بناء پر بعض گمراہ لوگوں نے ہراس شخص کوبھی برا بھلا کہا جوامام مجدد محمد بن عبدالو ہاب رشانشہ سے محبت رکھتا یا ان کے طریقے پر چلتے ہوئے کتاب اللہ وسنت رسول اللهُ مَنَا يُغِيِّمُ كَامْنِجُ اپناتا ہے اور شرک وبدعت سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کرتا ہے ان لوگوں کا جھوٹ اور مکروفریب بوسف عائیہ اے بھائیوں کے مکروفریب سے ہرگز کم نہیں ہے جس کی بناء پر وہ عوام الناس کومحمر بن عبدالوہاب اللہ سے متنفر کرنے کی ندموم کوشش کرتے رہے بیں، ان افتراء بازیوں میں سے ایک بہ بھی ہے کہ شیخ الا سلام امام مجدد محمد بن عبدالوہاب ڈٹالٹنہ اہل بیت سے عداوت اور بغض رکھتے تھے حالانکہ حقیقت اس کے برتکس ہے ي الاسلام محد بن عبدالوباب مِينفذ ابل بيت عَلِيلًا سے شديد محبت ركھتے تھے حتى كمانہوں نے اپنے بیٹوں کے نام سیدناعلی ڈاٹٹنڈ اوران کے بچوں کے ناموں جیسے ہی رکھے ہیں۔

شخ الاسلام محمہ بن عبدالوہاب رشائنہ کے چھ بیٹے اور ایک بیٹی تھی جن کے نام بالتر تیب سے
ہیں عبداللہ علی ،حسن ،حسین ، ابراہیم ، عبدالعزیز ، فاطمہ ، غور کریں عبدالعزیز کے علاوہ تمام
اساء اہل بیت والے ہیں ،ی بلکہ ان کے بوتے بوتیوں اور نواسے نواسیوں کے نام بھی اہل
بیت کے ناموں جیسے ہیں۔ اپنی اولا د کے نام اہل بیت فیلی کے ناموں پر رکھنا درحقیقت اہل
بیت کے ساتھ محبت اور الفت کی دلیل ہے اگر غور کریں تو پہتہ چلے گا کہ جولوگ ابو بکر ، عمر اور
صحابہ کرام زائن ہی ناموں پر نہیں رکھتے ہیں وہ اپنی اولا د کے نام ہرگز ان کے ناموں پر نہیں رکھتے
کے کو کہ وہ بد بخت جہاں صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں وہاں ان کے ناموں سے بھی دشنی
رکھتے ہیں۔

محمد بن عبدالوہاب شرائشہ تو اہل بیت میکینی کی طرف منسوب ایک، ایک شخص کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کے بعض متبعین ایک ایسے شخص کا انکار کر رہے ہیں جواپے آپ کواہل بیت طرف منسوب کرتا تھا اورلوگ اس کے ہاتھ چومتے تصاور وہ این بیاس سبز کیڑار کھتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب 'الرسائل الشخیصہ'' میں فرمایا:

" بجھے تہباری نسبت ہے ہت چلا ہے کہ بعض بھائیوں نے عبدائحسن الشریف پراعتراض کیا ہے کہ لوگ اس کا ہاتھ جو متے ہیں اور وہ سبز کپڑا استعال کرتا ہے تو یا در کھوکی چیز کا انکار بغیر علم کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ چو منے کے متعلق علاء کا اختلاف ہے جبکہ زید بن ثابت را انٹیا نے ابن عباس بڑا نہیں کرنا چاہتھ چو ما اور فر ما یا اہل بیت کے ساتھ ہمیں ایسا ہی کرنے کا تھم ہے۔ بہر حال بغیر علم کے انکار مناسب نہیں اور سبز کپڑے کا استعال اہل بیت کے افراد کا فی دیر سے فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ انہیں بہچان کیس اور ان پر ظلم نہ کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کو نہ بہنچانا ہو وہ ان کے حق میں کوتائی کرے کیونکہ دیول اللہ مثالی ہیے کا فراد کا فی اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب کر رکھا ہے، کسی مسلمان کے مول اللہ مثالیٰ بیت کا حق میں کوتائی کو امت پر واجب کر رکھا ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے حق میں کوتائی کا مظاہرہ کرے جو آ دمی اس رویہ کوتو حید کا نام دیتا

ہے وہ غلطی پر ہے۔ 🛚

اے قاری! تو غور کر کہ امام محمہ بن عبدالوہاب بڑالٹہ اس آ دمی کے حقوق کا کیسے دفاع کر رہے ہیں جو فقط اہل بیت کی طرف منسوب ہے جبکہ اس کا نسب بعید ہے تو جن کا نسب رسول اللہ منافیظ کے قریب ہے ان کی عزت تو قیر کس قدر امام محمہ بن عبدالوہاب رشالٹ کے دل میں ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔

وہ ای کتاب میں مزید فرماتے ہیں ہم میں سے ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا طلب گار رہے اور رسول الله مَالَّةُ اللّٰهِ عَلَى رضا مندی کا طلب گار رہے اور رسول الله مَالَّةُ اللّٰهِ عَلَى نَصْرت کرے کیونکہ الله تعالیٰ نے انبیاءاکرام سے بھی یہی وعدہ لیا ہے۔

﴿ وَإِذْ اَخَذَا اللّٰهُ مِيْنَا قَالنَّبِينَ لَهَا التَّيْتُكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُقَّ جَاءَكُمْ وَالْ وَالْحَالَةُ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُقَّ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِهَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَكَنْصُرُنَهُ الْعَالَ ءَا قُرَدُتُمْ وَ اَخَذْتُمُ عَلَى عَلَمُ مَنْ اللّٰهِ وَلَكُنْ مُعَلَّمُ مِنْ اللّٰهِ وَلَكُمْ فَاللّٰهُ وَالْ وَاللّٰهُ مَعَكُمُ مِنْ اللّٰهِ وَلَا مَعَكُمُ مِنْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ عَلَمُ مَنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ عَمُولُوا وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّالِمُ اللّٰمُونَ وَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

''کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تہہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس رسول وہ الے آئے جواس کی تقدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پرایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔''

جب الله تعالی انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں محمد منالی ہے تشریف لے آئیس تو تم ان پرایمان لے آؤگے اور ان کی نصرت کرو گے تو اے امت اسلام! ہمارے لیے رہے کم کس قدر ضروری اور تاکیدی ہوگا؟ رسول الله منالی کے تعلیمات اور ان کی ذات پہ ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا واجب ہے اور ان دونوں چیزوں میں سے ایک قطعاً فائدہ نہ دے گی اور آپ کے اہل بیت تو اس کے بہت زیادہ حقد ار بیں کیونکہ اللہ تعالی نے رسول

و الرسائل الشخصيه: ١/ ٨٤٪.

الله منافیظ کو ان کی نسل سے مبعوث فر مایا ہے اور پوری کا نئات میں سے ان کوعزت وشرف والا مقام بخشا ہے جولوگ آپ کی آل اولا دمیں سے ہیں وہ سب سے زیادہ حق وار ہیں۔ اسلام عام بخشا ہے جولوگ آپ کی آل اولا دمیں سے ہیں وہ سب سے زیادہ حق وار ہیں۔ اگر یہ جابل اور متعصب لوگ امام محمد بن عبدالوہاب رشائینہ کے حال کا اندازہ کرتے اور امل ہیں اہل بیت کے متعلق ان کی سوچ اور ان کی تکریم پرغور کرتے تو تمنا کرتے کہ ان کا حال بھی امام موصوف جیسا ہی ہوتا۔

وہ مزید فرماتے ہیں: رسول اللہ من اللہ کا آل اولاد کا امت پر تن خاص ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ ایسی محبت اور دوئی کے حقدار میں کہ بقیہ قریش بھی اس قدر حق دار نہیں ہیں جیسا کہ عرب جس مقام کے حامل ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ حتی کہ فرمایا: اس لیے کہ رسول اللہ من لینے ہی ہاشم میں سے ہیں تو بقیہ قریش ان کے برابر نہیں ہو سکتے جبکہ قریش خلفاء اور قابل ذکر مقام کے حامل لوگ ہیں جن کی عرب میں مثال نہیں ملتی ہے وہ عربوں میں ایسے قابل عزت لوگ ہیں کہ دیگر قوموں میں کوئی ان کا ہم پلینہیں ہے۔ ہ

وہ ایک ایسے شخص کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو حسن رہی تا اور ان کی اولا د کے وجود کا افکار کرتا ہے کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حسن رہی تو گئی اولا و نہیں ہا اور نہ ہی ان کا کوئی وارث پیدا ہوا ہے اور ان کی نسل میں کوئی فد کراولا دنہ تھی ہے بات ان لوگوں ہیں اس قدر مشہور ہے اس کو خابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ امامت فقط حسین رہی تو تا کی اولا د میں سلیم کرتے ہیں اشی عشری فرقہ اس کا قائل ہے وہ حسن رہی تو تو کی اولا د میں مالوں میں حال کے دہ امامت معروف ہے اور ان میں امامت کو باطل خیال کرتے ہیں حالانکہ ان کی فضیلت، جلالت معروف ہے اور ان میں امامت کی شروط پر اتفاق ہے لوگوں نے ان کی بیعت بھی کی ہے اور ان کی نسبت بھی بالکل شیح امامت کی شروط پر اتفاق ہے لوگوں نے ان کی بیعت بھی کی ہے اور ان کی نسبت بھی بالکل شیح امامت کی شروط پر اتفاق ہے لوگوں نے ان کی بیعت بھی کی ہے اور ان کی نسبت بھی بالکل شیح ہوں نے ان کے علم کا بھی اعتراف ہے اور وہ مطلق طور پر درجہ اجتہاد پر فائز ہیں۔

الرسائل الشخيصه ـ

صائل لخصها الإمام: ١/ ٥١-

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے بیکی طرف جارہے ہیں؟ دیکھواہل بیت کے بیہ دشمن رسول اللہ مَنَّا فَیْنِ اورسیدہ، فاطمہ زائٹی کو کس طرح تکلیف دے رہے ہیں؟ بیکس طرح حصن رٹائٹی کی اولا د کا نسب منقطع کر رہے ہیں جوقطعی طور پر ثابت ہے۔ کسی بھی باشعور آ دی پر ان کی اولا د کا ثبوت مخفی نہیں ہوسکتا ہے انہوں نے رسول اللہ سَنَّ فِیْنِ کے نسب نامہ پر طعن کرنے کو زمانہ جاہلیت کافعل قرار دیا ہے، • بیہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی حسن رٹائٹی کی اولا دیس ہے ہوں گے جیسا کہ ابوداود اور دیگر کتب میں وضاحت ہے۔ •

اے انساف پند قاری! کیا تو نے امام محمہ بن عبدالوہاب بُرِیّاتَۃ کے کلام پرغور کیا کہ دہ کس طرح اہل بیت کی عظمت کا قرار اور ان کا دفاع کر رہے ہیں؟ گر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے امام موصوف پر الزام لگایا کہ وہ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ فقط بیتی کہ دہ اہل بیت کی شان میں غلو (زیادتی) سے کیوں رو کتے ہیں؟ اور قبروں پر مزارات اور ہمارتیں بنانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ شیطان نے ان کے لیے برے اعمال کومزین کر دیا ہے انہوں نے اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیا اور اسے محبت کا نام دیا اللہ کومزین کر دیا ہے انہوں نے اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیا اور اسے محبت کا نام دیا اللہ کی قرایک کو قتی ہو سکتا ہے کہ تو ایک انسان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ شدید ورجہ کی دشنی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایک انسان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور پھر جو کام اس کو سخت ناپند ہیں ان کوعزیز رکھے اور ان کا پر چار کرے بیوگو عقیدہ تو حید ہیں اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کا تو بیعقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کی سے نہ ہی مدوطلب کی جائے اور نہ ہی اس کے علاوہ کی سے امیدرکھی جائے اور نہ ہی اس کے علاوہ کی سے امیدرکھی جائے۔

-X--XXXX

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ٩٣٤\_

<sup>🛭</sup> ابوداؤد: ٤٢٩٠.

## صحابه كرام منى تنتؤ كى تعريف اہل بيت عَلِيمًا كى زبانى

پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کی عزت وتو قیر کرتے اوران کے حقوق کی مکمل پاسداری کرتے تھے اور رسول اللہ منافیقیل کی وصیت کے مطابق ان کے مقام ومرتبہ کا کاظر کھتے تھے اسی طرح اہل بیت بینیل مجمی صحابہ کرام ڈی گئی کی محبت کا جواب محبت اور عزت سے بی دیا کرتے تھے فریقین تو حید خالص کے رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے اور بچی محبت پر جمع تھے۔ بہت کی احادیث میں یہ بات ندکور ہے جبکہ میں نے شیعہ کی چند معتبر کتابوں سے بھی چندا حادیث اور آثار نقل کیے ہیں تاکہ کسی کے لیے کوئی جست اور بہانہ معتبر کتابوں سے بھی چندا حادیث اور آثار نقل کیے ہیں تاکہ کسی کے لیے کوئی جست اور بہانہ معتبر کتابوں سے بھی چندا حادیث اور آثار نقل کیے ہیں تاکہ کسی کے لیے کوئی جست اور بہانہ باتی نہرہے۔

ابوبكر، عمر، عثمان شيئم كم متعلق ابل بيت بينهم كى تعريف

محد بن حنیفہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ (علی ڈاٹٹؤ) سے پوچھا: رسول اللہ مکاٹٹؤ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: ابوبکر میں نے پوچھا ان کے بعد انہوں نے فرمایا: ابوبکر میں نے پوچھا ان کے بعد انہوں نے فرمایا: میں تو مسلمانوں کا ایک عام فرد ہوں۔ فرمایا: عمر میں نے پوچھا اور آپ خود؟ انہوں نے فرمایا: میں تو مسلمانوں کا ایک عام فرد ہوں۔ ابن عباس ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں میں چند لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر فاروق ڈاٹٹو کے کے دعائیہ کھڑا تھا جو عمر فاروق ڈاٹٹو کے کے دعائیہ کلمات کہدر ہے تھے جبکہ ان کی میت چار پائی پہر کھی تھی اچا تک میرے پیچھے سے ایک آدمی نے اپنی کہنی میرے کندھے پر رکھ کر کہا: (اے عمر ڈاٹٹو) آپ پر اللہ تعالی رحم الیک آدمی نے اپنی کہنی میرے کندھے پر رکھ کر کہا: (اے عمر ڈاٹٹو) آپ پر اللہ تعالی رحم فرمائے: مجھے یہ پوری امید تھی کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دوساتھیوں (رسول اللہ مٹاٹٹو کی اور

<sup>•</sup> بخاری: ۳۲۷۱\_

ابو بکر صدیق خانین کی ساتھ ملادے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ منافین سے یہ کہتے ہوئے بکٹر سے ساتھ ملادے گا کیونکہ میں اور ابو بکر وعمر جا بکٹر سنا ہے کہ میں اور ابو بکر وعمر سنتے ، میں اور ابو بکر وعمر جا رہے گئے ، میں اور ابو بکر وعمر جا رہے سنتے بچھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی کہ وہ آپ کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ میں نے مڑکر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب خالاتی سنے ۔ •

ابن الى مليكه كى ايك روايت ميں ہے كه ابن عباس رُقَافَتُنا نے فرمايا: عمر رُقَافَتُنا كو چار پائی پر رکھا گيا لوگ ان كى ميت كے ارد گرد كھڑ ہے ان كے ليے دعائية كلمات اور ان پر سلام كهر رہے تھے جبكه ابھى ان كى ميت اٹھائى نہ گئى تھى ميں بھى وہاں كھڑا تھا كہ ايك آدى نے ميرا كندھا پكڑا جب ميں نے ديكھا تو وہ على بن ابى طالب رُقَافَتُ تھے۔ انہوں نے فرمايا: اے عمرا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے: آپ نے اپنے بعد كوئى آدى ايبانہ چھوڑا كہ مجھے يہ خواہش ہوكہ ميں اس كی طرح كے اعمال كے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤں ۔ اللہ كی قسم آجھے يہ يقين ہے ميں اس كی طرح كے اعمال كے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤں ۔ اللہ كی قسم آجھے يہ يقين ہے كہ اللہ تعالیٰ آپ كواپنے دونوں ساتھيوں كے ساتھ ملا دے گا۔ ٥

حافظ ابن حجر بِشُطِیْنَہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں: علی مُٹائِنْنَہ کی بات سے ظاہر ہے کہان کا میعقیدہ تھا کہاں وقت دنیا میں عمر فاروق رِٹائِنْۃ سے بڑھ کر کسی کے اعمال افضل نہیں ہیں۔ •

الى جحیفہ سے روایت ہے کہ علی بڑا تھے نے فرمایا: نبی مَثَّلَیْ کے بعد اس امت میں سب افضل ابو بکر اور عمر بڑا تھی اور اگر تو چاہے تو میں تیسر سے کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ ٥ ان سے بنی مروی ایک روایت میں ہے کہ علی بڑا تھے ان کا نام "و هب الدخیر" پکارتے سے وہ کہتے ہیں کہ علی بڑا تھے وہ کہتے ہیں کہ علی بڑا تھے اس امت میں نبی مَثَّلَیْ اِلْمِی بعد افضل ترین انسان کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیں بعد افضل ترین انسان کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیں

<sup>🗨</sup> بخاری: ۳۲۷۷، مسلم: ۲۳۸۹\_ 💮 بخاری: ۳۲۸۵\_

<sup>🖨</sup> بخاری: ۷۲۷۱\_

<sup>🛭</sup> فتح البارى: ٧/ ٤٨\_

نہیں سمجھتا کہ ان ہے کوئی افضل اس امت میں ہوگا اور کہا اس امت میں ہے افضل ابو بکر مڑاٹھؤ ہیں اور ان کے بعد عمر دلانٹوٹر ہیں اور ان کے بعد ایک تیسر انگر انہوں نے ذکر نہ کیا۔ •

عمرو بن حریث کہتے ہیں میں نے علی ڈاٹٹٹا کو بیے فرماتے ہوئے سنا:''اس امت میں سب ہے افضل ابو بکر عمر،عثان جمالٹٹا ہیں۔•

ان سے مروی ہے کہ علی ڈائٹنڈ نے فرمایا جبکہ آپ منبر سے بینچے اتر رہے تھے: پھرعثمان پھرعثمان۔'' •

یہ و اضح دلائل ہیں کہ صحابہ کرام اور خصوصًا علی نِٹائٹۂ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی ٹِٹائٹٹنز کی فضیلت کے قائل تھے۔

ابن تیمید رشانشہ علی رفاقیئے سے ابو بھر وعمر رفاقیئ کی فضیلت کا قول تو اتر سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ متقد مین شیعہ نے علی رفاقیئ کے دور میں ان پر ابو بھر، عمر رفاقیئ کی افضلیت میں کسی متم کا کوئی اختلاف نہ کیا۔ان کا اختلاف علی رفاقیئ اور عثمان رفاقیئ کی افضیلت میں تھا۔ میں کتم کا اعتراف خود شیعہ اکا بر علمائے متنقد مین و متاخرین بھی کرتے ہیں چھر فرمایا:
ابوالقاسم المجنی سے روایت ہے کہ ایک آ دئی نے شریک بن عبداللہ بن ابی عمر سے بوچھا: ابو بھر

<sup>•</sup> مسنداحمد: ۸۳۵

فضائل الصحابه لإمام احمد: ٦٣٥؛ فضائل الخلفاء الراشدين لأبى نعيم: ١٦٥٠ تاريخ اراد: ١/ ٥٣١، ١٤/ ٦١٤.

البداية والنهاية: ٨/ ١٤؛ البيهقي: ٦/ ٣٤٨.

<sup>🗗</sup> بخاری: ۵ ۳۵۹ ۳۲۹۷\_

اورعلی رہائی میں سے کون افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا: ابو بکر سائل کہنے لگا۔ یہ بات آپ شیعہ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں شیعہ اس کے قائل ہیں: اللہ کی قتم! علی رہائی منبر پر چڑھے سے اور فرمایا: خردار! نبی مَنَّا اَللَّهُ کے بعد اس امت ہیں سب سے افضل ابو بکر ہیں بھر عمر وَلِی اُللَٰ ہیں کیا ہم ان کی بات رد کر دیں، کیا ہم ان کو جھٹلا دیں اللہ کی قتم! وہ ہرگر جھوٹ ہولئے والے نہ تھے۔ •

بسام بن عبداللہ العير في كہتے ہيں: ميں نے ابوجعفرے پوچھا: آپ ابوبكر اور عمر رہ اللہ كائے اللہ العرب اور عمر رہ اللہ كائے ہيں؟ انہوں نے فرمایا: اللہ كائتم ميں ان كى ولايت كا قائل ہوں اور ان كے متعلق كيا كہتے ہيں؟ انہوں اور ميں نے اہل بيت كے ہر فردكوان كى ولايت كا قائل ہى كے ليے دعا كيس كرتا رہتا ہوں اور ميں نے اہل بيت كے ہر فردكوان كى ولايت كا قائل ہى پایا ہے۔ ٥

ابن عساکرنے اپنی سند سے سدی سے بیان کیا ہے کہ میں زید رہائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ کو فد کے ایک محلّہ بارق میں مقیم تھے میں نے عرض کیا: آپ ہمارے سرداراور ہمارے حکران ہیں آپ ابو بکر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ان کی ولایت کا اقرار کرو اور وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ابو بکر عمر اور عثمان رہائیڈ سے برا ق ہے علی رہائیڈ سے لاتعلقی دراصل ابو بکر، عمر اور عثمان رہنائیڈ سے در فقیقت علی رہائیڈ سے برا ق ہے علی رہائیڈ سے لاتعلقی دراصل ابو بکر، عمر اور عثمان رہنائیڈ سے برا ق ہے۔ ہ

ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثان رش کُنْدُ کے متعلق روا فضہ کے قول سے علی بن حسین کی برائة ثابت ہے ابونعیم نے اپنی سند سے محمد بن علی سے نقل کیا ہے وہ اپنے باپ علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: عراق کے چندلوگ ایک جگہ جمع تھے اور انہوں نے

منهاج السنة النبويه: ١٦/١٣، ١٤٠.

<sup>🗗</sup> دارتطنی نے فضائل الصحابہ میں نقل کیا بص: ۲۲\_طبقات: ۵/ ۳۲۱\_

وفضائل الصحابه لدار القطنى: ٤٤؛ النهى عن سب الأصحاب للمقدسى: ١٥.

ابو بكر اور عمر بنان بنائل كے متعلق تو بین آمیز گفتگو كی پھر وہ عثمان ولائٹؤ كے بارے میں کچھ كہنے لگے تو على بن حسین نے ان سے كہا: مجھے بتاؤتم اول مہاجرين ميں شامل ہو؟ جن كی شان میں اللہ تعالىٰ نے فرمایا ہے:

﴿ لِلْفُقَدَرَآءَ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِينَ الْخُرِجُوْا مِنْ دِيَادِهِمْ وَ اَمُوَالِهِمْ يَبُتَغُوْنَ فَضْلًا فِي لِلْفُقَدَرَاءَ الْمُهُجِرِيْنَ اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ اللَّهِ وَيَالِهِمُ الطّيرِ قُوْنَ ﴿ ) فَضَلّا مِنْ اللهِ وَيَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللهُ وَ رَسُوْلَهُ الْوَلْبِكَ هُمُ الطّيرِ قُوْنَ ﴿ ) اللهِ عَنْ اللهِ وَيَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللهُ وَ رَسُوْلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللهُ وَ رَسُوْلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(الحشر: ۸)

"(یہ مال) ان محتاج گھر بار جھوڑنے والوں کے لیے ہے جواپے گھروں اور اپ مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ وہ اللہ کی طرف سے پچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔"

انہوں نے کہا: نہیں آپ نے پھر پوچھا کیا تم انصار میں سے ہوجن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ الَّذِيْنَ تَنَبَوَّ وُ الرَّارَ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الَيُهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةٌ قِمَّا أُوتُواْ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهٖ فَأُولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِمُونَ ﴾ ﴾

(الحشر: ٩)

"اور (ان کے لیے) جنھوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ججرت کر کے ان کی طرف آئیں اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دی جائے اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انھیں سخت حاجت ہواور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔"
اپنافس کی حرص سے بچالیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔"

مہاجروں میں سے ہواور نہ ہی انصار بول میں سے ہواور میں گواہی دیتا ہوں کہتم تیسرے گروہ میں ہرگز شامل نہیں ہوجن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعُدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا إِلَّكَ رَءُوفَى سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَا إِلَّكَ رَءُوفَى تَجِيْمٌ أَنَّ إِلَا يَمَانُوا رَبَّنَا إِلَّكَ رَءُوفَى تَجِيْمٌ أَنَّ إِلَا يَمَانُوا وَ لَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِلَّكَ رَءُوفَى الْمَنْوَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِلَى اللَّهُ وَلَا لَكُوبِنَا غِلَا لِللَّذِيْنَ الْمَنْوَا رَبَّنَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي أَنْ اللَّهُ فَا لَهُ إِلَيْكُ رَاءُ وَلَى اللَّهُ فَلَا إِلْمُ لِللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ إِلْمُ لَلْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

"اور وہ جوان کے بعد آئے کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ہمارے کو جمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ اور ان کے متعلق جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ کر" لہٰذا تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جا کا اللہ تعالیٰ تہہیں برباد کرے تم ایٹے گھروں کو سلامت نہ جا سکو تم لوگ تو اسلام کے ساتھ نداق کرنے والے ہو اورتم اہل اسلام میں شامل نہیں ہو۔ •

حلية الأولياء: ٣/ ٧٣١- البداية والنهاية: ٩/ ١١٢\_

مجھے کسی ایک سے میہ بات نہیں چہنچن چاہیے کہ وہ مجھ کو ابو بکر وعمر پر فضیلت دیتا ہے ورنہ میں اسے تہمت کے کوڑے لگا دَں گا۔ •

ابراہیم علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ علی بڑائٹڈ کو پتہ جلا کہ بعض لوگ ان کو ابو بھر اور عمر بڑائٹڈ پر فضیلت دیتے ہیں تو وہ منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فر مایا:

اے لوگو! مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ مجھے ابو بکر وعمر پر بڑائٹڈ فضیلت دیتے ہیں اگر مجھے ان کا پتہ ہوتا تو ہیں ان کو سزا دیتا آج کے بعد اگر میں نے کس سے بیہ بات ٹی تو ہیں اسے تہمت کی مد لگاؤں گا۔ پھر فر مایا: بے شک! اس امت ہیں رسول اللہ سڑائٹیڈ کے بعد ابو بکر بڑائٹیڈ افضل میں ان کے بعد عبر بڑائٹیڈ افضل ہیں ان کے بعد عبر بڑائٹیڈ انسل میں ان کے بعد عبر بڑائٹیڈ انسل میں ان کے بعد عبر بین ان کے بعد ایک وقت ہے؟ علقمہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد ایک دفعہ سن بن علی بڑائٹیڈ ایک مجلس میں بیفر مار ہے تھے کہ اگر وہ تیسر ہے محف کا نام لینے تو عثمان بین عفان بڑائٹیڈ کا بی لیتے۔ ہ

ابو بكرصد بق إلى الله سے اہل بيت كى محبت اور ان كى فضيلت كا اقرار:

حسن رہائیڈ علی بن ابی طالب رہائیڈ سے روایت کرتے ہیں جو کہ شیعہ کے ہاں پہلے امام معصوم ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ منافیظ نے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابو بکرصد بی رہائیڈ کو آگے کیا جبکہ بیں اس وقت وہاں موجود تھا غیر حاضر نہ تھا اور میں صحت مند تھا مریض نہ تھا اگر وہ چاہتے تو مجھے آگے کر سکتے تھے ہم اس شخص پر اپنی دنیا کے معالمے میں راضی ہوئے لہذا ہم نے میں راضی ہوئے لہذا ہم نے ابو بکر دلائیڈ کو بی مقدم کیا ہے۔ •

بیرابل بیت کے سب سے عظیم انسان کے خیالات ہیں جن کا اظہار وہ خلیفہ راشد سید ،

<sup>•</sup> لسان الميزان: ٣/ ٢٩٠: حالات نمبر: ١٢٢٥-

<sup>9</sup> الحجة في بيان المحجة: ٣٢٧.

<sup>🛭</sup> ابن سعد: ٣/ ١٨٣ ، السنة: ٣٣٣.

ابو بحرصدیق ر الفتن کے بارے میں کررہے ہیں اور یہ بات شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے۔
ابن عباس ر الفتن جو کہ امام علی ر الفتن کے انتہائی قر بہی ساتھی اور مشیر خاص اور ان کے مقرر کردہ عامل (گورنر) ہیں سیدنا ابو بحرصدیق کے متعلق فر ماتے کہ اللہ تعالی ابو بحرصدیق ر الفتن کے اللہ تعالی ابو بحرصدیق ر الفتن کے متعلق فر ماتے کہ اللہ تعالی ابو بحرصدیق میں مقاوت اپنی رحمت نازل فر ماتے ۔ اللہ کی قتم! وہ فقراء پر انتہائی رحم کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اللہ کرنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، نبہات پر تنبیہ کرنے والے، نبکی کا تھم دینے والے راتوں کو تبجد پر صنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اپنے ساتھیوں کو تقوی اور پر ہیزگاری کی تعلیم دینے والے اور زہروتقوی کی طرف ان کی رہنمائی کرنیوالے تھے۔ جو کوئی ان کی شان میں گتاخی والے اور زہروتقوی کی طرف ان کی رہنمائی کرنیوالے تھے۔ جو کوئی ان کی شان میں گتاخی کرے یاان پر طعنہ زنی کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو۔ •

حسن بن علی جو کہ شیعہ کے ہاں دوسرے معصوم امام ہیں اور شیعہ کے دعوی کے مطابق ان کی انتباع واجب ہے وہ اپنی بات رسول الله مُنالِقَیْم کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمانے ہیں کہ آپ نے فرمانیا: ابو بکر رٹالٹیئو کا میرے ہاں مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں کا نوں کا ہے۔ ہ

سید ناحسن برنانیز ابو بکر وعمر فاروق برنانیز کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے جب انہوں نے حضرت معاویہ برنانیز کے ہاتھ پر دستبرداری کا اعلان کیا تھا تو صلح کی شروط میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان کتاب اللہ استداست رسول اللہ منافیق اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلتے ہوئے حکومت کریں گے جبکہ ایک نسخہ میں خلفاء الصالحین کے الفاظ ہیں۔ • اسی طرح شیعہ کے ہال تیسرے امام معصوم حسین بن علی عَالِیًا حضرت ابو بکر صدیق برنائیز

ناسخ التواريخ: ٥/ ١٤٣\_١٤٤\_

<sup>@</sup> عيون الأخبار: ١/ ٣١٣، معانى الأخبار،، ص: ٢٢٠ طبع ايران\_

<sup>•</sup> منتهى الأمال: ٢ / ٢١٢\_

کی انتہائی زیادہ تو قیر کیا کرتے تھے شیخ مفید فرماتے ہیں امیرالمؤمنین ابوبکرصدیق والنو ایک رات میں امیرالمؤمنین ابوبکرصدیق والنو ایک رات مشاء کا کھانا حسن والنو کی باس اور دوسری رات حسین ولائو کی باس جبکہ تیسری رات عبداللہ بن عباس والنو کے باس تناول فرماتے تھے۔ •

شیعہ کے ہاں چو تھے معصوم امام زین العابدین، علی بن حسین بن علی سے مروی ہے کہ
ان کے پاس عراق کا ایک وفد آیا اور انہوں نے ابو بکر وعمر ڈگائٹنا کے متعلق سخت جملے کے
اور ان پر اعتراض کیا۔ پھر وہ عثان ڈائٹنا کے متعلق کچھ کہنے لگے تو انہوں نے فرمایا: مظہرو۔
پہلے مجھے تم یہ بتا و کہ کیا تم پہلے مہاجرین میں شامل ہوجن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔
"پہلے مجھے تم یہ بتا و کہ کیا تم پہلے مہاجرین میں شامل ہوجن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔
"پہلے محصے تم یہ بہلے حلیۃ الاً ولیاء کے حوالہ سے گز چکا ہے۔"

شیعہ کے پانچویں امام معصوم محد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین غینظ ہے تلوار کے وستے پرسونا چڑھانے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے جواب میں ابو بکر صدیق دلائٹ کے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے جواب میں ابو بکر صدیق دلائٹ کے کہا کہ دلیل بنایا۔عبداللہ الجعفی ،عمر و بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی غینظ ہے ہو چھا کیا تلوار کے دہتے پرسونا چڑھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق دلی ٹائٹ نے اپنی تلوار کے دہتے پرسونا چڑھایا تھا میں میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق دستے پرسونا چڑھایا تھا میں میں کوئی حرج نہیں ہے ابو بکر کوصدیق (سچا) کہدرہے ہیں۔

رین کروہ غصہ سے کانپنے گئے پھر قبلہ رخ ہوکر یوں گویا ہوئے ہاں وہ صدیق ہیں اور جوان کو صدیق ہیں اور جوان کو صدیق ہیں اور جوان کو صدیق نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اسے دنیا وآخرت میں جھوٹا ثابت کرے۔ یا درہے سے بات الاربلی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ •

<sup>0</sup> الإرشاد للشيخ مفيد: ١٤ ـ

<sup>9</sup> كشف الغمة: ٢/ ١٤٧ \_

الا ربلی سے مراد، بہاء الدین ابوالحن علی بن حسین فخر الدین عیسیٰ بن ابی الفتح الا ربلی ہے بیہ ساتویں صدی کے شردع میں اربل جو کہ موصل کا نواحی قصبہ ہے میں پیدا ہوا اور بغداد میں اربل جو کہ موصل کا نواحی قصبہ ہے میں پیدا ہوا اور بغداد میں اربل جو کہ موصل کا نواحی قصبہ ہے میں پیدا ہوا اور بغداد میں اربل جو کہ موصل کا نواحی قصبہ ہے میں سے تھا وہ عالم، فاصل، شاعر،محدث جلیل ہے ہواں کے متعلق آخمی کہتا ہے وہ شیعہ امامیہ کے کبار علماء میں سے تھا وہ عالم، فاصل، شاعر،محدث جلیل ہے ہو

یہ بات محمہ بن علی، ابوجعفر غیر اللہ عطا کیا ہے جسیا کہ دی بلکہ ان کو بخو بی علم تھا کہ ان کے نانا محمد من اللہ علی اللہ عطا کیا ہے جسیا کہ شیعہ عالم البحرانی نے اپنی تغیر (البرھان) میں نقل کیا ہے وہ علی بن ابراہیم سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا مجھے میرے باپ نے اپنی اسلامات کیا ہے وہ علی بن ابراہیم سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا مجھے میرے باپ نے اپنی اساتذہ کے واسط سے ابوعبداللہ علیہ الله علیہ الله منا الله منا الله منا الله علیہ الله منا الله الله منا الله

سیدمرتضی اپنی کتاب الشانی کے صفحہ نمبر ۲۳۸ پر اور شرح نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر ۱۳ میر ہم پر لکھتے ہیں: جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رظائی کی فلایت کا اقرار کرتے ہے۔ وہ ان کی قبر پر تشریف لاتے اور سلام کہتے اور رسول الله مَنَّا اللهُ مَنْ اللهِ بَعْنَا بِي درود سلام پڑھتے ہے۔ طبری نے باقر سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا: میں نہ ہی تو ابو بکر رٹائٹو کی فضیلت کا انکار کرتا ہوں مگر ابو بکر رٹائٹو کی فضیلت کا انکار کرتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ ابو بکر رٹائٹو عمر فاروق رٹائٹو کی فضیلت کا انکار کرتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ ابو بکر رٹائٹو عمر فاروق رٹائٹو کی فضیلت کا انکار کرتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ ابو بکر رٹائٹو عمر فاروق رٹائٹو ہیں۔ ہ

القدر، ثقة، صاحب الحجة اورصاحب نشيلت تفاراس كى كتاب معروف ہے كشف السف مة فسى
 معرفة الآثمه اور الكنى و الألقاب: ١٣/٢، ١٥؛ طبع تم اران \_

<sup>📭</sup> البرهان: ۲/ ۲۵۰\_

طری سے مراد ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب ہے اہل طبرستان میں سے بیں شیعہ کے علماء کا کہنا ہے: سیر بہت بڑے شیخ، عالم، فاضل، محدث، فقیدا در ہمارے نامور علماء میں سے بیں۔ ان کی کتاب الا حتجاج علما، میں معروف ہے (روضات البخات: ار ۱۵) الکنی و الالقاب: ۲/ ۲۰۶۔

پھران کے بیٹے ابوعبداللہ جعفرشیعہ کے ہال چھٹے امام معصوم ہیں جیسا کہ قاضی نور اللہ الشوشتری ہو جو کہ انتہائی غالی شیعہ ہے اور وہ ۱۰۱۹ میں قتل ہو گیا تھا نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے امام صادق غلیہ اللہ سے سوال کیا اے پیغمبر کے نور نظر! ابو بکر اور عمر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:'' وہ دونوں عادل در انصاف پسندامام تھے وہ حق پر زندہ رہے اور حق پر بی فوت ہو کے اللہ تعالی قیامت کی صبح تک ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

شیعہ کے ہاں گیار ہویں معصوم امام جوحسن عسکری کے نام سے مشہور ہیں ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب رسول الله منافقا نے علی بٹائٹ سے اینے بستر پرسونے کے متعلق یو چھا تو ابو بر والنفظ سے فرمایا: اے ابو بر کیا تو میرے ساتھ چلنے پر راضی ہے تا کہ تو بھی طلب کیا جائے جیسے میں کیا جاؤں اور تو جان لے کہ تو میرے مثن میں میرا معاون ہے اور تو میرے لیے عذاب اور تکالیف کو برداشت کرے؟ تو ابو بمرصدیق بٹائٹیؤ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول الله منافیق اگر قیامت تک میری عمر دراز ہو، اور مجھے شدیدترین عذاب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔میری موت بھی آسان نہ ہواورکوئی خوشی بھی دیکھنے کونہ ملے مگریہ سب کچھ آپ کی محبت میں ہوتو یہ میرے لیے اس زندگی ہے کہیں بہتر ہے جوخوشیوں بھری ہواوراس زندگی ہے کہیں بہتر ہے جس میں مجھے ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے مگر وہ آپ کی خالفت کی بناء پر ہواللہ کے پیمبر! میری جان میرا مال، میری اولا دسب آپ پر قربان - بیکن كررسول الله مَنَا لِيَيْمَ نِے فرمایا: اے ابو بكر! الله تعالیٰ نے تمہارے دل پر توجه فرمائی تو وہ اس بات کے عین موافق ہے جوآپ کی زبان پر ہے۔اللہ تعالی نے آپ کومیرے لیے ایسے بنایا

<sup>•</sup> الشوشتری سے مرادنور اللہ بن شرف الدین الشوشتری ہے جو کہ ہندوستان کے نامور اور کبار علما شیعہ میں سے تھا اور موجودہ پاکستان کے شہر لا ہور میں عبد جہا نگیر مغل حکر ان کے دور میں قاضی تھا۔ شیعہ کے ہال تالف کی بیں گیارہوں صدی ججری میں رفض کی تہمت سے سبب قتل ہوا اس کو شہید کا لقب دیا عمیا۔ تالیف کی بیں گیارہوں صدی ججری میں رفض کی تہمت سے سبب قتل ہوا اس کو شہید کا لقب دیا عمیا۔ (روضات البحات: ۸ر۱۲۰)۔ (احقاق الحق للشوشتری: ار ۱۲؛ طبع مصر)

ہے جسے جسم میں کان اور آئکھ اور بدن میں روح کی اہمیت ہے۔ •

زید بن علی بن حسین بن علی بن اُبی طالب جو که محمد الباقر کے حقیق بھائی ہیں اور جعفر صادق کے بچا ہیں جن کو حلیف قر آن کہا جاتا ہے اور شیعہ کی کثیر تعدادان کی امامت کی قائل ہے کیونکہ وہ تکوار لے کر میدان میں فکلے تھے۔ ان سے ابو بکر عمر فرا الله بن کے متعلق بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: میں ان کی متعلق کلمہ خیر بی کہتا ہوں جسیا کہ میں نے اہل بیت (بیت النوة) کے بہت سے افراد سے ان کی تعریف بی سی ہے نہ بی تو انہوں نے ہم پرظلم کیا ہے اور نہ بی مارے علاوہ کی اور پرظلم روار کھا ہے ان دونوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول منا النواز پر علی کیا ہے اور نہ بی مارے علاوہ کی اور پرظلم روار کھا ہے ان دونوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول منا النواز پر فران کی ہی بات می تو ان کا انکار کر دیا اس لیے زید بڑی تو نے کہا" رفضو نا ہے جب شیعہ نے ان کی ہی بات می تو ان کا انکار کر دیا ہی ہے شیعہ کا دوسرا نام روافضہ رکھا گیا ہے۔ (بعنی انکار کرنے والے) ہ

سلمان فاری رہائٹ فرماتے ہیں (بیان صحابہ کرام میں سے ہیں شیعہ جن کی بہت تعظیم کرتے ہیں) کہ رسول اللہ مُنَا ہُنْ نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ابو بکر صدیق رہائٹ نے نے محابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ابو بکر صدیق رہائٹ نے تا ہے صحابہ سے محاصل نہیں کی مگر اس یقین سے جوان سے سبقت و فضیلت روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے حاصل نہیں کی مگر اس یقین سے جوان کے دل میں ہے۔ ہ

بیتمام روایات ہم نے شیعہ کی کتب سے نقل کی ہیں جوانہوں نے رسول اللہ مَالِیْنَا سے جو کہ امام الثقابات ہم نے شیعہ کی کتب سے نقل کی ہیں جو کہ امام الثقلین ہیں میرے مال باپ اور میری جان آپ پر قربان ہو سے نقل کی ہیں اور ای طرح علی بن ابی طالب جوان کے نز دیک امام معصوم اول ہیں سے لے کر آخری امام تک ان

<sup>₫</sup> تفسير الحسن العسكري ص: ١٦٤ - ١٦٥ طبع ايران-

الإرشاد للمفيد، ص: ٢٦٨ (باقرك بعائيون كابيان)

٥٩٠ الس المؤمنين للشوشترى، ص: ٩٨ ناسخ التواريخ: ٢/ ٩٩٥ (١١مزين العابدين كمالات)

ے نہب کی کتابوں ہے ذکر کی ہیں۔ • عمر فاروق رٹیاٹیڈ سے اہل بیت کی محبت اور ان کی فضیلت کا اقرار :

علی بڑائنٹ جو کہ اہل ہیت کے قائد اور امام اول ہیں عمر فاروق بڑائنٹ کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے جائے پناہ تصور کرتے تھے دیکھیں وہ عمر فاروق بڑائنٹ کی تعریف بیان کررہے ہیں۔ امیر المونیین عمر فاروق بڑائنٹ نے جب غزوۃ روم میں شمولیت کے لیے علی بڑائنٹ سے مشورہ کیا تو علی بڑائنٹ نے ان سے فرمایا: اگر آپ بذات خود دشمن کے علاقے میں چلے گئے تو مسلمانوں کو تنہا جھوڑ دیں گے۔ ان کواکیلامت جھوڑیں۔

آپ ان کی طرف کوئی تجربہ کارجنگجوں کمانڈر بھیجیں جوان کا مقابلہ کرے اوراس کے ساتھ بہادراورنسیحت کرے والے لوگ بھیجیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ فتح دے دی تو یہ وہ کی جو آپ جا ہو ہونگے کہ لوگ تو یہ وہ کا جو آپ جا ہ رہے ہیں اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو آپ تو ہونگے کہ لوگ آپ کے پاس واپس آسکیس اور آپ ہے رہنمائی لے سکیس۔ ہ

علی رنائی کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رنائی کی زبان اور ول پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ رسول اللہ سُڑائی کی حدیث کے مطابق عمر فاروق ایک انہا می شخصیت ہیں اس لیے تو وہ ان کی قطعا کوئی مخالفت نہ کرتے تھے نہ ان کی سیرت میں اور نہ ہی عمل میں حتی کہ بالکل بنیا دی اور معمولی کا موں میں بھی ان سے اتفاق رکھتے تھے۔ شیعہ عالم دینوری ہی نے نقل کیا ہے کہ جب امیرالمؤمنین علی مِثالیٰ کوفہ تشریف لائے تو

<sup>🛭</sup> الشيعه وآل بيت ، ص: ٦٨ ـ

<sup>🛭</sup> نهج البلاغة، ص: ٣٩١\_

وینوری: ابوطنید احمد بن داؤد ابل دینورے بیں جوکہ بمدان کے قریب پہاڑی علاقہ ہے شیعہ کے نزدیک تقد عالم بیں ۱۸۲ یا ۱۸۲ میں فوت ہوئے۔ یعقوب بن اسحاق سے علم طاصل کیا۔ شیعہ کے امام اور فسارسی النسل بیں (الدریعة الٰی تصانیف الشیعه: ۱/ ۳۳۹)۔ لاَقا بزرك طهرانی طبع الطهران۔

ان سے عرض کیا گیا کیا آپ تصر (محل) میں رہائش رکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں مجھے قصر شاہی میں رہنے کی قطعا حاجت نہیں ہے کیونکہ عمر فاروق رٹائٹو اس کوسخت ناپبند فرماتے سے انہوں نے کہا: میں کشادہ میدان میں رہوں گا۔ پھر وہ آ گے بڑھے اور کوفہ کی جامع مہر میں تشریف لے گئے دور کعت نماز اداکی اور ایک میدان میں داخل ہو گئے۔ •

ای طرح جب ان سے فدک کا باغ واپس لینے کے متعلق کہا گیا تو انہوں نے عمر فاروق بڑائٹ سے اختلاف کرنے سے انکار کر دیا، سیدمرتضی کا کہنا ہے کہ جب فدک کے معاملہ میں بات علی بڑائٹ تک بہنجی تو انہوں نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں وہ چیز واپس لے لول جے ابو بکر اور عمر بڑائٹ نے منع کر دیا تھا۔ ہ

حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ'' مجھے علم نہیں کہ علی بڑائنٹز نے کسی کام میں عمر فاروق بڑائنٹز کی مخالفت کی ہو۔ ©

اہل نجران کا ایک وفد علی بڑاٹنٹ کے پاس حاضر ہوا اور عمر فاروق بڑاٹنٹ کے بعض امور کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا عمر فاروق بڑاٹنٹ کا کام بہترین تھا جو قانون ان کا بنایا ہوا ہے میں اس کو ہرگز تبدیل نہیں کرسکتا۔ ہ

جب على وللنفيظ كوفي تشريف لاعة وآپ في مايا:

کیا میں اس گرہ کو کھول سکتا ہوں جسے عمر بڑگائنڈ نے مضبوطی سے لگایا ہے۔ ہ سیر بات انہوں نے اس لیے کی کہ وہ جانتے تھے رسول اللّٰہ مٹائٹیئلم نے خبر دی تھی کہ عمر فاروق بڑگائٹیڈ الہامی آ دمی ہیں وہ جہاں جاتے ہیں حق ان کے ساتھ چلتا ہے۔ عمر فاروق بڑگائٹیڈ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں اس کی شہادت سیجے احادیث میں ہے

نهج البلاغة، الشافي في الامامة.

<sup>🐠</sup> البيهقي: ١٠/ الأموال: ٩٨\_

<sup>📭</sup> الأخبار الطوال للدنيوري: ١٥٢.

<sup>🛭</sup> رياض النضرة للطبرى: ٢/ ٥٨\_

<sup>6</sup> الخراج لإبن آدم، ص: ٣٢.

اور اس بات کی گواہی علی بن ابی طالب کے پچازاد، ان کے معتدر بن ساتھی اور ان کی محدد ترین ساتھی اور ان کی محدمت کے ایک انتہائی اہم ستون ابن عباس دائنیا نے بھی دی ہے۔

ابن ابی الحدید کی ایک روایت کے مطابق جب عمر فاروقی ڈاٹھٹیئز زخی ہوئے ان کو ابولؤلؤ اللہ منافیلئل اللہ منافیلئل اللہ منافیلئل سے شیدید زخی کر دیا تو ان کے پاس رسول اللہ منافیلئل اورعلی بن ابی طالب ڈاٹٹٹیڈ حاضر ہوئے۔ ابن عباس ڈاٹٹٹو فرمائے ہیں ہم نے ام کلثوم بنت علی ڈاٹٹٹو کی آواز تی جو کہدر بی تھیں۔ ہائے عمر ڈاٹٹٹو ان کے ساتھ کچھ اور عور تیں بھی تھیں جن کے رونے کی آواز آر بی تھی۔ عمر فاروق ڈاٹٹٹو نے فرمایا: ان کواللہ تعالی معاف نہ کرے گا میں نے عرض کیا اللہ کی شم! مجھے امید ہے کہ آپ فقط آگ کو پل صراط سے معاف نہ کرے گا میں نے عرض کیا اللہ کی شم! محتاق تو اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَ ﴾ (مريم: ٧١)

"تم میں سے ہرایک اس پر دار دہونے والا ہے۔"

پھر کہا: ہم امیر المؤمنین کو کا میاب سجھتے ہیں۔

آپسیدالمسلمین ہیں آپ نے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے ہیں، آپ نے مال کی تقسیم میں انصاف سے کام لیا ہے۔ ان کو میری سے بات بہت ہی پندآئی وہ سید ہے ہو کر بیٹی گئے اور فرمایا: اے ابن عباس بڑا ہوں کیا تو اس بات کی گوائی دیتا ہے۔ میں ابھی خاموش تھا کہ سیدنا علی بڑا ہوں نے میرے دونوں کندھوں کے دمیان ہاتھ مارا اور فرمایا: فورا گوائی دے دو۔ جبکہ ایک روایت میں ہے اے امیرالمؤمنین آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تتم ! آپ کا اسلام قبول کرنا باعث عزت تھا اور آپ کی خلافت اسلام کے لیے فخر ہے۔ اللہ کی تتم ! آپ کا اسلام قبول کرنا باعث عزت تھا اور آپ کی خلافت اسلام کے لیے فخر ہے آپ نے زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیا ہے انہوں نے فرمایا: اے ابن عباس بڑا ہوں ہے آپ اس بات کی گوائی دیتے ہو وہ ابھی خاموش سے کھر دیا ہے انہوں نے فرمایا: کہدوہ ہاں اور میں بھی تمہار سے ساتھ گوائی دیتے ہو وہ ابھی خاموش سے کھی بڑا ہوں نے فرمایا: کہدوہ ہاں اور میں بھی تمہار سے ساتھ گوائی دیتا ہوں۔ •

<sup>•</sup> ابن ابي الحديد: ٣/ ١٤٦\_

علی برگافیز شیعہ کے پہلے معصوم امام ہیں ان کا ایمان ہے کہ عمر فاروق برگافیز اہل جنت میں سے ہیں کیونکہ یہ بات انہوں نے صادق وامین محمد منگافیز کی زبان اطهر سے سی تھی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں جن کوعمر فاروق برگافیز نے جاری کیا تھا سید مرتضی، ابوجعفر الطّوی، ابن بابویہ اور ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے جب عمرفاروق بڑگافیز کو عسل اور کفن دے دیا گیا تو علی بڑگافیز تشریف لائے اور فرمایا ''اس کفن جب عمرفاروق بڑگافیز کو کوسل اور کفن دے دیا گیا تو علی بڑگافیز تشریف لائے اور فرمایا ''اس کفن بیں موجود آدمی سے بڑھ کر کسی آدمی کے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا قات عزیر نہیں ہے۔ •

کتاب الشافی، ص: ۱۷۱؛ تلخیص الشافی، للطوسی: ۲/ ۲۸۶؛ طبع ایران، معانی
 الأخبار، ص: ۱۱۷؛ طبع ایران.

مروج الذهب للمسعودی شیعه: ۳/ ۱۰؛ ناسخ التواریخ: ۲/ ۱٤٤؛ طبع ایران.
 ۱۷ کی تخ تی پہلے گزریکی ہے۔

سننا چاہے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا تی ہاں، تو فرمایا پھراس کوآنے کی اجازت دے دوانہوں نے مجھے چٹائی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں بیٹورت آئی اس کی زبان انتہائی بلیغ تھی اس نے ابو بکر وعمر ڈی ٹھنا کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ان کی ولایت کا اقرار کرواس نے کہا ہیں جب اپنے رب سے ملاقات کروں گی تو آپ کا نام لوں گی کہ آپ نے مجھے ان کی ولایت کا اقرار کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے فرمایا: ہاں۔ ہ

سیشیعہ کے ہاں چھے امام معصوم ہیں جن کے نام پر انہوں نے اپنا ندہب بنار کھا ہے اور
ان کی کتب پر اپنی شریعت کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے ای لیے وہ اپنے آپ کوجعفری' کہتے
ہیں اور ان کا غدہب جعفری ہے وہ فقط ابو بکر وعمر فرائیٹنا کی خلافت کا اقرار ہی نہ کرتے ہتے بلکہ
ان کی اتباع کا تھم دیتے تھے اللہ تعالی ان تمام افراد پر رحمت نازل فرمائے اور جوان کے تھم کی پیروی کرے اللہ تعالی اس سے رہاضی ہوا در اس پر رحم فرمائے۔ اہل بیت کے آبا واجداد
کی پیروی کرے اللہ تعالی اس سے رہاضی ہوا در اس پر رحم فرمائے۔ اہل بیت کے آبا واجداد

شیعہ مورخ، احمد بن أبی یعقوب اپنی تاریخ کی کتاب میں کاھ کے واقعات کے تحت فلافت امیر المومنین عمر بن خطاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے ای سال عمر بڑا تنظیف نے ام کلثوم بنت علی بڑا تنظیف جن کی والدہ ماجدہ فاطمۃ بڑا تنظیف بنت رسول اللہ منظیفی ہیں، سے نکاح کرنے کھٹوم بنت علی بڑا تنظیف جن کی والدہ ماجدہ فاطمۃ بڑا تنظیف نے فرمایا: ابھی اس کی عمر کم ہے تو عمر فاروق بڑا تنظیف نے فرمایا: ابھی اس کی عمر کم ہے تو عمر فاروق بڑا تنظیف نے فرمایا: میں کہیں سے بھی رشتہ طلب کروں تو مجھے انکار نہیں ہوگا مگر میں نے رسول اللہ منظیفیف نے فرمایا: میں کہیں سے بھی رشتہ طلب کروں تو مجھے انکار نہیں ہوگا مگر میر کو فائدان کا نہیں رشتہ ختم نہ ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ منظیفیفی کے فائدان میں شادی کروں تو علی بڑا تنظیف نے ان کی شادی دس ہزار دینار کے عوض کردی۔ ہ

<sup>•</sup> الروضة من الكافي: ٨/ ١٠١ طبع ايران، حديث أبي بصير مع المرأة.

<sup>🗗</sup> تاريخ اليعقوبي: ٢/ ١٥٠، ١٤٩\_

ال شادی کا اقرار کتب اُربعه شیعه کے تمام مؤلفین نے کیا ہے اور بیہ بات ابوجعفر محر بن یعقوب الکلینی نے اپنی کتاب''الکافی'' میں نقل کی ہے کہ علی رٹائٹیؤ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر فاروق رٹائٹیؤ سے کی ہے۔

سلیمان بن فالدسے روایت ہے کہ میں نے ابوعبداللہ جعفرصادق سے پوچھا کہ اگر کسی عورت کا فادند نوت ہوجائے تو وہ عدت کے ایام کہال گزارے؟ اپنے فادند کے گھر میں یا جہال چاہے؟ تو انہوں نے فر مایا بلکہ جہال چاہے گزارے؟ پھر کہا جب عمر فاروق والنائی نوت ہوگئے تو علی طالغ اپنی بیٹی ام کلنوم کواپے گھر لے گئے۔ •

اہل بیت پینل کی حضرت عثمان ٹائٹیؤ سے محبت اور ان کی فضیلت کا اقر ار:

نزال بن صبرة سے روایت ہے کہ میں نے علی دلائیڈ سے عمان دلائیڈ کے متعلق یو چھا تو انہوں نے فرمایا: یہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کر یکارتے ہیں وہ رسول اللہ مُؤلیڈ کے داماد تھے اور آپ نے ان کو جنت کی خوشخری دی تھی۔ ہ امام احمہ نے انی سند سے ذکر کیا ہے کہ الوقادہ ایک افرادی صحافی کے ماتہ عثاں دلائیں

امام احمہ نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابوقادہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ عثمان ڈٹائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ انہوں نے ان سے جج پر جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی پھر ان دونوں نے پوچھا اگریہ لوگ غالب آجا کیں تو انہوں نے اجازت دے دی پھر ان دونوں نے پوچھا اگریہ لوگ غالب آجا کیں تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا: تم جماعت کو لازم پکڑو انہوں نے پھر پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اگریہ لوگ آپ کوشہید کر دیں اور جماعت بھی ان انہوں نے پھر پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اگریہ لوگ آپ کوشہید کر دیں اور جماعت بھی ان کے ساتھ ہو تو ہم کس کا ساتھ دیں ، انہوں نے فرمایا: جماعت جہاں بھی ہوائی کو لازم پکڑو کہتے ہیں ہم وہاں سے نکلے تو گھر کے دروازے پرحمن بن علی مخافظ سے ملاقات ہوئی تو ہم

الكافى فى الفروع، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها: ٦/ ١١٥، ١١٥ الإستبصار ابواب العدة: ٣/ ٥٣ م.

٢٤٠ معرفة الصحابه لأبي نعيم: ٢٤٠ الشريعة للآجرى: ١٨٢٥ ـ

بھی ان کے پیچھے آئے تاکہ س سکیں کہ ان کو کیا جواب ملتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے امیر المؤمنین میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ مجھے جو چاہیں تھم دیں انہوں نے فرمایا: اے امیر المؤمنین میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ مجھے جو چاہیں تھم دیں انہوں نے فرمایا: اے بھتے! واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں ہی رہوختی کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے۔ مجھے مسلمانوں کا خون بہانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہ

علی دلانشن سے منقول ہے کہ انہوں نے عثان دلانٹن کے متعلق فرمایا: '' مجھے امید ہے کہ میں اور عثان دلانٹنئو اس آیت کریمہ کا مصداق ہوں گے:

﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِمْ مِنْ غِلِ إِخْوَاتًا عَلَى سُرُدٍ مُتَقْبِلِيْنَ ﴿ ﴾

(الحجر: ٤٧)

"ان کے دلوں میں جو بچھ رنجش یا کینہ تھا ہم سب نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔" اس کوامام احمہ نے روایت کیا ہے۔ •

ابن عباس رفی خینا نے عمان رفی خینا کی تعریف بیان کی اور ان کی تنقیص کرنے والوں کی منتقیص کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالی ابوعمر وعمان رفی خینا پر رحم فرمائے وہ انتہائی معزز انتہائی معزز انتہائی معزز انتہائی منتق ، تہجد گزار، جہنم کا ذکر س کر کثرت سے رونے والے، ہرخوبی اور شرف کو پانے والے، منتق ، وفادار، جیش العمر ق کی کفالت والے، نیکی اور خدمت بی سبقت لے جانے والے، مجبوب، وفادار، جیش العمر ق کی کفالت کرنے والے اور دامادر سول اللہ منافی تی جو شخص ان پر طعن کرے اللہ تعالی قیامت تک اس پر نعنت فرمائے۔ ا

علی بن ابی طالب ڈاٹنٹڑ نے عثان بن عفان ڈاٹنٹ کے ایمان اور ان کے محابی ہونے کی

o فضائل الصحابه لإمام احمد: ١/ ٥ ٢٤٤١ كل منديح ب-

<sup>@</sup> فضائل الصحابه: ٦٩٨؛ الفتن لإبن حماد: ٩٤؛ مصنف ابن ابي شيبه: ٧/ ٣٩٥-

<sup>😉</sup> الكبير الطبراني: ١٠/ ٢٣٨؛ تاريخ دمشق: ٣٧/ ٢١٠\_

گواہی دی ہے انہوں نے عثمان بن عفان طالغیز کے علم اور اسلام میں سبقت کو اپنے علم اور اپنی سبقت کی طرح ہی قرار دیا ہے بیسب کچھان کے کلام سے واضح ہے۔

جب علی دانشن سے اوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ عثان دانشن سے بات کریں تو وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہیں آپ سے بات کروں گر جھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیا عرض کروں؟ میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتا جس کا آپ کو علم نہ ہو اور میں کسی ایسے کام کا تذکرہ نہیں کرسکتا کہ جس کے متعلق میں گمان کروں کہ آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو۔ ہمیں کوئی ایسی بات معلوم نہیں جو آپ کو بتاسکیں اور ہمیں ایسی کسی خاص چیز کاعلم نہیں جو آپ کو بتاسکیں اور ہمیں ایسی کسی خاص چیز کاعلم نہیں جو آپ کو نہ ہو جو بچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا جس طرح ہم نے رسول نہیں جو آپ کو نہ ہو جو بچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے بھی کیا۔ جو ہم نے سنا آپ نے بھی سنا ابو بکر صحبت کا اعزاز حاصل کیا آپ نے بھی کیا۔ جو ہم نے سنا آپ نے بھی سنا ابو بکر صحبت کا اعزاز حاصل کیا آپ نے بھی کیا۔ جو ہم نے سنا آپ نے بھی سنا ابو بکر وعر بڑا تھیا سے دیا دہ گری ہے۔ آپ نے رسول اللہ منا تھیا ہے آپ کی قرابت اور شتہ داری ابو بکر وعر بڑا تھیا سے زیادہ گری ہے۔ آپ نے رسول اللہ منا تھیا ہوری کے ساتھ سسرالی رشتہ میں جو بچھ حاصل کیا وہ ان دنوں کو حاصل نہ ہوا۔ اللہ اللہ آپ پوری بھیرت رکھتے ہیں اور صاحب علم ہیں۔ ہ

قارئین! غور فرمائیں: چوتھے فلیفہ راشد جو کہ شیعہ کے پہلے امام معصوم ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا اس کلام کے بعد کی شم کا شک اور شبہ باتی رہ جاتا ہے۔ بیعلی ڈائٹیڈ کی طرف سے عثمان ڈائٹیڈ کی فضیلت کا اقرار ہے اور ان کی گواہی ہے علی ڈائٹیڈ نے ان کے واما در سول ہونے کی بناء پر ان کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے رسول اللہ مُناٹیڈ نے عثمان بن عفان ڈائٹیڈ کو ہونے کی بناء پر ان کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے دسول اللہ مُناٹیڈ نے عثمان بن عفان ڈائٹیڈ کو اپنے دل کے قائم مقام بیان کیا ہے جیسا کہ شیعہ کی کتب میں بیر دوایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا: ابو بکر کا میرے ہاں مقام ومرتبہ جسم میں ساعت کی طرح ہے۔ اور عمر ڈائٹیڈ کا مقام دل کی طرح ہے، عثمان ڈائٹیڈ کومبارک ہو کہ بصارت کی طرح ہے جبکہ عثمان رہائٹیڈ کا مقام دل کی طرح ہے، عثمان ڈائٹیڈ کومبارک ہو کہ

نهج البلاغة: ٤٣٢\_

حسن وحسین اور علی مِنْکُنْمُ کے علاوہ بھی اہل بیت کے افراد نے عثان راہ نئے کا مدح کی ہے کہائی کے کلینی نے جعفر بن باقر سے روایت کی ہے جو کہ شیعہ کے ہاں چھٹے معصوم اہام ہیں کہ حضرت عثان رائٹ کے اور ان کے تمام مانے والے جنت میں جائیں گے وہ کہتے ہیں پھر قیامت کے دن آواز دینے والا منادی کرے گا کہ علی رائٹ اور ان کے مانے والے کا میاب ہیں اور پھر آواز دینے والا منادی کرے گا کہ عثان رائٹ کے انے والے بھی کا میاب ہیں۔ ہ

جعفر نے بھی عثان بن عفان بڑائنے کا مقام ومرتبدان کی ثقابت، اخلاص اور نیابت کا اللہ منافیظ کی اتباع ، آپ کے ساتھ وفا اور بعض اقرار کیا ہے اور اس بات کوتشلیم کیا ہے رسول اللہ منافیظ کی اتباع ، آپ کے ساتھ وفا اور بعض امتیازات میں ان کا کوئی ٹانی نہیں ہے مثلا رسول اللہ منافیظ نے صلح حدیبہ کے موقع پر اپنا ایک وست مبارک کوعثان بڑائنٹ کا ہاتھ قرار دیا ہے اور خود اپنا دست مبارک اپنے ہی دوسرے ایک وست مبارک کوعثان بڑائنٹ کا ہاتھ قرار دیا ہے اور خود اپنا دست مبارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک میں دے کر اسے عثان بڑائنٹ کی بیعت تصور کیا ہے، رسول اللہ منافیظ نے ان سے فرمایا: جاؤاور اپنی قوم کے ایمانداروں کو فتح مکہ کی نوید ساؤ جو کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے جب عثان بڑائنٹ جا رہے شے تو ان کو ملا قات ابان بن سعد سے ہوگئ وہ ساتھ وعدہ فرمایا ہے جب عثان بڑائنٹ جا رہے شے تو ان کو ملا قات ابان بن سعد سے ہوگئ وہ ساتھ عیر کر رہے شے تو عثان بڑائنٹ نے ان کوایے آگے بھا کیا۔

پھر وہ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو ساری بات سمجھائی، جب سہیل بن عمرو رسول الله منافیظ کی خدمت میں حاضر تھا تو اس وقت عثان رٹائیڈ کا فروں کے لشکر میں بیٹھے تھے۔ رسول الله منافیل کی خدمت مبارک کو بیٹھے تھے۔ رسول الله منافیل کے مسلمانوں سے بیعت کی اور اپنے ایک وست مبارک کو دومرے پر رکھ کر فرمایا: یہ عثان رٹائیڈ کا ہاتھ ہے، لوگوں نے عثان رٹائیڈ کے متعلق کہا:

<sup>•</sup> عيون اخبارالوضا: ١/ ٣٠٣، ومعانى الأخبار، ص: ١١٠.

<sup>🛭</sup> الكافى فى الفروع: ٨/ ٢٠٩\_

عثان بڑائیڈ کومبارک ہوانہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی کرلیا۔ صفا اور مروہ کی سعی بھی کرلیا۔ کا عثان بڑائیڈ ہرگز ایسانہیں کر کیڑے پہن کر احرام بھی اتار دیا۔ رسول اللہ مٹائیڈ کے فرمایا عثان بڑائیڈ ہرگز ایسانہیں کر سکتے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا تو نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے نو ابھی طواف نہ کیا ہواور میں طواف کرلوں؟ ہ

لوگو! بناؤاس سے بڑھ کراطاعت کیا ہوسکتی ہے کہ ایک آدمی حرم شریف میں داخل ہوا گرطواف نہیں کیا۔شیعہ عالم مجلس گرطواف نہیں کیا۔شیعہ عالم مجلس گرطواف نہیں کیا۔شیعہ عالم مجلس نے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ من شینے کے میڈر ملی کہ عثان بڑا تی ہے گئاں بڑا تی ہے تا تاکوں کو عثان بڑا تی ہے تا تاکوں کو تا تاکوں کو تقریبا کے قاتلوں کو تاکوں کو تاکوں کو تاکوں کو تاکوں کو تاکوں کے اور لوگوں سے بغیر حرکت بھی نہ کروں گا۔'' آپ ایک درخت سے طیک لگا کر بیٹھ گئے اور لوگوں سے بیعت لی تب اللہ تعالی نے بہ آیت کر بہرا تاری:

﴿ لَقَدْ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَتَّا بَهُمُ فَتَحَافَرِيْبًا ﴿ ) (الفتح: ١٨) قُلُوبِهِمْ فَأَنْذَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَتَّا بَهُمُ فَتَحَافَرِيْبًا ﴿ ) (الفتح: ١٨) "يقينا الله تعالى مومنول سے خوش ہو گيا جبكہ وہ درخت تلے آپ سے بیعت كرتے تھان كے دلول میں جوتھا اسے اس نے معلوم كرليا اور ان پراطمينان نازل فرمايا۔"

اور بيرآيت اترى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ "يَدُاللهِ فَوْقَ آيْدِينِهِمْ " ﴾

(الفتح: ١٠)

"جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ان

<sup>🗨</sup> كتاب الروضه من الكافي: ٨/ ٢٢٥، ٣٢٦\_

کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔''

یہ بیعت عثان دلی تنافظ کا بدلہ لینے کے لیے تھی ، پھراس نے بورا قصہ بھی ذکر کیا ہے۔ • در حقیقت عثان دلانٹیئ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں جومظلوم شہید ہیں علی راہنی آپ کی خلافت اور امامت کوحن شار کرتے تھے اسے سیجے سیجھتے تھے اور جب انصار اور مہاجر تمام صحابہ کرام نے ان کی بیعت کر لی تو انہوں نے بھی کر لی، وہ ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی شار کرتے تھے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ان کی اطاعت کوتو ڑے یا ان کی خلافت کوحق شار نہ کرے یا ان کی امامت وخلافت کا انکار کرے جاہے وہ وہاں موجود تھا یا نہ تھا۔ انہوں نے اینے ایک خطاب میں معاویہ رٹائٹنڈ کے رد میں کہا تھا۔مہا جرین اور انصار اصحاب شوری ایک آ دمی کی امامت پرمتفق ہوگئے ہیں اگر وہ اس پرمتفق ہیں اور ان کی ا مامت کا لقب دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اگر ان کے فیصلہ سے کوئی طعن اور بدعت کی بناء پر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے داپس بلٹنے پر مجبور کریں گے اور اگر وہ انکار كرے گاتو مومنوں كى راہ چھوڑ دينے كى وجہ سے اس سے لڑائى كريں گے اور اللہ تعالى اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھروہ خود بھرے گا۔ ہ کلینی نے اپنی (صحیح) میں ابوجعفر محمد الباقر سے تقل کیا ہے کہ جب ولیدین عقبہ کے خلاف شراب نوشی کی گواہی دی گئی تو عثال بڑائٹو نے علی طالنظ سے فرمایا: ان لوگوں ہے فیصلہ لیجے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس نے شراب لی ہے علی ڈائٹنز نے ان کو ایک ایسے کوڑے ہے جو دوحصوں پرمشمنل تھا چالیس کوڑے لگانے کا

یعقوبی نے ذکر کیا ہے جب ولید کوعثان بھائن کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا

حياة القلوب: ٨/ ٥٢٣ \_ ٦٢٣ \_

<sup>🛭</sup> نهج البلاغه، ص: ٣٦٧.

الكافى في الفروع: ٧/ ٢١٥؛ باب مايجب فيه الحد من الشراب.

اس کو کون کوڑے مارے گا؟ تو لوگ عثان رٹائٹنؤ کی قرابت داری کی وجہ ہے رک گئے اتنے میں علی بٹائٹنؤ اٹھے اور اس کو کوڑے مارے۔ •

یفعل نقط ای آ دی سے صادر ہوسکتا ہے جو خلیفہ کی خلافت کوحق اور پیج جانتا ہے، امیر کے حکم کی بجا آ دری کرتا ہے اور نفاذ حکم میں امیر کا معاون ہے علی بن ابی طالب بڑا نوڑ ان کی اولا داور بنوہاشم خلیفہ راشدعثان بڑائوڈ کی اطاعت اوران کے حکم کی مکمل تغییل کرتے تھے۔

سیدناعلی را ان کی بیعت کرنا چاہی اور بیقول شیعہ کی سب سے مقدس اور معتبر کتاب کے بعدلوگوں نے ان کی بیعت کرنا چاہی اور بیقول شیعہ کی سب سے مقدس اور معتبر کتاب میں موجود ہے آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ واور میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کروا گر مجھے چھوڑ وو گئیں اس گئو میں تہارے لیے ایک عام آ دمی کی طرح ہی ہوں گا اور جس کوتم امیر بنا لو گے میں اس کی سمع واطاعت بجالاؤں گا۔ 6

## عام صحابہ کرام شکائٹٹر کے لیے اہل بیت کی محبت:

شعبی اور ابوسلمہ رُمُنگِنَّهُ ہے منقول ہے کہ ابن عباس ڈانٹھُنا نے جب زید بن ثابت رُخانیُون کے گھوڑے کی رکاب تھامی تو انہوں نے فر مایا اے ابن عباس ڈانٹھُنا اس کو چھوڑ دواور دورہٹ جاؤ تو انہوں نے فر مایا ہم اپنے بڑوں اور اپنے علاء کا اس طرح ہی احترام کیا کرتے ہیں۔ • علی ڈانٹھُنا اور اہل بیت میکیان کا خلفائے ثلاثہ کے متعلق مؤقف:

سی بھی ایسے شخص پر جوعلی ڈاٹنٹو کی سیرت سے آگاہ ہے بیہ بات مخفی نہیں ہوسکتی کہ وہ خلفائے ثلاثہ ڈاٹنٹو کی عزت اور تو قیر کرتے تھے اور ان کی خلافت کو سیجے دل سے تشلیم کرتے تھے۔

<sup>🛈</sup> تاريخ اليعقوبي الشيعي: ٢/ ١٦٥\_

<sup>@</sup> نهج البلاغة: ١٣٦\_

<sup>€</sup> المستدرك للحاكم: ٣/ ٤٧٨؛ اور قرماياس كى سندسيح بـــ

عافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ بات علی بڑگائؤ سے تواز کے ساتھ ٹابت ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ ہیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! نبی سُلَّ اللّٰی کے بعد اس است میں سب سے افضل ترین شخص ابو بکر بڑائٹؤ ہیں پھر عمر بڑگائؤ ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے کا بھی نام لے سکتا ہوں ، اور ان سے مروی ہے کہ جب وہ منبر سے نیچ اتر رہے تیے تو فرمایا: پھرعثان بڑائٹؤ ہیں، پھرعثان ہیں۔

جب رافضی پوری کوشش کے بعداس قول کوعلی بڑائی کا طرف منسوب ہونے کے دعویٰ کوغلط ثابت نہ کر سکے تو کہد دیا کہ بیانہوں نے تقیہ کی بنیاد پر کہا تھا۔

س قدرخوبصورت کلام کے ذریعے محمد بن علی ابوجعفر الباقر نے اس غلیظ عقیدہ (تقیہ)

کو غلط ثابت کیا ہے۔ جب ان سے ابو بکر اور عمر ڈاٹھنا کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا:
میں ان کی خلا دنت کو تسلیم کرتا ہوں اور ان کو امیر مانتا ہوں ان سے پوچھا گیا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میہ بات آپ تقیہ کی بنیاد پر کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: زندوں سے خوف کھایا جاتا ہے فوت شدگان سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہشام بن عبدالملک کے ساتھ ایسا ویسا سلوک کرے۔ •

ابن حجر رشانند فرماتے ہیں دیکھواما عظیم نے س قدر واضح اور صاف الفاظ میں اعلان
کیا ہے؟ وہ امام جس کی امامت اور جلالت پرسب کا اتفاق ہے۔ بلکہ شیعہ بد بخت تو ان کے
معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے جو پچھانہوں نے فرمایا وہ تو واجب الصدق (بالکل
پی بات) ہے اس کے ساتھ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ تقیہ کا رد کیا ہے جو کہ ایک
انتہائی غلط اور بدصورت عقیدہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابو بکر وعمر دائشنڈ کی موت کے بعد
انتہائی غلط اور بدصورت عقیدہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابو بکر وعمر دائشنڈ کی موت کے بعد
ان سے ڈرنے کا کیا مقصد ہوسکتا ہے؟ کیونکہ اب ان کوکوئی قوت حاصل نہیں ہے۔ پھراپی
بردعا کے ذریعے جو ہشام کے لیے تھی واضح کر دیا کہ اگر چہوہ بادشاہ ہے، اس کے پاس قوت

فضائل انصحابة للدار قطني ٤٢.

اورطافت موجود ہے، اس کے عہدے کی وجہ ہے اس سے ڈرنا چاہیے گروہ تقیہ ہے کام نہیں لے سکتے۔ جوانسان ایسے خض کے خوف سے جوعہدہ اورسلطنت کا مالک ہے قوت اور غلبہ کا ہر طرف چرچا ہے تقیہ نہیں کرتا تو وہ ایسے لوگوں کے خوف سے کیسے تقیہ کرے گا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کو دنیا میں نہ ہی غلبہ حاصل ہے اور نہ ہی ان کے پاس سلطنت ہے۔ اگر میہ حالت باقر غلایا کی ہے تو بتا کا علی رہائی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ باقر اور ان کے درمیان قوت، شجاعت، دلیری، حق گوئی، حق کی طرف سبقت اور جنگی مہارت میں کی ان کے درمیان قوت، شجاعت، دلیری، حق گوئی، حق کی طرف سبقت اور جنگی مہارت میں کی میں میں کی کی نسبت ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ان سے ابو بکر اور عمر فاروق بڑائیو کی تعریف مدح اور ان کے متعلق بہترین خیالات کا اظہار ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس امت کے بہترین اور متعلق بہترین خیالات کا اظہار ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس امت کے بہترین اور افضل شخص ہیں۔ •

علی ڈائنڈ سے میہ بات سی سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: مجھے پہتہ ہے کہ پہر اور عمر ڈائنڈ پر کے لیے ابو بکر اور عمر ڈائنڈ پر کھے لیے ہیں آج کے بعد جو بھی مجھے ابو بکر اور عمر ڈائنڈ پر فضیلت دیتے ہیں آج کے بعد جو بھی مجھے ابو بکر اور عمر ڈائنڈ پر فضیلت دے گا میں اس تہمت کی وجہ ہے اس کو کوڑے ماروں گا۔ 6

حافظ ابن حجر اپنی سند سے نقل کرتے ہیں زید بن وہب سے روایت ہے کہ سوید بن غفلہ خلافت علی ڈائٹیڈ میں ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میں پچھلوگوں کے پاس سے گذرا ہوں جو ابو بکر اور عمر ڈائٹیڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہدرہے تھے کہ آپ ان کو دلی طور پر اچھانہیں جانے اوران کے خلاف کوئی بات دل میں رکھتے ہیں جبکہ ان لوگوں میں عبداللہ بن اچھانہیں جانے اوران کے خلاف کوئی بات دل میں رکھتے ہیں جبکہ ان لوگوں میں عبداللہ بن سیا بھی تھا ای نے سب سے پہلے سے بات کی ہے ،علی ڈائٹیڈ نے فرمایا: اس سیاہ روسے میرا کیا تعلق ہے؟ پھر فرمایا: اللہ کی پناہ میرے دل میں تو ان کے لیے بہترین خیالات ہی ہیں پھر تعلق ہے؟ پھر فرمایا: اللہ کی پناہ میرے دل میں تو ان کے لیے بہترین خیالات ہی ہیں پھر

<sup>•</sup> الصواعق المحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقه: ١/ ٩٧١\_

<sup>@</sup> فضائل صحابه: ٤٩ ، ٧٨٣؛ السنة لعبد الله: ١٣١٢\_

آپ نے قاصد بھیج کرعبداللہ بن سبا کو مدائن کی طرف ملک بدر کردیا اور فرمایا: آج کے بعدیہ بہاں رہائش پذیر نہ ہوگا پھر آپ منبر پر تشریف لائے جب لوگ اسم ہوئے تو آپ نے اول تا آخر پورا قصد ذکر کرنے کے بعد فرمایا: '' خبر دار آئندہ مجھے بی خبر نہ پہنچ کہ کسی نے بھے اول تا آخر پورا قصد ذکر کرنے کے بعد فرمایا: '' خبر دار آئندہ مجھے بی خبر نہ پہنچ کہ کسی نے بھے ابو بکر اور عمر بڑا تھ پر فضیلت دی ہے ور نہ میں اس کو تہمت کے کوڑے لگاؤں گا۔ •

حسن وللنشؤ روايت كرتے ہيں جب على ولائنؤ بصر ہ تشريف لائے توابن الكواء اور قيس بن عبادان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمیں اس معاملہ کی خبر دیجیے جس کی فاطرآب نے بیسفرکیا (خلافت) کہ آپ اس حال میں خلیفہ ہے ہیں کہ امت کے بعض ا فراد بعض کوفتل کررہے ہیں اور یہ بھی بتا ہے کہ کیا رسول اللہ منا پیٹے کے آپ کواپنا جائشین مقرر کیا تھا آپ ہمیں بتائے کیونکہ آپ نے جو کچھ سنا ہے آپ اس میں کمل سیج اور بااعتاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہ بات کہ مجھے رسول الله مناتیکم نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو ایسا بچھ بھی نہیں ہے اللہ کی قتم! اگر میں رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ تخص ہوں تو میں ان کی بات کو جھٹلانے والا پہلا شخص ہر گزنہیں ہوسکتا اگر میرے یاس ان کی طرف سے جانشینی کا بروانہ ہوتا تو میں مجھی بھی بنی تیم بن مرۃ کے بھائی (ابوبکر) اور عمر بن خطاب کومنبر پر نہ آنے دیتا اور اگر ایبا ہوتا تو میں ان کا مقابلہ کرتا اگر چہمیرے پاس کوئی چیز اس جادر کے سواند ہوتی بات بہ ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِم كوند بى تو اجا تك شہيد كيا حميا ہے اور نہ ہی آپ کی موت حادثاتی ہے ( کہان کو جانشین مقرر کرنے کا موقع نہ ملا ہو ) بلکہ آپ مرض الموت میں کئی دن تک بقید حیات رہے مؤذن آ کر اذان کہتا اور آپ ابو بکر صدیق رفی تنظیم کو جماعت کرانے کا حکم دیتے جبکہ آپ مجھے دیکھے رہے ہوتے تھے پھرمؤذن اذان کہتا اور آپ ابوبكر مديق النيئة كوجهاعت كرانے كائتكم ديتے جبكه آپ مجھے ديكھ رہے ہوتے تھے حتى كہ آپ کی از داج مطہرات میں ہے ایک زوجہ نے جاپا کہ جماعت کی ذمہ داری کسی اور کو دے ------

لسان الميزان: ٣/ ٢٩٠\_

وی جائے تو آپ غصے میں آگئے اور فرمایا: تم عورتیں پوسف ملیٹی والی عورتوں حیسی ہو
ابو کر رفائٹی کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پینیسر ملیٹیا کی روح تبض کر
لی جم نے سوچا کہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اس شخص کو منتخب کرلیں جس کو ہمارے دین
امور میں رسول اللہ منگائی نے امیر منتخب فرمایا تھا کیونکہ نماز دین کا ستون اور عین اسلام ہے
لہذا ہم نے ابو بکر صدیق بڑائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ اس قابل بھی تھے اور ہم میں سے
ایک یا دواشخاص نے بھی ان سے اختلاف نہیں کیا۔ ہم نے ان سے لا تعلق کا قطعاً اعلان نہیں
کیا۔ میں نے ابو بکر صدیق بڑائی کی اطاعت کا حق ادا کیا ان کے تیار کر دہ لشکر میں رہ کر جہاد
کیا۔ میں نے ابو بکر صدیق بڑائی کی اطاعت کا حق ادا کیا ان کے تیار کر دہ لشکر میں رہ کر جہاد
کیا۔ میں ان کے سامنے کوڑے سے حدلگایا کرتا تھا۔

جب وہ دنیا سے رخصت ہونے گئے تو انہوں نے عمر رٹائٹؤ کو اپنا جانشین مقرر فر مایا انہوں نے اپنے صاحب کی سنت کو اپنایا۔ ہم نے عمر رٹائٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم میں سے کس نے بھی اختلاف نہیں کیا، ہم نے ان سے لاتعلقی کا اعلان نہیں کیا، میں نے ان کا حق بہچ یا ان کی اطاعت کی ان کے لئنگر میں شامل ہو کر جہاد کیا جب وہ مجھے عطا کرتے تھے تو میں ان کے ہاتھ سے لیتا تھا جب وہ مجھے لڑنے کا تھم دیتے تھے تو میں جہاد کرتا تھا۔ اپنے کوڑے سے ان کے سامنے حدلگایا کرتا تھا۔

جب وہ دنیا سے رخصت ہونے گئے تو میرے دل میں میری قرابت داری،اسلام میں سبقت اور نسخیت کا خیال آیا، میرا گمان تھا کہ وہ میرے علاوہ کی اور کو منتخب نہ کریں گے گر انہوں نے اپیا طریقة اختیار کیا کہ ان کے بعد والے خلیفہ کا کوئی عمل ان کی قبر میں بھی ان کا بیچھا نہ کرے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو اس سے دور کر دیا اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو منتخب کر سکتے تھے لہذا انہوں نے قریش کے چھ بندوں کی کمیٹی بنا کر اپنے آپ کو ہرتم کے اعتراض سے محفوظ رکھا اور ان چھ بندوں میں میرا نام بھی تھا جب سے چھا فراد

جع ہوئے تو میرے ول میں قرابت داری، سبقت اسلام اور نصلیت کا خیال آیا، میرا گمان تھا کہ وہ مجھے ہی منتخب کریں گے اس دوران عبدالرحمٰن بن عوف رٹی ٹیڈ نے سب سے وعدہ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ بنا دیا جائے ( یعنی اس پراتفاق ہوجائے) تو ہم سب اس کی اطاعت کریں گے۔ انہوں نے عثان بن عفان رٹی ٹیڈ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر مارا جب میں نے غور کیا تو میری اطاعت میری بیعت پر سبقت لے جا چی تھی اور یہ میثاق (معاہدہ) میرے علاوہ کسی اور کے لیے لیا جا چی ہے عثان رٹی ٹیڈ کی بیعت کی میں نے ان کا حق ادا کیا۔ ان کی اطاعت کی، ان کے لئیکر میں جہاد کیا۔ وہ جب مجھے عطا کرتے میں لے لیا کرتا جب میسے تھی تھی دیت ہیں جہاد کرتا اور میں ان کے سامنے اپنے کوڑے سے حد نافذ کیا کرتا جب وہ شہید کر دیے گئے تو میں نے دیکھا کہ پہلے دونوں خلیفہ مجھ پر رسول اللہ مٹی ٹیٹم کی طرف سے نماز کی امامت کی بناء پر سبقت لے گئے ہیں جبکہ تیسرے خلیفہ میرے معاہدہ کی وج سے نماز کی امامت کی بناء پر سبقت لے گئے ہیں جبکہ تیسرے خلیفہ میرے معاہدہ کی وج سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ میرے عہد کی بناء پر جس نے سبقت لی وہ شہید کر دیے گئے تو اہل سبقت لے جا چکے ہیں۔ میرے عہد کی بناء پر جس نے سبقت کی وہ شہید کر دیے گئے تو اہل سبقت لی وہ شہید کر دیے گئے تو اہل سبقت لی وہ شہید کر دیے گئے تو اہل سبقت لی وہ شہید کر دیے گئے تو اہل سبقت کی وہ جا جس نے سبقت کی وہ جا جس نے سبقت کی وہ جس نے سبقت کی وہ جا جس نے دری بیعت کر لی۔ ۹



<sup>•</sup> اس روایت کوابن بشران نے امالی میں ذکر کیا ہے۔ ص: ۱۵۲۔

عظمت ابل بيت ينيلن

فَقَائِلًا عَلَىٰ

## اہل بیت عَلِیْلا کے مناقب وخصائص

اس میں دومباحث ہیں: اول: اہل بیت کے خصائص اور حقوق دوم: اہل بیت مُلِینا کے فضائل ومناقب



عظت الل بيت ينظر

### اہل بیت کی خصوصیات اور حقوق

جب ہمیں یہ پہتے چل گیا کہ اہل بیت علیہ کا کورسول اللہ منافیہ سے قرابت کی بناء پر جو مقام ومر تبداور نصنیات حاصل ہے وہ کسی اور کونہیں ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے ان کے پچھ حقوق بھی ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں۔ پوری امت پر واجب ہے کہ وہ ان کی فضیلت اور مقام کا اعتراف کرے اور اس اعتراف کی بنیاد رسول اللہ منافیہ کی قرابت واری ہے پچھاور نہیں، ہم رسول اللہ منافیہ کی اولاو، آپ کی بنی فاطمہ بنی نفا اور ان کے بیوں حسن وسین کے متعلق وہی بات کہتے ہیں جو ابو بر صدیق بنی نفیہ نے کہی تھی کہ وہ رسول اللہ منافیہ کی قرابت کی باسداری ہمیں اپنی قرابت کی پاسداری اور صلدری سے زیادہ عزیز ہے۔ •

پاسلاری کی اور اجب کے ہم اہل بیت کے متعلق رسول الله مَنَّا قَیْمُ کی وصیت کو پہچا نیں اور کسی ہم پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کے متعلق رسول الله مَنَّا قَیْمُ کی وصیت کو پہچا نیں اور کسی ہمی کمی وزیادتی اور افراط تفریط سے بچتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال رکھیں اہل بیت کے چند حقوق کا حیال رکھیں اہل بیت کے چند حقوق جو امت کے ذمہ ہیں انہیں پورے اخلاص اور سچے دل سے ادا کرنا لازم ہے درج

زيل مين:

ان پر درود بره هنا:

مطابق ہم پرفرض ہے اور بیاللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔''

(۲).....'اگرتمهاری قدرومنزلت عظیم نه ہوتی تو بیر (فتویٰ) نه ہوتا که جس نے

• اس کی تخ تئ گزر چی ہے۔

نماز میں تم کو درود کے صیغہ میں شامل نہ کیا اس کی نماز قابل قبول نہیں۔'
رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْظِمْ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ نماز میں رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْظِمْ کا نام لے کر درود ،
پڑھیں ۔ پھرابرا نہیم عَلَیْظِم پر درود پڑھیں پھران کی آل اور آپ کی آل پر بھی درود بھیجیں۔ •
اللّٰہ تعالیٰ خود بھی رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ عَلَیْظِمْ پر درود بھیجتا ہے:
فال اللّٰہ اللّٰہ مَنْ مُنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِیمِ مَالِیْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِ اللّٰمِنِيْمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِي

﴿ إِنَّ اللهَ وَ مَلْيِكْتَهُ يُصَنُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَ سَلِمُوْ اتَسْلِيْمًا ﴿ (الأحزاب: ٥٦)

'' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مَنَّاتِیْظِم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوتم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔''

جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، آپ کی تعریف اور آپ کے درجات کا بلند ہونا ہے اور جب ہماری طرف سے ہوتو آپ کے لیے دعا مراد ہے۔

درود کے مختلف الفاظ وارد ہیں، جیسا کہ ابن الی لیلی روایت کرتے ہیں کہ میری ملاقات
کعب بن مجرة سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا: کیا میں تجھے ایک تخفہ نہ دول؟ ایک دن رسول
الله منافیظ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں بیق علم ہے کہ آپ کوکن الفاظ
کے ساتھ سلام کہنا ہے مگر ہم آپ پر درود کن الفاظ سے پر حیس؟ تو آپ نے فرمایا: یہ کہو:

((السلھم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی
ابسراھیم و عسلی آل ابسراھیم انگ حمید مجید ، اللھم بارک
عسلی محمد علی آل محمد کما بارکت علی ابراھیم و علی
آل ابراھیم انگ حمید مجید۔)) ہ

رسول الله من الميل بردرودوسلام كے صفح اور الفاظ ملاحظ كريں۔

<sup>🛭</sup> بخاری: ۳۳۲۹؛ مسلم: ۷۰۶\_

ا بی حمید الساعدی و النفظ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا: تم کہو:

((اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد.))

ابوسعودانساری روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی رسول اللہ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹے گیا جبکہ ہم بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے بوچھا آپ کوسلام کہنے کے متعلق ہم جانتے ہیں گرآپ پر درود کیے پڑھیں؟ تو آپ خاموش رہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ آدی سوال نہ ہی کرتا تو اچھا تھا پھر آپ نے فرمایا: اگرتم نے میرے اوپر درود پڑھنا ہوتو یوں کہو:

((اللهم صل علی محمد النبی الأمی و علی آل محمد، کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارك علی محمد النبی الأمی و علی ابراهیم و علی السلے محمد النبی الأمی و علی ابراهیم و علی الے محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی الے محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی

اهم تبنیه: اسمی بھی صحیح حدیث میں لفظ (سیدنا) درود کے الفاظ میں ٹابت نہیں لہذا جو الفاظ آپ ہے صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں ان کا ہی اہتمام کرنا چاہیے نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کی جائے اور نہ ہی کی جائے ای لیے ہم کہتے ہیں: ((السلھم صل علی محمد و آل محمد)) ان الفاظ کو استعال کرنے ہے آپ کی شان میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کی تکریم اور فضیلت کے اعلیٰ درجہ پر مشمل الفاظ ہیں لہذا ہم آپ کی ہی اتباع کرتے ہیں اس بات میں قطعا کوئی شک نہیں کہ لفظ سیدرسول الله مُنافِظ ہی صفت ہے اور

آل ابراهيم انك حميد مجيد م)) ع

<sup>0</sup> بخاری: ۳۳۲۹\_ مسلم: ٤٠٧ .

<sup>9</sup> ابوداد: ۹۸۱؛ دارقطنی: ۱۳۳۹ -

ان کے لیے ثابت ہے گر درود کا جو صیغہ آپ نے امت کو سکھلایا ہے اس میں قطعاً یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں وہ بلاشک ہمارے سید (سردار) ہیں گر نماز میں بیصیغہ درود ثابت نہیں ہے۔
ایک مسلمان کے لیے افضل یہی ہے وہ مسنون الفاظ کو اپنائے اور اپنی نماز میں بھی فقط یہی الفاظ پڑھا کرے۔ حافظ ابن جر را شاشہ سے پوچھا گیا کہ نماز اور نماز کے علاوہ درود کے الفاظ میں پھو فرق ہے یا نہیں اور کیا درود کے الفاظ میں کھو فرق ہے یا نہیں اور کیا درود کے الفاظ میں لفظ سید پڑھ لیا جائے مثلا اس طرح کہا جائے: ((اللهم صل علی سید جائے: ((اللهم صل علی سیدنا محمد أو علی سید الحلق أو علی سید السخلائی آو علی سید و لدآدم)) یا پھر فقط ہے کہا جائے: ((السلهم صل علی محمد)) کو نے الفاظ افضل ہیں یعنی لفظ سید کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے ثابت ہے یا پھر محمد)) کو نے الفاظ افضل ہیں یعنی لفظ سید کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے ثابت ہے یا پھر اس کے بغیر؟

انہوں نے یوں جواب دیا: رسول کریم منگافی ہے منقول الفاظ سے درود پڑھنا ہی راج اور افضل ہے شاید رسول الله منگافی نے بیالفاظ تواضع اور انکساری کی وجہ سے استعال نہیں کیے۔امت کے لیے مستحب ہے کہ جوالفاظ آپ سے منقول ہیں وہی ادا کیے جا کیں اگر سید، یا سیدنا، وغیرہ افضل اور بہتر ہوتے تو صحابہ کرام ڈی گئٹ سے ضرور ثابت ہوتے جبکہ ہمیں صحابہ کرام سے ایسے الفاظ نہیں ملتے کہ انہوں نے اس صیغہ کے ساتھ آپ پر درود پڑھا ہو، تابعین سے بھی ایسے الفاظ منقول نہیں ہیں حالانکہ درود کثرت کے ساتھ پڑھنا ان سے ثابت ہے۔ • دوم: ان پر صدقہ حرام ہے:

الله تعالى نے الل بيت پرصدقه حرام قرار دیا ہے:

حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث ڈلائنڈ سے روایت ہے کہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبدالمطلب جمع ہوئے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قشم اگر ہم دونو جوانوں بعنی عباس بن عبدالمطلب اورفضل بن عباس ڈلٹنڈ کورسول اللہ مناٹیڈ کم طرف بھیجیں اور بید دونوں جاکر

صفة صلاة النبي تَاتِيمُ لألباني: ١٥٣\_ ١٥٥ ؛ محبة الرسول بين الاتباع والإبتداع: ١٠٥-

عظمت الل بيت يميطان

آپ ہے گفتگو کریں کہ آپ منافیظم انہیں عامل صدقات بنا دیں اور دونوں ای طرح وصول کر سے ادا کریں جس طرح دوسرے لوگ ادا کرتے ہیں اور انہیں بھی وہی مل جائے جو اور لوگوں کو ماتا ہے، یہ بات ان دونوں کے درمیان جاری تھی کہ علی بن ابی طالب ڈلاٹنڈ تشریف لے آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اس کاعلی بٹائٹڈ سے ذکر کیا تو علی بٹائٹڈ نے ی بات سے اعراض کرتے ہوئے کہا اللہ کی متم تم ہم پر حسد کرتے ہوئے کہدرہے ہواور اللہ ی قسم تنہیں رسول الله من الله الله من نہیں کیا حضرت علی ڈاٹٹیؤ نے فر مایا: احیما ان دونوں کو جیجو پس ہم دونوں چلے گئے اور علی ڈاٹٹیؤ لیٹ گئے جب رسول اللد منافیظ نے ظہر کی نماز اداکی تو ہم حضور منافیظ سے پہلے جمرہ کے پاس جا كر كورے مو كے يہاں تك كرآب ماليكم تشريف لائے اور مارے كانوں سے بكرا بھر فرمایا: تمہارے دلوں میں جو بات ہے ظاہر کر دو پھرآپ مُثَاثِیْ اُ گھرتشریف لے گئے اور ہم مجمی داخل ہوئے اور آپ اس دن حضرت زینت بنت جحش بٹائنڈ کے پاس تھے۔ہم نے ایک دوسرے سے گفتگو کی پھر ہم میں سے ایک نے عرض کیا: یارسول الله مُنَافِیْنِ ا آپ سب سے زیادہ صلہ رحمی اور سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اب ہم جوان ہو بچکے ہیں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تا کہ آپ ہمیں زکو ہ وصول کرنے کی خدمت پر مامور فرما دیں ہم بھی ای طرح ادا کریں گے جیسے اور لوگ آپ کے پاس آ کر ادا کرتے ہیں اور ہم کو بھی پچھ مل جائے گا جیسے اور لوگوں کو ملتا ہے آپ کافی دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے اراوہ کیا ہم دوبارہ گفتگو کریں اور حفزت زینب پردہ کے پیچیے سے مزید گفتگو نہ کرنے کا اشارہ فرما رہی تھیں پھر آپ نے فرمایا: که صدقہ آل محد منافظ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ بیلوگوں کا میل کچیل ہے میرے پاس محمیہ اور نوفل بن حارث بن عبدالمطب کو بلاؤ اور وہ ٹمس پر مامور تھے، جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ ہے کہا اس نو جوان فضل بن عباس ہے اپی بٹی کا نکاح

۔ کر دونو اس نے نکاح کر دیا اور نوفل بن حارث سے فرمایا: کہتم اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دونو انہوں نے مجھ سے نکاح کر دیا اور محمیہ سے کہا کہ ٹمس سے ان دونوں کا اتنا اتنا مہر اداکر دو۔ ●

سنن اور دیگر کتابوں ہیں موجود ہے حضرت آبن ابی رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو صدقہ کی وصولیابی کے لیے بھیجا اس نے ابورافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ رہو تمہیں بھی بچھ اللہ جائے گا میں نے کہا پہلے میں آنخضرت مُنَافِیْنِ کے سے کہا تم بھی میرے ساتھ رہو تمہیں بھی بچھ اللہ جائے گا میں نے کہا پہلے میں آنخضرت مُنافِیْنِ کے باس آکر بوچھا تو آپ نے فرمایا کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اس قوم میں شار ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا تیرے لیے محمد قبل مار نہیں ہے۔ لہذا تیرے لیے اللہ مُنافِیْنِ کے غلام ہیں ابورافع رسول میں خارات کا نام اسلم ہے۔ ترفدی رَخالفہ فرماتے ہیں ابورافع رسول اللہ مُنافِیْنِ کے غلام ہیں اور ان کا نام اسلم ہے۔

سوم - مال فئے سے خمس (پانچواں حصر) کے دارث ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اہل ہیت پر صدقہ تو حرام کر دیا گراس کے عوض مال فئی سے پانچواں حصہ ان کو عطا کیا کر دیا مال فئی وہ مال ہے جو دشمن کے ہاں سے جہاد میں بغیر لڑے ہی حاصل ہو جاتا ہے اگر مال فئی ان کے لیے کافی نہ ہوتو ان کو بیت المال سے دیا جائے گا کیونکہ ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ ٓالنَّهُ اغْنِهُ نُوْمُ مِنْ شَيْءٍ فَانَّ مِلْهِ خُهُسَدُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَ الْيَعْلَى وَ الْيَعْلَى وَ الْيَعْلَى وَ الْيَعْلَى وَ الْسَلِينِي وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا إِنْ كُنْتُهُمْ أَمَنْتُهُمْ بِاللَّهِ ﴾ الْيَعْلَى وَالْسَلِينِي وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا إِنْ كُنْتُهُمْ أَمَنْتُهُمْ بِاللَّهِ ﴾

(الأنقال: ٤١)

''جان لو جو پچھ بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہواس میں اللہ تعالیٰ کا پانچواں حصہ ہے اور رسول اللہ مُنَاثِیْزِ تم بی رشتہ داروں بتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے

<sup>•</sup> مسلم: ۱۰۷۲\_

#### اگرتم الله تعالی پرایمان رکھتے ہو۔''

اور فرمايا:

﴿ مَا ٓ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِنْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْ فِي وَلِمَا اللَّهِ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِنَا وَلِلرَّسُولِ وَلِينِى اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

"جو تیمیوں کا مال فئی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ سَلَیْمِیْم کو دیا وہ قریبی رشتہ داروں سما کین مسافروں کے لیے ہے تاکہ بیہ دولت فقط مالداروں کے پاس ہی نہ گھوتی رہے کیونکہ جب الل بیت سے صدقہ روکا گیا تو ان کو مال فئے عطا کیا گیا۔"

شخ الاسلام ابن تیمید رشانند فرماتے ہیں: رسول الله سُلَا قَبِلَم کے اہل بیت کے مجھ حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ الله تعالی نے ان کو مال فنی میں سے پانچواں حصہ عطا کیا ہے اور رسول الله سُلَا فِیْ الله سُلَا فِیْ میں سے بانچواں حصہ عطا کیا ہے اور رسول الله سُلَا فِیْ کے ساتھ ساتھ ان پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ آپ نے ہمیں یوں کہنے کا حکم دیا ہے:

((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلبت الى ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل ابراهيم وعلى اللهم وعلى اللهم وعلى آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد))

اور آل محمد منافقینم وہ ہیں جن پرصدقہ حرام ہام شافعی امام احمد بن منبل رہنا شااورا کشر علماء کا بھی یہی قول ہے کیونکہ رسول اللہ منافقینم نے فرمایا ہے: ''محمد منافقینم اور ان کی آل کے لیے صدقہ حرام ہے' اور اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: اور نمس سے مراد وہ مال نہیں جو وہ لوگوں ہے آج کل باطل طریقوں کے ذریعے وصول کررہے ہیں بلکہ وہ مال ہے جو جہاد

کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوعطا کرتا ہے یا پھر بیت المال سے ان کوعطا کیا جاتا ہے۔ • جس کو مال عطا کیا جائے اس میں مندرجہ ذیل شروط کا ہونا ضروری ہے۔

(0) رسول الله طَالِيْنَا کی نسل کی قرابت داری ثابت ہو، علی طلانیٰ کی نسل کے ذریعے، جعفر دلانیٰ عقیل دلانیٰ کا می اس کی قرابت مارث کے ذریعے ثابت ہو فقط زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے کو میہ مال ہرگزنہ دیا جائے۔

(ب) وہ مسلمان (صاحب عمل) ہو کیونکہ کا فر وارث نہیں بن سکتا جبکہ بیت المال سے تو دو ہرگز موصول نہیں کرسکتا۔

چہارم - ان سے محبت اور دوستی کا اظہار:

اہل بیت کی محبت ایمان جبکہ ان سے دشمنی اور بغض نفاق کی علامت ہے شاید کوئی مسلمان ایسانہیں ہے جواہل بیت سے عداوت رکھتا ہو کیونکہ ان کا تعلق رسول الله مَالَّةُ اللهُ عَلَیْمُ ہے ہو اہل بیت سے عداوت رکھتا ہو کیونکہ ان کا تعلق رسول الله مَالَّةُ اللهُ عَلَیْمُ اورا گرکوئی ایسی سوج رکھتا ہوتو وہ جہنم کا ایندھن ہی ہے جبیا کہ علی ، فاطمہ ،حسن ،حسین بخالیٰ اورا گرکوئی ایسی سوج رکھتا ہوتو وہ جہنم کا ایندھن ہی قتم! ہے گا۔ ابوسعید خدری بلان وایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّةُ اِن اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا الله تعالیٰ اسے آگ میں داخل کر دے گا۔ 9

یہ بات مسلم ہے کہ آپ کی حیات مبار کہ بیں جوائل بیت موجود تھے ان کی مدح سرائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے لہذا ان کی محبت سب اہل بیت پر مقدم ہے اس پر بہت کی نصوص بطور ترغیب موجود ہیں اور جو بعد میں ہیں ان سے محبت کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے اہل بیت سے ہمار کی طرح ہوگا اہل بیت سے ہمار کی طرح ہوگا اہل بیت سے ہمار کی محبت کے درجات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جورسول اللہ منا بین کے جس قدر قریب ہے اس محبت کے درجات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جورسول اللہ منا بین کے جس قدر قریب ہے اس

<sup>🛭</sup> مجموع الفتارى: ٣/ ٤٠٧\_

<sup>@</sup> ابن حبان: ١٩٧٨؛ حاكم ٣/ ١٦٢؛ اور قربايا: بيرهديث الم مسلم كي شروط كرمطابق صحح ب-

کی محبت اس قدر ہارے دلول میں زیادہ ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رشائے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر صدقہ حرام قرار دیا ہے کیونکہ بیاوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے کتب سنن اور مسانید میں ہے کہ جب عباس رائٹوؤ نے نے لوگوں کے باتھوں کی میل کچیل ہے کتب سنن اور مسانید میں ہے کہ جب عباس رائٹوؤ کے نوگوں کے بے رخی کی شکایت رسول اللہ سائٹوؤ سے کی تو آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیاوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم سے میری نبیت کی وجہ سے محبت نہ کریں۔ ٥

علامہ عبدالرجمان سعدی فرماتے ہیں رسول اللہ منافیق کے اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے اور اس کے کی اسباب ہیں ایک یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے ہیں سبقت عاصل کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ منافیق کے قربی ہیں اور یہ انتیاز بہت عظیم ہے تیسرا یہ کہ خود نبی کریم منافیق نے ان کی محبت اور تعظیم پر امت کو ابھارا ہے چوتھا یہ کہ ان سے محبت در حقیقت رسول اللہ منافیق ہے ہے۔ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: اللہ تعالی نے بنی اساعیل سے کنانہ کو منت کیا اور کنانہ سے قریش کو چنا ہے اور قریش سے بنی ہاشم کو منت ہے۔ رسول اللہ منافیق ہم بہترین لوگوں ہیں سے بھی منت شدہ اور اللہ تعالی نے بنی ہاشم سے چنا ہے ہی رسول اللہ منافیق ہم بہترین لوگوں ہیں سے بھی منت شدہ اور اللہ تعالی کے پندیدہ ہیں اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے ان کے لیے شرف و بزرگ اور عظمت کو جمع کر دیا ہے۔ •

قاضی عیاض فرماتے ہیں رسول الله منگانی سے محبت اور اس کے تقاضوں میں سے ایک ریکھی ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے جورسول الله منگانی ہے محبت رکھتا ہے یہ ہرمومن پر واجب اور اس کی رسول الله منگانی ہے محبت کی علامت ہے۔ اس لیے آپ کے تمام اہل

<sup>•</sup> مسنداحمد: ١/ ٢٠٧؛ حاكم: ٣/ ٣٣٣ مجموع الفتاوي: ٣/ ٢٠٨-

<sup>🗗</sup> مسلم: ۲۲۲۷\_

<sup>9</sup> التنبهات اللطيفه: ص: ١٠٢-

بیت سے محبت رکھنا اور آپ منافیظ کے تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رنگائی سے محبت رکھنا واجب ہے کیونکہ جو کسی سے محبت رکھنا ہے تو وہ اس سے بھی محبت رکھے گا جس سے وہ (محبوب) محبت رکھنا ہے۔'' • پنجم: اہل بیت کا دفاع کرنا:

الل بیت کی عزت ناموں کا دفاع کرنا شرق لحاظ سے ہرمسلمان پر واجب ہے جو ان کے اقوال وافعال وارد ہیں ان کا دفاع اور ان کو جھوٹ سے محفوظ کرنا ہم پر واجب بیان کی محبت اور دوئی کے تحت داخل ہے یقینا اہل بیت کا دفاع کرنا رسول اللہ مالیا اللہ مالیا اللہ مالیا کی عرب ہم اگر کو کی ان کی تو ہین کرنے تو ہم پر لازم کہ ہم اس کو روکیس۔ اگر ایک عام مسلمان کی عزت وناموں کا دفاع ہم پر کس قدر وناموں کا دفاع ہم پر کس قدر واجب ہے تو اہل بیت کی عزت ناموں کا دفاع ہم پر کس قدر واجب ہوگا؟

عشم ان کی عزت اوران کے حقوق کا اعتراف:

جب ہم ال بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پچھ خصوصیات اور بعض امتیازات سے نوازا ہے اور ان کے لیے بعض حقوق اور واجبات مرتب کیے ہیں تو ان کو کھلے دل سے تسلیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان کو عطا فر مائے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

(۱) ان سے محبت (۲) ان پر در در بھیجنا

(m) خمس میں این کاحق (مال نئے ہے)

(۴)ان کی تعظیم وتو قیر

سی کے لیے جائز نہیں کہ ان کے حقوق غصب کرے جیسا کہ بعض جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ ان کے حقوق بیت المال ہے بھی ادا کیے جائیں گے جب ٹمس کا وجود نہ ہوائ

<sup>•</sup> الشفا في حقوق المصطفى: ٢/ ٥٧٣ ـ

طرح ہم پر داجب ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں ہم ان کے حقوق کا خیال کریں اور ان کو ظاہر کریں۔ بیشری کحاظ ہے ہم پر داجب ہے۔ ہفتم: قیامت تک ان کی نسل کا احترام:

اہل ہیت کی تعریف اور ان کا تعارف ہم نے بیان کر دیا ہے یہ رسول اللہ منافیظ کے قریبی جی جی جوعہد رسالت منافیظ سے لے کرآج تک اور جب تک زمین وآسان موجود ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس زمین کا باس بنا تا رہے گا تب تک موجود ہیں اور رہیں گے ہم پر ان کی عظمت واجب ہے کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اگر اس کا نسب نامہ رسول اللہ منافیظ سے ثابت ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کا احرام کیا جائے۔ اس کے لیے تس میں حصہ ہے اور جوکوئی اہل بیت سے اپناتعلق جھوٹ اور دعا بازی کی بنیاد پر قائم کرے اس کو مزا دینا واجب ہے جے سنت نبوی منافیظ سے ثابت ہے کہ اللہ مصر سے آپ کا تعلق سرالی بھی ہے اور رشتہ داری کی بناء پر بھی ہے۔ ہا جرہ فیلیٹا از جو کہ سیدنا اہل مصر سے آپ کا تعلق سرالی بھی ہے اور رشتہ داری اور ماریہ قبطیہ زائن جو کہ آپ کے بیٹے اہل مصر سے آپ کا تعلق سرالی بھی ہے اور رشتہ داری اور ماریہ قبطیہ زائن جو کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ہیں ان کی نسبت سے سرالی تعلق ہے کونکہ وہ اہل مصر سے تھیں۔

ابو ذر رہ النین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا عنقریب تم مصرفتح کر لو گے۔
یہ وہ سر زمین ہے جس کا نام القیر اط ( دینار کا جزئے) ہے۔ جب تم اس کو فتح کر وتو اس کے
باسیوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا ذمہ (حق ) بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے۔ یا آپ
نے بیفر مایا: ''ان کا حق بھی ہے اور ان سے سسرالی تعلق بھی ہے۔'' •

<sup>•</sup> مسلم: ٢٥٣٤.

# كتاب وسنت ميں اہل بيت عَلِيْقًام كے مناقب وفضائل

اہل بیت کے مناقب وفضائل کے متعلق بہت ی احادیث وارد ہیں ان میں سے پھی سے پھی جھے ہیں ہیں سے پھی سے بین میں منازم سے بین میں منازم سے بین میں منازم سے بین میں منازم سے بین منازم سے بین منازم سے بین منازم سے جبکہ ضعیف اور موضوع کو ترک کر دیا ہے میں نے آئمہ سابقین اور موجودہ زمانہ کے آئمہ کے معیار مطابق سے واحادیث کو جی نقل کیا؟ میں دوباتوں کی طرف توجہ مبذول کروانا جاتا ہوں۔

اول: سیشید کی کتب ایسی جھوٹی اور بے سندا عادیث سے بھری پڑی ہیں۔ جوامات کے قیام اہل بیت کی فضیلت یا بعض اہل بیت کی ابو بکر ڈھائٹی پر فضیلت وغیرہ کے متعلق گھڑی گئی ہیں۔ جوشخص محمد مُلَاثِیْنِم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ دہ آپ کی ذات گرامی کی طرف منسوب جھوٹ کو آئکھیں بند کر کے قبول کرے اور کسی ایسے شخص کے لیے بھی ہرگز جائز نہیں جواہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہرگز جائز نہیں جواہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے احادیث وضع (بنائے) کرے اور الیسی روایات بیان کرے جو ان کے جدا محبت کا دعویٰ کرتا رہے دو ان کے جدا محبت کا دعویٰ کرتا رہے درحقیقت وہ این دوایات بیان کرے جو ان کے درحقیقت وہ این دوایات بیان نہیں کی ہیں ایسا آدمی اہل بیت سے لاکھ محبت کا دعویٰ کرتا رہے درحقیقت وہ این دوایات دون میں جھوٹا ہے۔

دوم: ..... اہل سنت کی بہت سے کتب میں جب اہل بیت میں بنا کا تذکرہ کیا گیا ہے تو صحیح اور ضعیف روایات کونقل کر دیا گیا ہے اور بعض مؤلفین نے بغیر سند کے روایات ذکر کی

ہیں ان میں سے بعض تو نہایت ضعف ہیں حالانکدان معانی پر مشمل بعض سیحے احادیث موجود ہیں ہے بیت ک ہیں ہے بینے کہ ان میں صحت وضعف کا خیال کیے بغیر بہت ی روایات نقل کی گئی ہیں بلکہ بعض دفعہ اسرائیلی روایات بھی موقع کی مناسبت سے ذکور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ان احادیث کی بنیاد پر کرتے ہیں جو رسول اللہ مُؤاثِیم ہے سے سیحے سند کے ساتھ ٹابت ہیں۔

جب میں نے دیکھا کہ اہل بیت کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں تو میں نے ان کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا۔

> حصداول: وه مناقب وفضائل جوعام ہیں۔ حصد دوم: جواہل بیت کے بعض افراد کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی قتم: اہل بیت میلیلئ کے متعلق عام فضائل ومناقب۔ پہلی فضیلت: کتاب اللّٰہ میں اہل بیت میلیلئ کا ذکر:

> > الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ لِآ اَسْتَكُمُ عَلَيْهِ اَجْدًا إِلاَ الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي لِلهِ (الشودى: ٢٣)
"ال يَغِير (عَيْنَا إِلَا)! كهدد يجع مِن تم ع كن اجركا مطالبه بيس كرتا إلى مُكردشته دارى كي محبت ــ"

اس آیت کریمہ کی تشریح میں ذکر ہوگا کہ نبی مَنْ تَنْظِم نے امت کواپنی قرابت داری کے متعلق فر مایا جو آپ اور اہل بیت کے درمیان ہے کہ وہ اس کو ملا کیں اور آپس میں صلہ رحی کریں اور آپ اور اہل بیت کے درمیان ہے کہ وہ اس کو ملا کیں اور آپس میں صلہ رحی کریں اور ان پر واضح کیا کہ وہ کسی اجر کے طلبگار نہیں فقط اس قرابت داری کا پاس جا ہے ہیں جو آپ کے اور ان کے درمیان ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے اہل بیت نیم اللہ ہے محبت رکھنا آپ من اپنے لیے بطور اجر طلب کیا ہے تو وہ درحقیقت غلطی پر ہیں۔
آپ نے اپنے لیے بطور اجر طلب کیا ہے تو وہ درحقیقت غلطی پر ہیں۔
شخ الاسلام ابن تیمیہ زمالت فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عماس ڈی اللہ اللہ مابن تیمیہ زمالت فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عماس ڈی اللہ ا

ے بوچھا گیا: ﴿ قُلُ لِآ اَسْتَلُکُوْ عَلَیْهِ اَجْدَّ الِآلَالْهُوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى اللهِ ﴿ الشورى: ٣٢) كاكيامطلب ہے؟ سعيد بن جبير ﴿ اللّٰهُ وَمَاتِ بِين بين مِن نے كہا يہ كہم محد مَنْ اللّٰهِ اللهِ كَا بَل بيت اور بشتہ داروں كاحق ادا كروابن عباس ﴿ اللّٰهُ وَ فَرَمَایا: آپ نے جواب دینے میں جلدى كی قریش کے ہر قبیلہ كی آپ سے رشتہ داری ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا: میں تم سے كى اجر كا مطالبہ نہيں كرتا مكرتم اس رشتہ دارى كاحق ادا كروجومير سے اور تمہار سے درميان قائم ہے۔ ٥ مطالبہ نہيں كرتا مكرتم اس رشتہ دارى كاحق ادا كروجومير سے اور تمہار سے درميان قائم ہے۔ ٥ ابن عباس ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ہُوں اللّٰهِ اللّٰهُ وَدُا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَدُا اللّٰهُ وَدُا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَدُا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّ

کیا آپ نے قرآن مجید میں ہے آیت نہیں دیکھی جب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ذکر کا ارادہ کیا تو فرمایا:

﴿ وَ اعْلَمُوْ آ اَنَّمَا غَنِهُ ثُنُّهُ مِنْ شَيْءٍ فَانَّ يِلْهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِنِي الْعَرْبُ الْأَسُولِ وَ لِنِي اللَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِنِي الْقُرْنِي ﴾ (الانفال: ٤١)

( قری رشتہ داروں کے لیے)

یہ بات واضح ہے کہ آپ نے دعوت دین میں کسی اُجر واُجرت کا سرے سے کوئی مطالبہ
کیا ہی نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب کے طلبگار تھے انہوں نے دعوت کے عوض اہل

بیت علیم اللہ سے محبت ہرگز طلب نہیں کی ہے اور ہماری اہل بیت علیم اللہ سے محبت آپ کی دعوت دین کے عوض میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیر آیت کر یمہ کی ہے تب علی ڈائٹو اور سیدہ فاطمہ ڈائٹو کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی اولا دہمی۔ ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی اولا دہمی۔ ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی اولا دہمی۔ ہو

<sup>•</sup> بخاری: ۸۱۸ ع ۲۷ ۲۰ ۲۷ و منهاج السنة: ٤/ ٢٥ ٢٠ ٢٧\_

اس لیے اہل بیت کا قرآن مجید میں ذکر ان کی نضیلت اور امتیاز پر دلیل ہے۔ دوسری فضیلت: اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کر کے ان کی تعریف کی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّهَا يُونِيُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْوًا ﴿ ) الله ويمنظور بالله الوكمة سالود في كودوركردين

امام شوکانی شرالتے اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے از واج مطہرات اور اہل بیت کی عور توں کو تقویٰ اختیار کرنے کا تھم دیا ہے کہ وہ کسی سے زم لہجہ سے بات نہ کریں گھروں میں سکون سے رہیں، زینت کا اظہار نہ کریں نماز قائم کریں، زکوۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور اس

<sup>•</sup> نظم الدور في تناسب الأيات والسود: ٥١/ ٣٤٦- ٣٤٧ـ

کے پیغبر کی اطاعت کریں تا کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے آلودگی کو دور کر دے۔ الرجس سے مرادا لیے غلطی اور نافر مانی جوان کی عزت وعظمت کے برعس ہو بیاللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کرنے یا اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور کے قریب جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہردہ چیز شامل ہے جس میں اللہ سجانہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو۔ •

سید قطب اپن تفسیر میں فرماتے ہیں : اللہ تعالیٰ کے اس خطاب میں عکم کی علت اور اس کا مقصد کمال طریقہ سے بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کا خیال رکھنا چاہتا ہے اور وہ بلند ہونے کے باوجودان کی پاکیزگی اور ان سے آلودگی کو دور کرنا چاہتا ہے بیائل بیت کے ساتھ انتہائی اعلیٰ سلوک کی علامت ہے بیہاں ہمیں ہی سوچنا چاہیے کہ بیہ بات کرنے والا کون ہے؟ کا نئات کا پروردگار، جس نے کا نئات کو فقط (کن) کہہ کر بنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام ہے۔ المہیمن، العزیز، الجبار اور المتلبر ہے تب ہمیں اس بات کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اہل بیت کا مقام ومرتبہ کس قدر بلند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیہ بات اپنی کلام عزیز میں اتاری ہے جے ' ملاء الاعلیٰ ' (اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ) بھی پڑھتے ہیں اور کا نئات میں ہر جگہ اور ہر وقت اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے ہروقت کروڑوں ول عباوت کرتے ہیں اور کروڑوں ول عباوت کرتے ہیں۔ وقت اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے ہروقت کروڑوں ول عباوت کرتے ہیں۔ وقت اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے ہروقت کروڑوں ول عباوت کرتے ہیں۔ اور کروڑوں ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔

تیسری فضیلت: حسب ونسب کی پاکیزگی، بزرگی اور بلندی:

<sup>•</sup> فتح القدير للشوكاني: ٤/ ٣٢٠ • ظلال القرآن: ٥/ ٢٨٦٢\_

<sup>🗨</sup> مسلم: ۲۲۷۷\_

علی بن حسین النظام سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رہ النظام نے حضرت علی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کا نکاح اپنی بٹی، ام کلثوم ہے کر دیں تو علی بڑا نیڈ نے فرمایا: میں تو اس کے لیے اپنے بھینچے عبداللہ بن جعفر کا انظار کر رہا ہوں عمر رہ النظاء فرمانے لگے۔ مجھ سے نکاح کر دیں کیونکہ جس شدت سے میں ان سے نکاح کا منظر ہوں شاید کوئی اور نہ ہوگا تو انہوں نے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا حضرت عمر بڑا نیڈ مباجرین کی محفل میں تشریف لاے اور فرمایا: تم لوگ جھے مبارک کیوں نہیں ویے ؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین کس بات کی؟ تو انہوں نے فرمایا: اُم کلثوم بنت علی بڑا نیڈ اور فاطمہ بڑا نیڈ کیا گئے کہا امیر المؤمنین کس بات کی؟ تو انہوں نے فرمایا: اُم بین کیونکہ میں نے رسول اللہ سٹا نیڈ کیا کہا میر استھ نکاح کیا جو کہ رسول اللہ سٹا نیڈ کیا کہا کہ یہ بین کیونکہ میں نے رسول اللہ سٹا نیڈ کیا کہا کہ یہا کہ اور رشتہ داری کے لہذا میں نے چا کہا نہ میرے نب اور رشتہ داری کے لہذا میں نے چا کہا میرے اور رسول اللہ سٹا نیڈ کیا کیا کہ میرے نب اور رشتہ داری کے لہذا میں نے چا کہ میرے اور رسول اللہ سٹا نیڈ کیا کی کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجائے۔ آ

عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب ڈاٹٹنڈ نے علی بن الی طالب رٹاٹٹنڈ کو بار بار پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں فرمایا: اے ابوالحسن میں بار بار پیغام اس

<sup>0</sup> المستدرك للحاكم: ٣/ ١٥٤ -

۵ مصنف عبدالرزاق: ٦/ ١٣٦؛ فيضائل الصحابه: ١٠٧٠-

لیے بھیج رہا ہوں کہ میں نے رسول الله منگر تیل کو بیرفرماتے ہوئے سا ہے: قیامت والے دن میرے نسب اور میری رشتہ داری کے علاوہ تمام نسب اور رشتہ داریاں ختم ہوجائیں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے الل بیت کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجائے۔
لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اہل بیت کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجائے۔
سیدۃ فاطمہ فرات کی مروایت ہے کہ رسول الله منگر تیل نے فرمایا: ہرا کیک کے قربی مرد رشتہ دار ہیں جن کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں مگر فاطمہ فراتی کی اولاد کا میں ولی اور قربی ہوئے۔

### چوتھی فضیلت: اہل بیت نظیم کی محبت ایمان کی علامت ہے:

عبال بن عبدالمطلب بن تقوی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ من تی ہے کوش کیا کہ قریش کے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو بہت خوش ہو کر ملتے ہیں لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو خوش کا اظہار نہیں کرتے ، وہ کہتے ہیں: یہ من کررسول اللہ من تی تی خوش کا اظہار نہیں کرتے ، وہ کہتے ہیں: یہ من کررسول اللہ من تی تی تعدید غصے میں آگئے اور فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کی آوی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ تم (اہل بیت نیج بنی سے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ من تی تی ہے۔

امام ترفدی نے ایک روایت نقل کی ہے جے حسن قرار دیا ہے اور طبرانی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ ان عباس چھٹی سے روایت کہ رسول اللہ میں گھڑا نے فرمایا: اللہ تعالی سے مجت کروودہ میں ابنی (بے شار) نعمتیں عطا کرتا ہے اور مجھ سے اللہ تعالی کے لیے مجت کروادر میں سائل بیت سے میرے لیے مجت کرو۔ "•

مطلب بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم مُزَّ تَنَظِم کی خدمت

السكبير للطبراني: ٣/ ٤٤ مجمع الزوائد: ٨/ ١٧٣ - اس كى سند من شير بن نعامة ضعيف راوى
 ب- البانى بنظ نے بحى اسے ضعیف كہا ہے۔ ٣٣٣٣ مـ

<sup>🛭</sup> ترمذی: ۳۷۸۹۔

<sup>@</sup> ال فَي الرَّقِيُّ الرَّقِيُّ بِي الرَّقِيِّ بِـــ

میں حاضرتھا کہ حضرت عباس بڑگائیؤ عصہ میں بھرے ہوئے آئے آپ نے دریافت فرمایا: آپ
کس وجہ سے غصہ میں ہیں؟ تو حضرت عباس بڑگائیؤ ہولے یارسول اللہ مُلِیْقِیْما! ہمارے ( یعنی بنی
ہاشم ) اور ( باقی ) قریش کے درمیان کیا ( برگا گلی ) ہے کہ جب وہ ( قریش ) آپس میں ملتے
ہیں تو کشادہ روئی سے ملتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ملتے؟
رسول کریم مُلِیْقِیْم سخت عصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر حضرت
عباس بڑائیؤ سے مخاطب ہوکر فرمایا: شم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے کی شخص
کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اگر وہ تم ( ابل بیت ) کواللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لیے دوست نہیں رکھے گا۔

یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ اہل بیت میں کے ذریعے اہل بیت میں کا حصہ ہے۔

شخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حدیث کے ذریعے اہل بیت میں کا محبت ثابت شدہ
ہے اور نبی مَنْ اللّٰیٰ کے اہل بیت کی عظمت منصوص علیہ ہے۔

یا نبچویں فضیلت: جو اہل بیت میں ہے بغض رکھے جو رسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

ابی سعید خدری براتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگیر نے فرمایا: اللہ کی قسم! جس نے اہل بیت علیم اسے بغض رکھا تو اللہ تعالی اسے جہنم ہیں داخل کر دے گا۔ اللہ بیت علیم اللہ بیت سے بغض روایات میں ہے کہ جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ اس عبداللہ بین عباس فرائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگر اللہ فرمایا: اے بن عبدالمطلب واللہ کو بین اللہ تعالی سے تمہارے لیے تین چیزیں طلب کی ہیں اللہ تعالی معبدالمطلب واللہ کو بین اللہ تعالی میں مناوے، تمہارے حابل کو علم عطا کرے اور تمہارے کھڑے ہونے والے کو ثابت قدم بناوے، تمہارے حابل کو علم عطا کرے اور

ابن حیان: ۹۷۸ ۱۹ مستدرك: ۳/ ۱۹۲۸ و

<sup>0</sup> اقتضاء الصراط المستقيم: ٧٣-

<sup>6</sup> فضائل الصحابه: ١١٢٦.

تمہارے گمراہ کو ہدایت نصیب کر دے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بیہ بھی دعا کی ہے کہ تمہیں منتخب شدہ تخی اور رحمل بنائے۔ اگر کوئی آ دمی حجر اسود اور رکن بیانی کے درمیان نماز پڑھے، روزہ رکھے اور تہجد نماز پڑھے بھر وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ محمد مُنا اللّٰہ کے اہل بیت سے بغض رکھے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ۹ حصہ فرد سے بغض رکھے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ۹ حصہ فرد سے بعض رکھے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ۹

چھٹی فضیلت: اہل ہیت شرار الخلق (برے لوگ) نہیں جن کو فتنہ آن پکڑے:

عائشہ ڈائھ ایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ منگا گیا نے فرمایا: سب سے پہلے لوگوں میں سے قریش ہلاک ہوں گے۔ ہ ایک روایت میں ہے کہ نبی منگا گیا نے فرمایا: اے عائشہ ڈاٹھ نا ایک ہوں گے۔ ہ ایک روایت میں ہے کہ نبی منگا گیا نے فرمایا: اے عائشہ ڈاٹھ نا اس سے پہلے تیری قوم کے لوگ ہلاک ہوں گے انہوں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہو جا وَں کیا بنی تیم کے لوگ؟ آپ نے فرمایا: نہیں قریش قبیلہ کے لوگ ان کوخواہشات آن پکڑیں گی لوگ ان سے دور ہمنے جا کیں گے وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا ان کے بعد ہمنے جا کیں گے وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا ان کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا: بیلوگوں کی اصل ہیں جب یہ ہلاک ہو جا کیں گے تو لوگ کی اصل ہیں جب یہ ہلاک ہو جا کیں گے تو لوگ کی اصل ہیں جب یہ ہلاک ہو جا کیں گے تو لوگ کی اصل ہیں جب یہ ہلاک ہو جا کیں گے تو لوگ کی ہو کیا گیا گائی ہو جا کیں گے تو لوگ کی ہلاک ہو جا کیں گے تو لوگ کی ہلاک ہو جا کیں گے تو لوگ بھی ہلاک ہو جا کیں گے۔

سے اہل بیت کے چندمنا قب ہیں اگر چدان کے فضائل ومنا قب بہت زیادہ ہیں جن کے ذکر کے لیے میں کتاب ناکافی ہے۔ میں چاہتا ہوں اہل سنت کا دفاع کروں اور اہل بیت علیم اللہ سنت کا دفاع کروں اور اہل بیت علیم کی حقیقی محبت کواجا گر کرسکوں۔

### ساتوين فضيلت: رسول التُدسَلُ عَيْم كي وصيت:

حضرت زید رہا گئٹ نے فرمایا: کہ رسول اللہ مَا گائٹی آئی ایک دن پانی کے چشمہ جے خم کہہ کر پکارا جاتا ہے جو کہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے پر ہمیں خطبہ ارشا دفر مانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ مَنْ الْنِیْزِ من نے فرمایا بعد حمد وصلوۃ! آگاہ رہوا ہے لوگو! میں ایک بشر ہوں، قریب

<sup>•</sup> المستدرك: ٤٧١٢؛ الكبير: ١٤١٢ - • مسند احمد: • ٤/ ١٤٠٠ -

ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں اور میں تم میں دو بھاری چزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ان میں ہے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم الله كى اس كتاب كو پكڑے ركھواور اس برمضوطى سے قائم رمواور آپ مَالَيْزُم نے الله كى ستاب (قرآن مجید) کی خوب رغبت دلائی، پھرآپ نے فرمایا (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل ہیت کے بارے میں تم لوگوں کواللہ یاد دلاتا ہوں حضرت حصین بڑگاٹھڈا نے حضرت زید بڑگاٹھڈا سے عرض کیا اے زید! آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی از واج مطہرات اہل بیت میں ہے نہیں ہیں؟ حضرت زید رہافٹۂ نے فرمایا: آپ کی ازواج مطہرات ٹھائٹا آپ کے اہل بیت میں سے ہیں اور وہ سب اہل بیت المالیا میں سے ہیں کہ جن پرآپ کے بعد صدقہ (زکوۃ، صدقہ وخیرات وغیرہ) حرام ہے۔ حضرت حصین طائنڈ نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ حضرت زید ڈاکٹنڈ نے فرمایا حضرت علی ڈاکٹنڈ کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، آل جعفر اور آل عباس، حضرت عباس اللفيظ نے بوچھا كيا ان سب پرصدقہ حرام ہے؟ حضرت زيد اللفظ نے فرمایا ہاں! ان سب برصدقد ، زکوۃ وغیرہ حرام ہے ٥ جبکہ ایک روایت میں ہے: میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اسے بکڑے رکھو گے تو تبھی گراہ نہیں ہو گے۔ان میں سے ایک دوسری سے بہت بری ہے اور جو برای ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کہ آسان ہے زمین تک ایک ری لٹک رہی ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں میہ دونوں حوض ( کوژ ) پر پہنچنے تک بھی جدانہیں ہوں گے۔ پس دیکھو کہتم میرے بعدان ہے کیا سلوک

حدیث ثقلین کے متعلق کچھ گزارشات

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیعہ صدیث ثقلین کو اس قدر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے

🛭 ترمذی: ۳۷۸۸ـ

0 مسلم: ۲٤۰۸.

بعض اہل سنت بھائی بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ حدیث تقلین (جس میں کتاب اللہ اور اہل بیت کا ذکر ہے) اہل علم کے ہال مشہور ہے شیعہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ مناہیئے سنت کا ذکر ہے) اہل علم کے ہال مشہور ہے شیعہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ منائیئے ما سنت کو لازم پکڑنے کی وصیت کی ہے اور گمراہی ہے نیچنے کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔
اس دعویٰ کا جواب مندرجہ ذیل ہے:

اول: مسلم کی روایت میں بید لفظ نہیں ہیں کہ اہل بیت مین کی اتباع کرو، اس حدیث میں ہے کہ میں تم میں تفکین (دواہم چیزی) چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑواور اس کو مضبوطی سے تھام لو' (گویا آپ نے اللہ کی کتاب کو سے تھام کو (گویا آپ نے اللہ کی کتاب کو سے خطام کرنے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لینے کی ترغیب دی آپ نے اللہ کی کتاب کو سے خطام کرنے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لینے کی ترغیب دی کہ فرمایا: اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ یاد ولاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ یاد ولاتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ یادولاتا ہوں۔ •

شخ الاسلام ابن تیمیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تر مذی رشائیے نے میہ زائد الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے حتی کہ میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے ، تو بہت سے محدثین نے ان زائد الفاظ کو غیر صحیح قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان الفاظ کو غیر صحیح قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان الفاظ کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے کہا اگر بیزیادتی ثابت بھی ہوجائے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہوہائے مسلم کی راہی پر مجموعی لحاظ ہے اسلم سلم کی روایت پر مجموعی لحاظ ہے اسلم سلم کی روایت پر خور کریں اس میں اہل بیت کی اتباع کرنے کا تھم نہیں بلکہ کتاب اللہ کی اتباع اور مضبوطی ہے پر نے کا تھم ہے جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ متا پینے نے جہ الوداع کے موقع پر ( کتاب اللہ اور سنت رسول متا پینے کی اتباع کا تھم دیا ہے اور اہل بیت کی اتباع کا ذکر نہیں کیا البتہ ان کا خیال رکھنے کا تھم دیا جیسا کہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اتباع کا ذکر نہیں کیا البتہ ان کا خیال رکھنے کا تھم دیا جیسا کہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اتباع کا ذکر نہیں کیا البتہ ان کا خیال رکھنے کا تھم دیا جیسا کہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اتباع کا ذکر نہیں کیا البتہ ان کا خیال رکھنے کا تھم دیا جیسا کہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اتباع کا ذکر نہیں کیا البتہ ان کا خیال رکھنے کا تھم

**<sup>, .</sup>** 

ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے اور ان پرظلم نہ کیا جائے۔ یہ بات غدیر خم کے بیان میں پہلے گزر چکی ہے یہ بات معروف ہے کہ آپ نے عذیر خم پرعلی ڈٹائٹؤ یا کسی اور کے حق میں امامت وخلافت کی وصیت ہرگز نہیں کی ہے۔ •

یعنی وہ اہل بیت مراد ہیں جوآپ کی سنت پر کمل کرنے والے ہیں، اس لحاظ ہے اہل بیت کو مضبوطی ہے پکڑنا ہی ہوگا۔ اس لحاظ ہے بیت کو مضبوطی ہے پکڑنا ہی ہوگا۔ اس لحاظ ہے ترندی کی رایت امام مالک کی روایت ہے شفق ہوگی۔ جس میں ہے کہ میں تم میں وو چیزیں چھوڑ ہے جارہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی ہے پکڑے رکھو گے ہرگز گراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللّٰدی کتاب اور ایک اس کے نبی مُنافِظِم کی سنت۔

<sup>•</sup> منهاج السنة التبوية: ٧/ ٣١٨ . • يات طاعلى قارى فِقَل كى بِمرقاة: ٩٥٥٥ منهاج السنة التبوية: ٩٥٥٥ م

شیخ البانی رشان فرماتے ہیں ای طرح ہی آیت تطہیر کے اندر آپ کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے

﴿ وَ اذْكُرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللهِ وَ الْحِكْمَةِ الْنَّاللَّهُ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيُرًا ﴿ ) (الأحزاب: ٣٤)

''اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور رسول اللہ سُٹائیٹی کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔''

((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) ٥

''تم پرمیری سنت کو پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔'' لازم ہے۔''

الشیخ القاری (۱۹۹۱) میں فرماتے ہیں: خلفائے راشدین نے آپ کی سنت کے علاوہ کسی چیز پڑمل نہیں کیا مزید رید کہ یہال ان کی طرف اضافت یا تو ان کے ممل کی وجہ ہے ہے یاان کے استنباط اور حق بات کو اختیار کرنے کی بناء پر ہے۔ ہ

ابوداود: ۲۰۱۷. ۲۲۰ (۱۷۲۲)
 السلسله الصحيحة: ٤/ ۳٦٠ (۱۷۲۲)

یہ بات واضح ہو چکی کہ شیعہ لفظ اہل بیت کی تخصیص علی، فاطمہ،حسن،حسین ری گئی ہے ۔ ساتھ فقط اپنی خواہشات کی تکمیل کے کے لیے کرتے ہیں۔

سوم بالفرض میتنگیم کرلیا جائے کہ میدحدیث ان چندلوگوں کے ساتھ فاص ہے جوشیعہ مراد لیتے ہیں تو پھر بھی ان کی صلالت اور گراہی کی کوئی سندنہیں جس پر وہ قائم ہیں کیونکہ باطل بھی حق کا ورجہ حاصل نہیں کرسکتا جس کو وہ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اہل بیت بیٹھا کے باطل بھی حق کا ورجہ حاصل نہیں کرسکتا جس کو وہ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اہل بیت بیٹھا کے آئمہ سنت پر قائم تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔

وہ اپنے جدا امجد محمد مُنَا تَعِيْمُ کی سنت پر تحق ہے ممل کرنے والے اور اس کی خوب تفاظت کرنے والے تھے۔ وہ حق پر عمل پیرا اور باطل سے دور بھا گئے والے تھے جو با تیں ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں آج بھی اہل سنت ان پر قائم و دائم اور ان کو مضبوطی کے ساتھ کیڑے ہوئے ہیں اگر شیعہ اہل بیت نینی اس سنت ان پر قائم و دائم اور ان کو مضبوطی کے ساتھ کیڑے ہوئے ہیں اگر شیعہ اہل بیت نینی اگر شیعہ اہل بیت نینی اگر شیعہ اہل بیت کی خور کے دفقیقت ہے ) یا نہ لیس اور خاص معانی ہی مراد لیس تو وہ رفض ہے دور بھا گئے اور آئمہ اہل بیت کی طرح اس کو ہرگز تسلیم نہ کرتے بلکہ اس سے عداوت رکھتے کیونکہ اہل بیت کے آئمہ نے رافضیت کو باطل قرار دیا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے جبکہ روافض (شیعہ) ان باطل عقائمہ کو خود بھی اپنائے ہوئے ہیں اور ان خرافات کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں جنہیں در حقیقت زندیتی لوگوں نے اسلام کو فقصان پہنچا نے بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں جنہیں در حقیقت زندیتی لوگوں نے اسلام کو فقصان پہنچا نے بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں جنہیں در حقیقت زندیتی لوگوں نے اسلام کو فقصان پہنچا نے بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں جنہیں در حقیقت زندیتی لوگوں نے اسلام کو فقصان پہنچا نے کے گھڑ لیا کیا ہے۔ •

دوسری قسم: اہل بیت پینل کے بعض خاص افراد کے فضائل ومناقب

جا دروالوں کے فضائل: جا دروالوں کا ذکر اہل علم سے ہاں مشہور ہے اور اہل علم اس حدیث کوجس میں ان کا ذکر ہے جا در والی حدیث کے نام ہے جانتے ہیں اگرغور کریں تو پتہ

<sup>•</sup> فصل الخطاب للغرسي: ١٣٤ - ١٣٨ -

170

چلے گا یہ روایت رسول اللہ منافی آئی ہے ام سلمہ والی کی بیان کر رہی ہیں۔ یہ بات دلیل ہے کہ وہ اہل ہیت ولیل ہے کہ وہ اہل ہیت ولیل ہے کہ وہ اہل ہیت ولیل ہے سے شدید محبت کرتی تھیں اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ اس کو چھپا سکتی تھیں مگر انہوں نے اس مدیث کو بیان کیا اور ان کی عظمت اور مقام کوسب کے سامنے بیان کیا۔

حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی سکا انظام ان کے گھر میں سے کہ حضرت فاطمہ فی ایک ہنڈیا ایک ہنڈیا لیک ہنڈیا لیک ہنڈیا ایک ہا ہو جوں کو بھی بلالاؤ چنا نچہ حضرت علی اور حضرت می منافیا ہے اس سے فرمایا کہ اپنے شوہراور بچوں کو بھی بلالاؤ چنا نچہ حضرت علی اور حضرت می منافیا ہو کہ سے آگا ہوئے ہوئے سے نبی سکا ایک جسم مبارک کے نیچ خیبری چاورتھی اور میں مجرے میں نماز پڑ رہی تھی کہ اس دوران اللہ نے بیآ یت نازل فرمادی ''اے اہل بیت اللہ تو تم سے آلودگی کو دور کر کے تمہیں خوب صاف سخرا بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نبی سکا ایک نے چاور کا بقیہ حصہ لے کر ان سب خوب صاف سخرا پڑ اور میرے خاص لوگ ہیں تو ان سے گندگی کو دور کر کے آئیس خوب صاف سخرا اہل بیت سکیلی اور میرے خاص لوگ ہیں تو ان سے گندگی کو دور کر کے آئیس خوب صاف سخرا کر دے دو مرتبہ بید دعا کی اس پر میں نے چا در میں اپنا سرداخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ سکا بی تم بھی خبر پر ہو، تم بھی خبر پر ہو۔ • دو مرتبہ سے دعا کی اس خور بی ایک کریم سکا بیا تھے خبر بی ہو، تم بھی خبر پر ہو، تم بھی خبر بور تم بھی خبر پر ہو، تم بھی خبر پر

حضرت واثلہ بڑائنڈ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ میں حضرت علی بڑائنڈ کے بارے بو چھنے کے لیے حضرت فاطمہ بڑائنڈ کے پاس آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی مؤاٹیڈ کی طرف گئے ہیں میں بیٹے کر ان کا انتظار کرنے لگا، اتن دیر میں نبی مؤاٹیڈ تشریف لے آئے، حضرت علی بڑائنڈ امام حسین بڑائنڈ میں ان کے ساتھ تھے اور وہ سب اس طرح آرہ علی بڑائنڈ امام حسین بڑائنڈ میں ان کے ساتھ تھے اور وہ سب اس طرح آرہ سے تھے کہ ہرایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑرکھا تھا۔ نبی مؤلٹی کھر میں تشریف لائے تو حضرت

<sup>🗨</sup> ترمذی: ۳۸۷۱\_

على دلانتيز؛ اور فاطمه دلانتهزنا كوقريب بلاكر بثهايا اورامام حسن وحسين زلانجزنا دونوں كوا پي رانوں پر بشما ايا، پهران سب كوايك حيا دراوڑ هاكر ميرآيت تلاوت فرمائى:

﴿ إِنَّهَا يُدِنِدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ الْبِينِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ )

(الاحزاب: ٣٣)

''اللہ یہی چاہتا ہے کہاےاہل بیت!تم سے آلودگی کو دور کر دےاور تہہیں خوب پاکیزگی عطاء کر دے۔''

اور فرمایا اے اللہ! بیمیرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کا حق زیادہ ہے۔ • صفیہ بنت شیبہ سیدہ عائشہ فراتی ہیں کہ نی سکا ہیں مجازی ہیں کہ نی سکا ہیں میں ہوئے تھے جس پر کجاووں یا ہا نڈیوں کے نظے کہ آپ شکا ہیں ایک ایک چا در اور سے ہوئے تھے جس پر کجاووں یا ہا نڈیوں کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے اس دوران میں حضرت حسن بڑا ہو آپ نے ان کو بھی کواپی اس چا در کے اندر کرلیا پھر حضرت حسین بڑا ہو آپ سکا ہو آپ مالی ہو کے اندر کرلیا جسرت فاطمہ بڑا ہو آپ سکا ہو آپ سکا ہو کے تو آپ سکا ہو ان کو بھی اپنی چا در کے اندر کرلیا حضرت فاطمہ بڑا ہو آپ سکا ہو آپ سکا ہو ان کو بھی اپنی چا در میں کرلیا بھر آپ نے یہ لیا پھر حضرت علی بڑا ہو آپ سکا ہو آپ سکا ہو ان کو بھی اپنی چا در میں کرلیا پھر آپ نے یہ لیا پھر حضرت علی بڑا ہو آپ سکا ہو آپ سکا ہو آپ سکا ہو ایک ہو آپ نے یہ ان کو بھی اپنی چا در میں کرلیا پھر آپ نے یہ آپت تلاوت فرمائی:

﴿ إِنَّهَا يُولِيُدُاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الزِّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ } ﴾ ﴿ إِنَّهَا يُبْوَلُهُ لَكُولُوا اللَّهِ الرَّاحِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا

یہ حدیث کساء (چادر والی حدیث) ہے جو کہ اہل سنت کے ہاں معروف اور مشہور ہے اہل سنت کے ہاں معروف اور مشہور ہے اہل سنت کے ہاں جس قدر چادر والی حدیث میں مذکور لوگوں کی عزت واحترام ادر مقام ومرتبہ ہے اہل بیت میں ہے کسی اور کا نہیں ہے ان میں سے افضل علی ڈائٹنڈ کھر فاطمہ فرائٹنڈ المجر والمحمد فرائٹنڈ المجر مسین بڑائٹنڈ کھر قاطمہ فرائٹنڈ المجر سین بڑائٹنڈ کھر حسین بڑائٹنڈ میں اس بناء پرہم سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے اور

<sup>•</sup> مستداحید: ۱۶۹۸۸\_

اس کے بعد دیگراہل بیت کے نضائل ومنا قب کا ذکر ہوگا۔ (۱) امیرالمؤمنین ابوتر اب،علی بن ابی طالب علیہ ہے:

آپ کا نام: علی بن ابی طالب قریش ہاشمی ہے آپ کی کنیت ابوالحن اور آپ رسول اللہ منافظ کے بچازاد بھائی ہیں ابوطالب کا اصل نام عبد مناف ہے۔

صیح قول کے مطابق آپ بعث رسول الله منافی الله منافی الله منافی سے حد سال قبل پیدا ہوئے بھین سے ہی آپ کی تربیت رسول الله منافی الله الله منافی ا

پھر معاملہ بیدرخ بھی اختیار کر گیا کہ ایک گروہ ان کے اس قدر مخالف ہوا کہ انہوں نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ آپ کو برسر منبر بھلا کہا اور خوارج نے اس بغض وعناد میں ان لوگوں کا ساتھ دیا وہ اپنی گراہی میں اس قدر براھ گئے کہ علی ڈالٹنڈ پر کفر کا فتوی لگا دیا۔ اس لحاظ سے ان کے متعلق لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہیں:

(۱) اہل السنہ (۲) الخوارج (مبتدعه) (۳) بنی امیہ کے مخالفین لہٰذا اہل سنت نے ان کے فضائل و مناقب ذکر کرنے کی ضرورت محسوں کی اور ان کو سرژی کے ساتھ بیان کیا اور ان لوگول کا رد کیا جو آپ کی مخالفت کرتے تھے۔

یقوب بن سفیان نے صحیح سند کے ساتھ عروۃ نے نقل کیا ہے کہ علی را اللہ اسلام لائے ابن اسحاق کہتے ہیں دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ور بہی صحیح ہے۔ ۹ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بچوں میں سے سب سے پہلے علی بڑا لیڈو نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر دس سال تھی لیکن کیا وہ ابو بمرصد این بڑا لیڈو سے پہلے اسلام لائے ، اس میں اختلاف ہے اور شاید صحیح بات یہ ہے کہ وہ ابو بمرصد این بڑا لیڈو سے پہلے اسلام میں داخل میں اختلاف ہو ور شاید صحیح بات یہ ہے کہ وہ ابو بمرصد این بڑا لیڈو سے پہلے اسلام میں داخل میں سامنے اس کا اعلمان کیا۔ مطلق طور پر سب سے پہلے غدیجہ بڑا لیڈا نے اسلام قبول کیا ابن عبدالبر سے بہلے فدیجہ بڑا لیڈا نے اسلام کا اظہار کیا ابن عبدالبر کیا ہوں کہ ہو ہے کہ ابو بمرصد این بڑا لیڈو نے سب سے پہلے این اسلام کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے اسلام کا قبل ہے مردول میں سے مجابد بڑا لیڈو کا قبل ہے مردول میں سے بہلے اسلام علی بڑا لیڈو نے قبول کیا جبہ مطلق طور پر خدیجہ بڑا لیڈا سب سے پہلے اللہ سے پہلے اللہ تعلق اور اللہ کے رسول مٹار کی نے دول کیا جبہ مطلق طور پر خدیجہ بڑا لیڈا نے جو بھی بات کی ضدیجہ بڑا لیڈا نے اس کی تقدد ہیں کی بھران کے بعد علی بڑا لیڈنے نے اسلام قبول کرالیا۔ ۹ خدیجہ بڑا لیڈا نے اس کی تقدد ہیں کی بھران کے بعد علی بیان اللّٰ میں۔ رسول اللہ مؤلی کرالیا۔ ۹ خدیجہ بڑا لیڈا نے اس کی تقدد ہیں کی بھران کے بعد علی بیان اللّٰ میں۔ رسول اللہ مؤلی کرالیا۔ ۹ خدیجہ بڑا لیڈا نے اسلام قبول کرالیا۔ ۹ خدیجہ بڑا لیڈا نے اسلام قبول کرالیا۔ ۹ خدیجہ بڑا لیڈا نے اس کی تقدد ہیں کی بھران کے بعد علی بڑا لیڈا نے اسلام قبول کرالیا۔

مقام مرتبہ کے لیاظ سے علی ڈائٹڈ ابو برصدیق، عمر فاروق اور عثان غنی روائٹر کے بعد ہیں بعض اہل علم نے ان کوعثان ڈائٹر پر فوقیت دی ہے جبکہ عام اہل علم اور اہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ عثمان ڈائٹر ان سے افضل ہیں اس کی دلیل عبداللہ بن عمر ڈائٹر کا بی قول ہے کہ ''ہم عہد رسالت مُنٹر ٹیٹر میں فضیلت کے لیاظ سے سب سے پہلے ابو بکرصدیق ڈاٹٹر کو پھر ممر فاروق ڈاٹٹر کو کو واور پھر عثمان ڈائٹر کو گھر ممر فاروق ڈاٹٹر کو کو اور پھر عثمان بڑائٹر کو گھر ممر فاروق دائٹر کو کو اور پھر عثمان بڑائٹر کو گھر ممر فاروق دائٹر کو گھر میں کو اور پھر عثمان بڑائٹر کو گھر میں کو اور پھر عثمان برائٹر کو شار کیا کرتے تھے۔ 8

<sup>•</sup> فتح الباري: ١١/ ٤٩٠ فتح الباري: ١/ ٢٣٦\_

<sup>🛭</sup> بخاری: ۲۲۵۵\_

#### بہلی فضیلت: اللہ تعالی ان ہے محبت کرتا ہے:

حضرت سہل بن سعد بڑالنے سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم مالی الم نے ارشاد فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر پر فتح عطا فرمادے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو گا لوگوں کی رات اس اشتیاق میں گزرگئی کہ دیکھیں جھنڈا کس کو ملتا ہے؟ صبح ہوئی تو لوگ نبی کریم مُؤَیِّنَا کی خدمت میں عاضر ہوئے ہرایک کی خواہش یہی تھی کہ جھنڈا اسے ملے لیکن نبی کریم مَثَاثِیْتُم نے فرمایا علی بن ابی طالب كهال بين؟ كسى نے عرض كيا يا رسول الله مَنَالِيَّةُ إِلَّا وه تو بيار بين چنانچه انبيس قاصد بيج كر بلايا سی انبی کریم منافظ نے ان کی آئھوں پر لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی بہار ہی نہیں ہوئے تھے پھر نبی کریم مَا اللَّا عَمَا كَا عَمَا وَ وَجَمَارُا انہیں دے دیا حضرت علی مٹائٹیڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ مٹائٹیٹم! کیا میں ان ہے اس وقت تک قال كروں جب تك وہ ہم جيسے نہ ہو جائيں؟ نبي كريم مَثَالِيَّا نے فرمايا: ركو جب تم ان كے علاقے میں پہنچوتو انہیں اسلام کی طرف دعوت دواور انہیں اللہ کے حقوق ہے آگاہ کرو، بخدا! تہارے ذریعے کسی ایک آ دمی کو ہدایت مل جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں ہے بہتر ہے۔ ٥ ا بن حجر رَطْ الله فرمات بین: آپ کا به فرمان: علی رَلْ الله تعالی اور اس کے رسول مَلَا اللَّهُ الله ہے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُؤلِینِ علی بنالٹیؤ سے محبت رکھتے ہیں۔''اس ہے آپ کی مراد محبت کی حقیقت کا وجود ہے درنہ مطلق طور پرمسلمان اس محبت میں شریک ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ذکر ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُهُ تُحِبُّونَ الله فَالَيَّعُونِ يَحْدِبِنَكُمُ الله ﴾ (آل عمر ان: ٣١)
"اگرتم الله تعالى سے محبت كرتے ہوتو ميرى پيروى كرو الله تعالى تم سے محبت كرنے ليكائي و

<sup>•</sup> بىخارى: ٩٢٣؛ مسلم: ٣٤٠٦ 🕒 فتح البارى: ١ / ١ ١

سہل بن سعد ﴿ النَّهُونُ فرماتے ہیں: علی ﴿ النَّهُونُ کو ابوتراب نام سے انتہائی محبت تھی جب بھی انہیں ابوتراب کہا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے ، (یہ نام نبی سُلَاثِیُّ کے رکھاتھا) • دوسری فضیات: رسول اللّٰد سُلَاثِیْ کم نسبت آب کا مقام ومرتبہ:

<sup>•</sup> بخاری: ۱۲۸۰؛ مسلم: ۲٤۰۹ 🔻 و بخاری: ۱۱۹۵ مسلم: ۲۲۰۹

<sup>6</sup> الطبقات لابن سعد: ٣/ ١٨٣ \_

ابن عمر بڑائیٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناٹیٹیل نے جب صحابہ کے درمیان مواخات (بھائی چارہ) قائم کی تو علی بڑائیٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مناٹیٹیل آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان تو مواخات قائم کر دی مگر آپ نے کسی کومیرا بھائی نہ بنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا: تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ 8

صبتی بن جنادہ ڈاٹٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللّد مَنْائِلِیْم نے فرمایا: ''علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔''

تیسری فضیلت: آپ عشره مبشره میں سے ایک ہیں:

آپ نے جن صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی آپ ان میں سے ایک ہیں۔

حضرت سعید بن زید ر الفیز نے چند لوگوں کو موجودگی میں یہ حدیث سنائی کہ نی اکرم مُلِیْتِیْم نے فرمایا: ''دی آ دی جنتی ہیں ابو بکر صدیق، عمر، علی، عثان، زبیر، طلحہ، عبدالرحمٰن، ابوعبیدہ اور سعد بن ابی وقاص دِیٰ اُنَیْم '' روای کہتے ہیں حضرت سعید بن زید ر الفی نو آ دمیوں کے نام گن کر دسویں سے خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا اے ابواعور ہم تہمیں اللہ کی قتم دے کہا کہتے ہیں کہ دسویں شخص کے متعلق بھی بتا ہے کہ وہ کون ہے؟ فرمانے گئے تم نے جھے اللہ کی قتم اللہ کی تا ہے دی ہے لہذا سنو! ابوعور بھی جنتی ہے داوی کہتے ہیں کہ ان کا نام سعید بن زید بن عمرو بن

<sup>🛭</sup> ترمذی: ۳۷۲۰

<sup>🧿</sup> فتح البارى: ۱۱/ ٥\_

نفیل ہے۔ ۵

عبدالرحمان بن عوف رطان کہتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا ابو بکر رطان ہنتی ہیں۔ عمر، عثان ، علی ، طلحہ، زبیر، عبدالرحمٰن بن عوف، سعد بن الی وقاص، سعید بن زید اور ابوعبیدہ بن جراح شائذ نظر (سب کے سب) جنت میں ہیں۔ •

چوتھی فضیلت: اللہ تعالی اس کو دوست رکھتا ہے جوعلی بڑاٹنؤ کو دوست رکھے:

یانچویں فضیلت: ان کا دل ہدایت یا فتہ ہے:

علی ڈائٹٹٹ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم مُٹاٹٹٹٹ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللّٰہ مُٹاٹٹٹٹم آپ مجھے ( قاضی بناکر ) بھیج رہے ہیں حالانکہ ہیں نوعمر ہوں اور

<sup>🗨</sup> ابوداود: (٤٦٤٨)؛ ترمذي: ٣٧٤٨ - 👩 ترمذي: ٣٧٤٨؛ مسندامحمد: ١٦٧٥ -

<sup>🛭</sup> مسنداحمد: ۱۸٤۷۹؛ ترمذی: ۳۷۱۳-

قضا کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتا حضور مَنَّا اللهٔ الله بینک الله تعالیٰ عقریب تمہارے دل کو ہدایت دیں گے۔ جب وو فریق تمہارے دل کو ہدایت دیں گے۔ جب وو فریق تمہارے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان دوسرے فریق کی بات سے بغیر ہرگز فیصلہ نہ کرنا جس طرح کہ تو نے پہلے فریق کی بات می داس کے کہ اس میں زیادہ مناسب طریقہ سے تمہارے سامنے مقدمہ کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت علی زنائیڈ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سامنے مقدمہ کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت علی زنائیڈ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سے تمہار کے بعد مجھے مقدمہ کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت علی زنائیڈ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سے تمہار کے بعد مجھے مقدمہ کی حقیقت فلاہر ہو جائے گی۔ حضرت علی زنائیڈ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مقدمہ کی حقیقت فلاہر ہو جائے گ

چھٹی فضیلت: ان کی محبت ایمان اور ان سے بغض نفاق ہے:

ابوعثان نہدی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے سلمان بڑاٹیئے سے پوچھا: آپ علی بڑاٹیؤ سے کس قدر محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹیل کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس نے علی بڑاٹیؤ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی بڑاٹیؤ سے عدادت رکھی اس نے مجھ سے عدادت رکھی۔ ہ

ابوطفیل سے روایت ہے کہ بین نے ام سلمہ ڈاٹٹٹا کہتے ہوئے سا کہ بین نے رسول اللہ مٹاٹٹٹے کو بیفر ماتے ہوئے سا جہ جس نے رسول اللہ مٹاٹٹٹے کو بیفر ماتے ہوئے سا: جس نے علی ڈاٹٹٹٹا سے محبت کی اور جس نے علی ڈاٹٹٹٹا سے عداوت جس نے بھے سے محبت کی اور جس نے علی ڈاٹٹٹٹا سے عداوت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھی۔ ۹ عداوت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھی۔ ۹

حضرت علی بٹائٹ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو بھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا رسول اللہ مٹائٹی کے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا

<sup>🛭</sup> ابوداود: ۳۵۸۲؛ مستدرك: ۵۸۸۵\_

۵ مستدرك: ١٤٨٤ شخ البانى نے اسے حن كها - السلسلة الصحيحة: ١٢٩٩ -

<sup>€</sup> الكبير للطبراني: ٢٣/ ٣٨٠.

اور مجھ سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ •

اس بات بین کوئی شک نہیں کہ جو کوئی بھی علی ڈاٹٹرڈ سے عداوت رکھے وہ پکا منافق ہے اور وہ رسول اللہ مٹاٹٹرڈ کے محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ علی ڈاٹٹرڈ کی محبت ایمان کا حصہ ہے کیونکہ ایمان کی مضبوط کڑی میہ ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے۔ کے لیے ہی عداوت رکھی جائے۔

جابر رہی تنظیر سے روایت ہے کہ ہم منافقین کوعلی رہی تنظیر کے ساتھ عداوت اور بغض کی وجہ ہے بہنچا نے تھے۔ •

حضرت علی کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم الیڈیل نے بھے نے فرمایا ''تم میں عیسیٰ علیہ اُلیٹیل سے ایک طرح کی مشابہت ہے یہودیوں نے ان (عیسیٰ علیہ اُلیٹیل) سے بغض رکھا تو اتنا زیادہ رکھا کہ ان کی ماں (مریم علیہ اُلیٹیل) پر زناکا بہتان باندھا اور عیسا یُوں نے ان سے محبت ووابستگی قائم کی تو اتن (زیادہ اور غلو کے ساتھ قائم کی) کہ ان کو اس مرتبہ ومقام پر پہنچا دیا جو ان کے لیے ثابت نہیں ہے (یعنی ان کو''اللہ'' یا ابن اللہ قرار دے ڈالا) بیصدیث بیان کرنیکے بعد حضرت علی بڑھنٹ نے کہا (مجھے یقین ہے کہ اس ارشاد نبوی منالیہ اُلیٹیل کے مطابق حضرت علی بڑھنٹ نے کہا (مجھے یقین ہے کہ اس ارشاد نبوی منالیہ اُلیٹیل کی طرح میرے بارے میں بھی دو مخص یعنی دوگردہ اس طرح ہلاک (یعنی گراہ) موں گے کہ ان میں ہے ایک تو جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور اس محبت میں صد سے متاوز ہوگا، محکوان خو یہوں کا حامل قرار دے گا جو بھے میں نہیں ہوگی اور ایک جو مجھ سے بغض متاوز ہوگا، محکوان خو یہوں کا حامل قرار دے گا جو بھے میں نہیں ہوگی اور ایک جو مجھ سے بغض متاوز ہوگا، میری دشنی سے مغلوب ہوکر مجھ پر بہتان باندھےگا۔

علی والنی کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں دیکھے امام احمد والنی کی کتاب نضائل الصحابہ: ۱۹۸۸ میں مناقب بہت زیادہ ہیں دیکھے امام احمد واضح ہوتا ہے کہ الصحابہ: ۱۹۵۸ ہم یہاں ان نصوص کا تذکرہ مناسب بچھتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ مَنَّا فَیْنِیْمُ نے علی والنیْنِ کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، ای طرح ہم یہاں علی والنین اور

<sup>🛭</sup> فضائل الصحابة: ١١٤٦ ـ

<sup>•</sup> مسلم: ۷۸\_

معاویہ رکانٹیئے کے اختلاف اور اس کے متعلق صحابہ کرام دِیٰالُنیؒ اور اہل سنت کے موقف کی مختصر وضاحت کریں گے۔

على رَثَالِيْنَ عِنْ الله واردان دلائل كا ذكركه نبي مَثَالِيَنِ في ان كوخليفه نا مزدنهيس كيا ب

عبداللہ بن عباس بڑائی نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب بڑائی آنحضرت ما اللہ اللہ بڑائی آنحضرت ما اللہ کے پاس آپ کی مرض الموت میں جا کر دالیس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابوالحس بڑائی کی مرس الموت میں جا کہ دائی انہوں نے کہا کہ المحدللہ اچھے ہیں (حضرت) عباس بڑائی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تم نہیں دیکھتے خدا کی قتم! تین دن کے بعدتم ڈنڈ کے عباس بڑائی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا گیا تم نہیں دی چرے میں ان کی موت کے آثار بہپان کے غلام ( تا ایع ) ہوجاؤ کے میں بن عبدالمطلب کے چرے میں ان کی موت کے آثار بہپان لیتا ہوں میرا اندازہ ہے کہ رسول اللہ منا ہوگئی اس مرض سے جانبر نہ ہوں گے اور دنیا سے لیتا ہوں میرا اندازہ ہے کہ رسول اللہ منا ہوگی اگر ہمارے فاندان میں رہے گی تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مارے لیے وضیت کیجے حضرت علی بڑائی نے کہا فدا کی قتم! اگر ہم نے آپ سے بوچھا اور ہمارے لیے وضیت کیجے حضرت علی بھی نہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مارے لیے وضیت کیجے حضرت علی بڑائی نے کہا فدا کی قتم! اگر ہم نے آپ سے بوچھا اور آگر ہمارے کی قب کی میں اس کے متعلق رسول اللہ منا کی تو کہیں سے کہیں کے میں اس کے متعلق رسول اللہ منا کی تو کہیں سے کہیں سے کہیں اس کے متعلق رسول اللہ منا کی تو کہیں سے کہیں سال نہ کروں گا۔ پ

حسن بن علی برنالین سے روایت ہے کہ علی برنالین نے فرمایا: رسول اللہ مالینی نے ابو بر برنالین کو آگے کیا اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی جبکہ میں موجود تھا عائب نہیں تھا۔ میں صحت مند تھا مریض نہیں تھا، اگر آپ مجھ کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لہذا ہم اس شخص پر اپنی دنیا کے معاملہ میں راضی ہیں جس پر دین کے معاملہ ہیں رسول اللہ مَنَا اَلَٰ اللّٰهُ مَنَا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ ومقدم کیا۔ ہ

طبقات ابن سعد: ٣/ ١٨٣ ، السنة للخلال: ٣٣٣.

• بخاری: ٤٤٤٧\_

حسن الخاشن المنافظ سے روایت ہے کہ جب علی النفظ بھرہ تشریف لائے تو ان کی خدمت میں ابن الکواءاورقیس بن عباد حاضر ہوئے اور عرض کی ہمیں اس معاملہ کی خبر دیجیے جس کی خاطر آپ نے بیسفرکیا (خلافت) کہ آپ اس حال میں خلیفہ ہے ہیں کہ امت کے بعض افراد بعض کوفتل کررہے ہیں اور میربھی بتاہیئے کہ کیا رسول اللہ منٹائیٹل نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا آپ ہمیں بتائے کیونکہ آپ نے جو کھے سا ہے آپ اس میں کمل سے اور بااعتاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہ بات کہ مجھے رسول الله مَثَاثِیَّا نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو ایسا پھے بھی نہیں ہے اللہ کی قتم اگر میں رسول اللہ من اللہ من اللہ کی رسالت کو قبول کرنے اور ان کوسیا مانے میں بہلا تھخص ہوں تو میں ان کی بات کو جھٹلانے والا پہلا شخص ہرگزنہیں ہوسکتا اگر میرے یاس ان کی طرف سے جانشینی کا پروانہ ہوتا تو میں بھی بھی بن تیم بن مرۃ کے بھائی (ابوبکر) اور عمر خطاب کومنبر پر نہ آنے دیتااوراپیا ہوتا تو میں ان کا مقابلہ کرتا اگر چہ میرے پاس کوئی چیز اس جا در كے سوان مروتى ، بات بدے كەرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمِ كونه بى تواجا نك شهيد كيا كيا ہے نه بى آپ کی موت حادثاتی ہے ( کہ ان کو جانشین مقرر کرنے کا موقع نہ ملاہو) بلکہ آپ اپنی مرض الموت میں کی دن تک بقید حیات رہے۔ مؤذن آ کراذان کہتا اور آپ ابو بکر صدیق جل تُنْ اُ جماعت کرانے کا حکم دیتے آپ مجھے دیکھے رہے ہوتے۔ پھر مؤذن اذان کہتا اور آپ ابو بكرصديق بناتين كو جماعت كرانے كا حكم ديتے جبكه آپ مجھے د كھے رہے ہوتے تھے حتى كه آپ کی از واج مطہرات میں ہے ایک زوجہ نے جاہا کہ جماعت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دی جائے تو آپ غصے میں آ گئے اور فر مایا: تم عورتیں پوسف علیناا والی عورتوں جیسی ہوا بو بکر مٹالٹنڈ کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھا کیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پینمبرکی روح قبض کرلی تو ہم نے سوچا کراہیے دنیاوی معاملات میں بھی اس شخص کو منتخب کرلیں جس کو ہمارے دینی امور میں رسول الله مَثَاثِيَّا نِي امير منتخب فرمايا تقا كيونكه نماز دين كاستون اورعين اسلام بالبذاجم نے ابو بمر صدیق طاقت کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ اس قابل بھی تھے اور ہم میں سے ایک دواشخاص

نے بھی ان سے اختلاف نہیں کیا۔ ہم نے ان سے قطعاً لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا۔ میں نے ابو بحرصد بق رفاظ کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ ان کی اطاعت کی۔ ان کے تیار کردہ لشکر میں رہ کر جہاد کیا۔ وہ جو بچھے دیتے میں لے لیا کرتا تھا۔ وہ جب بچھے لڑنے کا تھم دیتے تو میں جہاد کیا کرتا میں ان کے سامنے کوڑے سے حدلگایا کرتا تھا۔

جب وہ دنیا سے رخصت ہونے گئے تو انہوں نے عمر دلائی کو اپنا جانشین مقرر فر مایا انہوں نے اپنے صاحب کی سنت کو اپنایا، ہم نے عمر ڈلاٹنڈ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم میں ہے کی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہم نے ان سے لاتعلقی کا اعلان نہیں کیا، میں نے ان کاحق پہچانا تھا، میں نے ان کی اطاعت کی ان کے کشکر میں شامل ہو کر جہاد کیا جب وہ مجھے عطا كرتے تھے تو میں ان كے ہاتھ ہے ليتا تھا جب وہ مجھے لڑنے كا تھم دیتے تھے تو میں جہاد كرتا تھا۔اینے کوڑے سے ان کے سامنے حدلگایا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو میرے دل میں میری قرابت داری، اسلام میں سبقت اور فضیلت کا خیال آیا اور میرا گمان تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کومنتخب نہ کریں گے مگر انہوں نے ایسا طریقنہ اختیار کیا کہ ان کے بعد والے خلیفہ کا کوئی عمل ان کی قبر میں بھی ان کا پیچھا نہ کرے۔اس لیے انہوں نے اپنے خاندان اور بیٹے کو خلافت سے قطعاً محروم کر دیا اگر وہ جا ہتے تو اپنے بیٹے کومنتخب کر سکتے تھے للندا انہوں نے قریش کے چھ بندوں کی سمیٹی بنا دی، جب بیہ چھ لوگ جمع ہوئے تو میں نے ا ہے دل میں اپنی قرابت داری، سبقت اسلام او فضیلت کا سوچا، میرا گمان تھا کہ وہ مجھے ہی منتخب كريس كے اس دوران عبدالرحمان بن عوف والنظافظ نے سب سے وعدہ ليا كہ جواللہ تعالیٰ كی طرف سے خلیفہ بنا دیا جائے (لیمن اس پر اتفاق ہوجائے) تو ہم سب اس کی اطاعت کریں گے۔ انہوں نے عثان بن عفان بڑائنے کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر مارا جب میں نے غور کیا تو مبری اطاعت میری بیعت پر سبقت لے جا چکی تھی اور بیر میثاق (معاہدہ) میرے علاوہ کسی اور کے لیے لیا جاچکا تھا تو ہم نے عثال رہائٹنے کی بیعت کی میں نے ان کاحق ادا کیا ان کی اطاعت کی

اور ان کے گفکر میں جہاد کیا، وہ جب مجھے عطا کرتے میں لے لیا کرتا۔ جب مجھے حکم دیے ہیں جہاد کرتا اور میں ان کے سامنے اپنے کوڑے سے حد نافذ کیا کرتا جب وہ شہید کر دیے گئے تو اہل حرمین اور ان دونوں شہردل (بھرہ، کوفہ) کے باسیوں نے بھی میری بیعت کرلی۔ •

سعید بن مستب رخمانت بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رڈائٹ ابو برصد بق رائٹ کی بیت کے لیے نکلے جبکہ لوگ اور انصار آبس میں چہ مگو ئیاں کررہے تھے آپ نے ان کوآ واز دے کریہ اعلان سایا تم میں ہے کوئی اس مخص کی بیعت سے پیچے کیوں رہ رہا ہے جس کو رسول اللہ منائی نئے نے مقدم کیا ہے؟ (یعنی ابو برصد یق) علی رڈائٹ نے ایس بات کمی جوان سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ ہ

امام نووی ڈٹالٹے فرماتے ہیں اس حدیث سے روافضہ، شیعہ، امامیہ کا روہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ منٹائیڈ کے علی ڈٹائیڈ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی یا اس طرح کے باطل دعوے اور خرافات بیان کرتے رہتے ہیں۔ ۹

<sup>🛭</sup> أمالي لإبن بشران: ١٢٥٥\_

٣٤٤٠ أصول اعتقاد السنة والجماعة: ٢٤٤٠.

<sup>🛭</sup> بخاری: ۱۱۱\_ مسلم: ۱۹۷۸ .

<sup>🗨</sup> شریت "ننوری: ۱۳/ ۱۶۲.

#### علماکے اقوال کہ علی رٹائٹیؤ کو رسول اللہ مٹائٹیؤم نے خلیفہ نا مزدنہیں کیااور روافضہ اور شیعہ کارد:

البتہ اکثر جابل شیعہ جو بیان کرتے ہیں اور ان کے قصہ گو حضرات شور کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ النَّیْ نے علی بڑائیڈ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی بیسب جھوٹ افتر اء اور بہت بڑی غلطی ہے جس سے صحابہ کرام رُخ اُنٹی کی طرف خیانت کی نسبت ہوتی ہے اور آپ کے بعد آپ کے تعلم کو نافذ نہ کرنے کا الزام ان کے سرآتا ہے اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ انہوں نے بی مُنافِیظ کی وصیت کو کی اور کے لیے نافذ کر دیا جو کہ فقط الزام اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی اور اللہ کی رسول مُنافِیظ پر ایمان رکھنے والا ہر مومن اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ دین اسلام حق ہے اور وہ بخوبی جانب کرام رُخ اُنٹین میں اور بھوٹ ہے کہ دین اسلام حق ہے اور وہ بخوبی جانب کرام رُخ اُنٹین اللہ علی اور جھوٹ ہے کیونکہ صحابہ کرام رُخ اُنٹین البیاء کے بعد بہترین اور افضل مخلوق ہیں وہ اس امت کے سب سے افضل اور بہترین لوگ

<sup>📭</sup> شرح النووى: 10/ 200\_

ہیں ہے امت قرآنی دلائل اور اجماع کی رو سے دنیا وآخرت میں سب امتوں میں سے افضل اور بہترین ہے۔ (پھر میتصور کیے ممکن ہے) دللہ الحمد •

ابن خلدون کہتے ہیں: شیعہ اپنے ندہب کی تائید ان نصوص اور دلائل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انہوں نے اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق گھڑ لیا ہے۔ سنت کے ماہرین کے ہاں ان کا وجود ثابت نہیں اور نہ ہی ان کوشر بعت نے ذکر کیا ہے ان روایات ماہرین کے ہاں ان کا وجود ثابت نہیں اور نہ ہی ان کوشر بعت نے ذکر کیا ہے ان روایات میں سے اکثر موضوع اور بناوٹی ہیں یا ان کی فاسدتا ویلات سے کوسول دور ہیں۔ •

امام ابن حزم اندلس رِمُلاتِهُ کہتے ہیں: اس گروہ (شیعہ امامیہ، روافضۃ) کے ہاں اکثر روایات موضوع اور جھوٹی ہیں۔ 🏻

شخ الاسلام ابن تیمیہ رخالت بیان فرماتے ہیں: یہ لوگ (شیعہ امامیہ، روافضہ) اپنے دلائل کی بنیاد تین چیزوں پر رکھتے ہیں: (۱) جھوٹ نقل کرنا، (۲) مجمل اور شبہہ والی بات بیان کرنا، (۳) فاسد قیاس کرنا۔ یہ ہراس شخص کا حال ہے جوجھوٹی بات کودلیل بنا کر شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے اس کی دلیل یا نفس ہوگی یا قیاس ہوگا۔ اگر نفس ہے تو نفس شیح سند اور متن کی شیح دلالت کی مختاج ہے۔ نفس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول الله مَنَّ اللَّمْ الله مَنَّ اللهُمُ اللهُمُ مَا الله مَنَّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُونُ روایات کے مواور ایخ مطلوب پر صحیح طریقہ سے دلالت بھی کر رہی ہو جبکہ می سائی جھوٹی روایات کے دریعے یا تو فقط جھوٹ نقل کیا جاتا ہے یا پھر روایت سے استدلال مسلم کے بیات ہے مگر اس سے استدلال سے می خبیس کیا جاتا۔ شیعہ اور وافضہ کے نقل کردہ دلائل اس قتم سے تعلق رکھتے ہیں۔ (جھوٹ، غلط استدلال)۔ ۵

سیدناعلی بڑائیڈ اورسیدنا معاویہ بڑائیڈ کے اختلاف کے متعلق اہل سنت کاعقیدہ: علائے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کے متعلق وہ

<sup>🛭</sup> مقدم این خلدون، ص: ۱۶ـ

<sup>🗗</sup> البداية والنهاية: ٧/ ٢٥١\_٢٥٢\_

<sup>🧿</sup> منهاج السنة النبوية: ٤/ ١١٢\_

<sup>€</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٤/ ٩٤-

خاموش رہیں مگر میہ کہ کسی مجبوری کی بناء پر کوئی بات کرنا پڑے ،حتی کہ علماء نے یہ بات عقیدہ کے مندرجات میں شامل کی ہے۔ ذیل میں چند دلائل ذکر کیے جارہے ہیں:

عبدالله بن مسعود رنگانی سے روایت ہے کہ رسول الله منگانی نے فرمایا: '' جب صحابہ کی بات ہوتو ہات موتو خاموش رہو۔ جب تقدیر کی بات ہوتو خاموش رہو۔ جب تقدیر کی بات ہوتو خاموش رہو۔ 9

جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ جابیہ مقام پڑسیں عمر فاروق ڈگاٹھ نے خطبہ دیا اور فرمایا:
ایک دن ایسے ہی رسول اللہ مُنگاٹی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے جیسے میں ہوا ہوں اور
فرمایا میرے صحابہ کرام کی قدر کرو۔ پھر جو ان کے بعد ہیں اور پھر جوان کے بعد ہیں پھر
جوٹ پھیل جائے گاختی کہ وہ آ دمی گواہی دے گا جس سے گواہی طلب بھی نہ کی جائے گی اور
وہ قسم اٹھائے گا جس سے قسم طلب نہ کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے: میں تہمیں اپنے
صحابہ سے حسن سلوک کا تھم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے "میرے صحابہ کے ساتھ اچھا
سلوک کرؤ' ایک روایت میں ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔' ہ

یزید بن اُصم سے روایت ہے کہ علی رٹائٹڑ سے جنگ صفین کے مقتولین کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں جبکہ اس معاملہ کی مسئولیت میرے اور معاویہ کے اوپر ہے۔ •

اس امت کے سلف صالحین نے جن کا رتبہ صحابہ کرام کے بعد ہے اس حکم کے سامنے سرتسلیم ختم کیا ہے اور صحابہ کرام کے مابین اختلاف کے متعلق وہ کلام نہیں کرتے ہیں۔سلف صالحین کے چندا قوال ملاحظہ ہوں۔

جب عمر بن عبدالعزيز الطلق كے پاس صحابه كرام و كالذم كا خلاف كا ذكر مواتو انهول

<sup>•</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٠٤٤٨ - • المصنف لإبن أبي شبيه: ٣٧٨٨-

<sup>€</sup> المصنف لابن أبي شيبه: ٣٧٨٨٠.

نے فرمایا: بیابیا معاملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تم اپنی زبانوں کو کیوں اس میں شریک کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو کیوں اس میں رنگنے کی کوشش کروں رسول اللہ من اللہ تا میں این زبان کو کیوں اس میں رنگنے کی کوشش کروں رسول اللہ من اللہ تا میں منال آئکھوں جیسی ہے۔ آئکھوں کی دوایہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ • صحابہ کرام من اُنڈینم کی مثال آئکھوں جیسی ہے۔ آئکھوں کی دوایہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ •

عمر اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ علی بڑائٹیڈ معاویہ بڑائٹیڈ سے افضل ہیں بلکہ ان کے دور حکومت میں وہ تمام صحابہ سے افضل تھے۔ جو صحابہ کرام علی بڑائٹیڈ اور معاویہ بڑائٹیڈ کے ساتھ تھے ان سب سے علی بڑائٹیڈ افضل تھے بلکہ ابو بکر ، عمر ، اور عثمان بڑائٹیڈ کے علاوہ تمام زندہ اور فوت شدہ سے وہ افضل تھے اہل سنت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ علی بڑائٹیڈ حق پر تھے اور معاویہ بڑائٹیڈ سے اجتہادی خطاء سرز د ہوئی اور بیہ بات خود معاویہ بڑائٹیڈ بھی اچھی طرح جانے تھے کہ اللہ تعالی ، رسول اللہ سُل ایکٹیڈ اور تمام مونین کے ہاں علی بڑائٹیڈ کا مقام ومر تبدزیادہ ہے۔

غور کرو کہ ابن تیمیہ رخالتے ،علی رخالتے اور معاویہ رخالتے کے اشکروں کے درمیان الزائی کے متعلق کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح علی رخالتے اور اہل ہیت نیکیا کی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اہل سنت کی تالیفات اور کتابیں سیدنا علی غلیظا کے فضائل ومناقب اور ان کی تعریف سیدنا علی غلیظا کے فضائل ومناقب اور ان کی تعریف سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور ان میں ان لوگوں کی خدمت ہے جوان پرظلم کرنے والے تھے اور ان میں ان لوگوں کی خدمت ہے جوان پرظلم کرنے والے تھے اور ان میں ان لوگوں کی خدمت ہے ہوان پرظلم کرنے والے تھے اور ان میں ان لوگوں کا رد ہے جو علی رخالتے کو برا بھلا کہتے ہیں۔

اہل سنت ان باتوں کو ناپند کرتے ہیں اور جوان دونوں کشکروں کے درمیان ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا معاملہ چل نکلا تھا اس کو بھی غلط کہتے ہیں۔ اہل سنت اس شخص سے شدید بغض اور کراہت رکھتے ہیں جوعلی ڈائٹی سے لڑنایا ان کو برا بھلا کہنا جائز خیال کرتا ہے۔ ان کا اس بات پراتفاق ہے کہ ان کی قدرومزلت بلند ہے اور وہ معاویہ ڈائٹی کی نسبت فلافت وامامت کے زیادہ حق دار ہیں اور وہ اللہ تعالی، رسول اللہ منافی فی اور تمام مومنین کے فلافت وامامت کے زیادہ حق دار ہیں اور وہ اللہ تعالی، رسول اللہ منافی فی اور تمام مومنین کے المحالسة للدینوی: ۱۲۷۷ء حلیة الأولیاء: ۹/ ۱۱۶ الطیوریات للسلفی: ۱۲۷۷۔

زدیک، معاویہ رفاتی اور ان کے باپ اور ان کے بھائی سے افضل ہیں (باپ سے مراد ابوسفیان اور بھائی سے مراد یزید بن الی سفیان ہے) شخ الاسلام مزید فرماتے ہیں علی رفاتی الاسلام مزید فرماتے ہیں علی رفاتی الاسلام مزید فرماتے ہیں علی رفاتی اللہ سب ہے افضل ہیں جو فتح مکہ کے سال ایمان لائے ، ان لوگوں میں بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جو معاویہ رفاتی ہیں جنہوں نے درخت کے بیعت کی بلکہ وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں ماسوائے تین کے، اہل سنت کا کوئی الکے فرد ان تین کے ، اہل سنت کا کوئی ایک فرد ان تین کے علاوہ کی اور صحابی کو ان پر فضیلت نہیں دیتا ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جمہور اہل بدر سے ، بیعت رضوان والوں اور تمام مہاجرین وافسار کے سابقین (سبقت لے جانے والے) سے افضل ہیں۔ ۵

عام الله سنت کا اعتقاد ہیہ ہے کہ اس امت میں رسول الله مَثَاثِیْلُم کے بعد ابوبکر صدیق طاق الله مَثَاثِیْلُم کے بعد ابوبکر صدیق طاق ان کے بعد عمل والنَّیْنُ کا مقام صدیق طاق ان کے بعد عمل والنَّیْنُ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ چاروں رسول الله مَثَاثِیْلُم کے افضل ترین صحابہ ہیں۔ اہل سنت میں ہے بعض علی طاق والنَّهُ رِفْسُیلت دیتے ہیں۔

امام محمہ بن عبدالوہاب رشائفہ واضح کررہے ہیں علی رٹائٹۂ حق پر تنے اور معاویہ رٹائٹۂ سے اجتہادی غلطی سرز د ہوگئ وہ اپنی کتاب (مختصر السیرۃ: السلام) بیس اڑتمیں ہجری کے واقعات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: علی رٹائٹۂ اور ان کے ساتھی معاویہ رٹائٹۂ اور ان کے ساتھیوں کی نسبت حق پر تھے اس کے باوجود فریقین دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام موصوف اپنی بات کی دلیل اہل بیت علیم اس میں علی دلیل اہل بیت علیم جن میں علی دلانٹیز بھی شامل ہیں کے کلام کو بنا رہے ہیں علی دلانٹیز اہل جمل کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: یہ ہمارے ہی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ہی خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ ا

<sup>•</sup> منهاج السنة النبوية: ٤/ ٣٩٦

۵۳۰ ابن ابی شیبه: ۷/ ۵۳۰؛ سنن بیهقی: ۸/ ۳۰۰؛ بعض نے دونوں سندوں کو ضعیف جبکہ ابن ابنی شیبه کا کہا ہے۔
 ابن تیمیہ بڑائٹے: نے صحیح کہا ہے۔

شخ الاسلام ابن تیمیہ رشافیہ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علی رشافیہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہ ان میں حق پر تھے وہ فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے مدمقابل کی نبیت حق پر تھے، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم فریقین میں سے کسی کو برا بھلا کہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو ان کو برا بھلا کہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو ان کو برا بھلا کہے اس نے امیر المومنین علی رفاقۂ کے حکم کی مخالفت کی میہ بات کی لحاظ سے اور کی ولائل سے ثابت ہے کہ جسیا کہ انہوں نے اہل جمل سے لڑائی کی تو ان کی اولا دکو غلام نہیں بنایا، ان کے اموال کو مال غنیمت قر ار نہیں دیا اور ان کے قیدیوں کوئل نہیں کیا بلکہ انہوں نے مارے فریقین کے مقتولین پر نماز جنازہ پڑھی اور فر مایا ہے ہمارے ہی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے فلاف ہی علم بغاوت بلند کر دیا انہوں نے واضح کیا کہ میدکفار یا منافقین نہیں ہیں، انہوں نے فلاف ہی علم بغاوت بلند کر دیا انہوں نے واضح کیا کہ میدکفار یا منافقین نہیں ہیں، انہوں نے ان کی ساتھ برتاؤ کیا کے ونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کانام ''اخوہ' رکھا اور انہیں لڑائی کے باوجود مومنین میں شار کیا۔

امیرالموسین خاتین نے ان کے اور دوسرے گروہ کے درمیان فرق کیا جن سے آپ نے لڑائی کی اور ان کے آل کو پہند کیا انہوں نے ان لوگوں کو ان علامات کے ذریعے بہچان لیا تھا جورسول کریم منائین نے ان کے متعلق بیان فرمائی تھیں بیالی حروراء ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علی خاتین کی خوارج سے لڑائی بذات خود الیمی دلیل ہے جس کی بنیاد پر اہل سنت نے بیا خذ کیا ہے کہ علی خاتین حق پر سے جبکہ معاویہ ڈاٹٹوز سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ نے بیا خذ کیا ہے کہ علی خاتین فرماتے ہیں بیہ بات رسول اللہ منائین ہے سے سند کے ساتھ ٹابت ہے کہ آپ نے فرمایا: مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ دین سے تیری مانندنکل جائے گا اور ان کو وہ گروہ قتل کر ہے گا جوحق کے زیادہ قریب ہوگا۔ •

دین سے نکلنے والے بیالوگ اہل حروراء ہیں جن کو امیرالمؤمنین علی رہائڈ اور ان کے لشکر نے تن سے نکلنے والے بیالوگ اہل حروراء ہیں جن کو امیرالمومنین کے خلاف نے تن کیا جبکہ وہ دین ہے تیر کی مانندنکل گئے تھے۔ان لوگوں نے امیرالمومنین کے خلاف

<sup>•</sup> صنحيح مسلم: ١٠٦٤\_

خروج کیا۔ ان کو کا فرقرار دیا (نعوذ باللہ) اور تمام مسلمانوں پر کفر کا فتوی لگا کر ان کے مال اور خون کو حلال قرار دے دیا۔

متواتر سند کے ساتھ رسول اللہ مثل فیلم ہے ثابت ہے کہ آپ نے ان نوگوں کی علامات بھی بیان کی اور ان کونل کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ نے فرمایا: تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزں کو اور ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر مجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے پنچے نہ اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے جولوگ ان کوتل كريں كے وہ اگر رسول الله مَثَاثِيَّامُ كى زبانى (ان كِفِل ير) نُواب من ليس نو شايد ده عمل چيوز دیں۔ • ان کوعلی بٹائنٹر نے قبل کیا اور ان کے قبل پر انتہائی فرحت وسرورمحسوں کیا اور بطورشکر الله تعالى كے حضور سجدہ كيا كيونكه مقتولين ميں خارجيوں كى علامات يائى كئي تھيں ان ميں ہے ایک آ دمی ایسا بھی جس کے ہاتھ پر گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا جس پر بال تھے، صحابہ کرام ڈی کھٹے نے ان کوئل کرنے پراتفاق کیا اور جوصحابہ کرام ان کے لل میں امیرالمؤمنین کے ساتھ شریک نہ ہو سکے انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا جیسا کہ ابن عمر پڑھ نیا اور دیگر صحابہ کرام ، اس کے برعكس جنگ جمل اورصفين ميں ايبانہيں بلكه اميرالمؤمنين ان دونوں لڑائيوں پر افسر دہ تھے اور جو پچھ ہوا اس پر افسوں کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے اور آپ کے فرزندسید ناحس مالیّلا نے رجوع کرلیا تھا جیسا کہ حسن ڈلائٹڑ اپنے والدگرامی کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے كداييانبين مونا چاہيے تھا۔ 🏻

حسن بھری ڈسلنٹ سے صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: بیالی لڑائی ہے جس میں رسول اللہ مَا تُلَیْمُ کُلِی کے صحابہ شریک ہوئے اور ہم موجود نہیں تھے وہ علم رکھتے تھے ہم (ان کے مقابل) جاہل ہیں وہ کسی بات پر شفق ہیں تو ہم اس پر عمل کرتے

بخارى: ٣٦١٠ـ مسلم: ١٠٦٤ - البداية والنهاية: ٧/ ٢٣٠ـ

# ہیں آگر وہ کسی معاملہ میں اختلاف کرتے ہیں تو ہم خاموش ہیں۔ • علی دالٹنز اور معاویہ دلائٹنز کے ماہین:

اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اختلاف کے متعلق خاموثی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹہراتے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں وہ اس معاملہ میں رسول اللہ منظ فیلے کی وصیت پڑل کرتے ہیں اور تو قف اختیار کرتے ہیں۔

اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ امام احمد بن منبل بڑالتی کی محفل میں حاضرتھا کہ ایک آدمی نے ان سے علی بڑالٹی اور معاویہ بڑالٹی کے بابین اختلاف کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رغبتی کا اظہار کیا۔ ان سے کہا گیا اے ابوعبداللہ بیر (سوال کرنے والا) ہاشمی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور بیہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وَ يَلْكُ اُهِدَةً قَدُ خَلَتُ عَلَمَا كَسَبَتُ اللهِ (البقرة: ١٣٤)

"ميامت هي جوگزرگي ان كے ليے ہے جوانهوں نے كمایا۔"

ابن ابی زید القیروانی اصحاب رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهُ كَمْ مَتَعَلَقَ عَقيده كی وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ اس اختلاف یعنی علی ذائمی اور معاویہ رائین كے مابین لڑائی كے متعلق اہل سنت كے ہاں بجھ تواعدوضوا بیان كيے جاتے ہیں۔

"موت فرماتے ہیں كہ اس اختلاف یعنی علی ذائمی است است کے ہاں بجھ تواعدوضوا بیان كے جاتے ہیں۔ اس



الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ٣٣٢-

<sup>@</sup> طبقات الحنابله: ١/ ٣٧\_

حقوق آل البيت بين السنة والبدعة ، ص: ١٦ -

## علی ڈالٹیز اور معاویہ ڈالٹیز کے بابین اختلاف کے متعلق چند قواعد

اول: ..... حضرت علی قالِیْلاً معاویه رئالنی سے بہتر ہیں بلکہ آپ ان کے باپ اور بھائی سے بھی افضل ہیں اور میہ کہنا جا ہیے کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان رٹالنی کے علاوہ تمام صحابہ کرام سے افضل اور بہترین ہیں۔

دوم: ..... خلافت وولایت کے حقدار سیدناعلی علیتیا سے اہل سنت کا کوئی ایک فرداس میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام، معاویہ رٹائٹی اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام شخص سب کے دل میں موجودتھی کہ خلافت کے حقدارعلی رٹائٹی ہیں۔ معاویہ رٹائٹی اور ان کے ساتھ صحابہ کرام نے اگر ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی اور ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی بنیادی وجہ عثان رٹائٹی کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ تھا جبکہ علی رٹائٹی اس کو حکمت کے تحت مؤخر کررہے ہے۔

امام غزالی نے اپنی کتاب'' قواعد العقائد'' میں کہا: اس بات میں کسی صاحب علم اور صاحب علم اور صاحب شعور کو اختلاف نہیں ہے کہ علی زلائٹو حق پر سے جبکہ معاویہ رٹھائٹو عشرہ مبشرہ صحابہ کے بھی ہم پلے نہیں ہیں چہ جائیکہ وہ علی زلائٹو کے برابر ہوں ۔ کہاں علی زلائٹو اور کہاں معاویہ زلائٹو ؟ علی ہوگئے جس کی بناء پر عام لوگوں پر ان کا معاملہ مشابہہ ہوگیا اور لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے جس کی بناء پر دونوں کے درمیان جنگ بیا ہوگئی بیاللہ کی تقدیر تھی جونا فذہ ہوکر رہی کیونکہ وہ جو جا ہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چا ہتا ہے کیونکہ وہ فرما تا ہے جو وہ چا ہتا ہے کیونکہ وہ فرما تا ہے :

﴿ وَ يُسْتَلُ عَهَا يَفْعَلُ وَهُمْ لُسْتَكُونَ ﴾ ﴿ (الأنبياء: ٢٣)

''اس سے نہیں بو چھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے اور ان (لوگوں) سے بوچھا جائے گا۔'' سید ناعلی ڈائٹنڈ اجماع صحابہ (اور اجماع اہل سنت) بناء پر چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔امام ن

ہیں۔ منبل شائنے فرماتے ہیں: جوعلی ڈاٹٹٹو کو چوتھا خلیفہ راشد نہیں مانتا وہ گلاھے سے بھی بدتر احمد بن صنبل شائنے فرماتے ہیں: جوعلی ڈاٹٹٹو کو چوتھا خلیفہ راشد نہیں مانتا وہ گلاھے سے بھی بدتر

ہے۔'' o یہ مسئلہ علمائے سنت اور فقہائے امت کے ہاں متفق علیہ ہے۔ o

موم: .....دااکل ونصوص کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کے علی بڑائٹڈ حق پر متھے اور والایت کے حقد اربھی علی بڑائٹڈ می متھے لہٰذا وہ عنمان بڑائٹڈ کے قاتلوں سے قصاص لینے اور قصاص کا وقت مقرر کرنے کے بارے میں خوب علم رکھتے تھے۔ وہ عنمان بڑائٹڈ کے لیے فکر مند تھے اور ان کے مقرر کرنے کے بارے میں خوب علم رکھتے تھے۔ وہ عنمان بڑائٹڈ کے لیے فکر مند تھے اور ان کے دفاع کی اجازت ما تکی مگر عنمان بڑائٹڈ نے ان کومنع کر دیا۔

صفدی فرماتے ہیں: صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف کے متعلق بات کرنے سے بچنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہے کہ ان میں سے فلاں صحیح تھا اور فلال غلط تھا ان میں سے کوئی ایک بھی کتاب وسنت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ علی اور معاویہ ڈھٹنا کے گروہوں میں سے قاتل اور مقاویہ ڈھٹنا کے گروہوں میں سے قاتل اور مقتولین سب جنت میں ہیں ان میں سے ہرایک نے اجتہاد کیا اور جس چیز کو اچھا سمجھا اس پر مقتولین سب جنت میں ہیں ان میں سے ہرایک نے اجتہاد کیا اور جس کو اچھا نہ جانا اس کو چھوڑ دیا مجتبد بھی غلطی بھی کرجاتا ہے اور بھی سیح بات تک پہنچ جاتا ہے اور ہر حال میں اس کے لیے اجر ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ علی ڈائنڈ حق پر تھے اور بھی ماتھ ماتھ تھا۔ ۹

ی سے مان سے اور ایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْدِ عَمَار اللهُ عَلَيْدِ كُو باغی جابر مان الله مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللللللّهُ مِنْ الللللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ ال

**<sup>4</sup>** مناقب الإمام احمد: ٦٦٧ ـ

قطف الثمر في بيان عقيده أهل الأثر: ١٠١-

<sup>🛭</sup> أعيان العصر وأعوان النصر: ٢/ ٤٧.

#### ہماعت قتل کرے گی۔ **•**

عبدالله بن مسعود رُقالِنَهُ فرمات بین میں نے رسول الله مَقَالِیَّا کو بی فرمات ہوئے سا ہے' جیب لوگ آ کیس میں اختلاف کا شکار ہوں گے تو ابن سمیہ حق پر ہوں گے۔'' ہو الن دواحادیث سے بیدواضح ہے کہ علی رُقالِنَهُ حق پر سے پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت مار رُقالِنَهُ کو باغی جماعت قبل کرے گی۔ ان کو معاویہ رِقالِنَهُ کے ساتھیوں نے قبل کیا دوسری مدیث میں ہے کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو حق ابن سیمۃ کے ساتھ ہوگا۔ ہوابن سمیہ صدیث میں ہے کہ جب لوگ اختلاف کریں گے تو حق ابن سیمۃ کے ساتھ ہوگا۔ ہوابن سمیہ سے مراد محاربی یاسر رُقالِنَهُ بین جو کہ علی رُقالِنَهُ کے ساتھ سے۔ ہ

چہارم ..... معاویہ رفائن کی نسبت حسن رفائن خلافت کے زیادہ حق دار تھے وہ شری طور پر پانچویں خلیفہ ہیں کیونکہ دلائل ونصوص سے پچہ چلتا ہے کہ ہمیں سال تک خلافت نبوی منج پر رہے گی جس میں سے حسن رفائن کے جصے میں چھ ماہ آئے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن رفائن کی خس میں سے حسن رفائن کی شبت افضل ہیں اور ان سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں گر مسن رفائن معاویہ رفائن کی نسبت افضل ہیں اور ان کے ضیاع کے خوف سے خلافت سے انہوں نے مسلمانوں کا خون بہانے اور ان کی جانوں کے ضیاع کے خوف سے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔

قاضی محب الدین ابوالولید محمد بن محمد بن محمود الحکمی رشالتین ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ''ماہ رئے کے آخر ہیں مجھے میرے دوست قاضی شرف الدین نے طلب کیا اور علی شک شین اور معاویہ رشائی کے متعلق سوال دہرایا تو ہیں نے کہا اس بات میں کوئی شک شہیں اور معاویہ رشائی حق اور معاویہ رشائی حق اور معاویہ رشائی خلف کے متعلق مول اللہ منائی شائی سے یہ حدیث وارد ہے کہ آپ نے خلفاء کی صف میں شامل نہیں ہیں کیونکہ رسول اللہ منائی شائی سے یہ حدیث وارد ہے کہ آپ نے

<sup>🛈</sup> بخارى: ١٤٧ مسلم: ٢٩١٦\_

<sup>@</sup> الكبير للطبراني: ١٧ • ١٠ الباني في الصفيف كما السلسلة الضعيفة: ٢٢٠٩-

یرددیث ضیف ہے۔
 یرددیث ضیف ہے۔
 یرددیث ضیف ہے۔

فر مایا: خلافت میرے بعد تمیں سال تک قائم رہے گی۔ • خلافت کا بیز مانہ علی بڑائنڈ اوران کے مغے حسن دلائٹنڈ پر پورا ہو گیا۔ 🛚

پنجم:.....تمام صحابه کرام اس معامله میں اجتہاد کرنے والے تھے۔ جولوگ معاویہ ڈاٹٹٹؤ ے ساتھ نفے وہ عثان النائن کی شہادت کا بدلہ لینے کی جلدی میں تھے اور اس معاملہ کو ہرگز مؤخر نه كرنا جائتے تھے جبكه على بن الله اور ان كے ساتھى خون عثان بن الله لا بدلدتو لينا جا ہے تھے سیر کسی مناسب وفت کے انتظار میں تتھے وہ امن وامان کی صورت حال کے پیش نظر فوراً بدلہ نہیں لینا جا ہتے تھے اور اس کومنا سب وقت خیال نہ کررہے تھے۔

(٢) فاطمه الزهراء عينا:

ان كا اسم كراى فاطمه الزهراء بنول بنت رسول الله من في بيارى صاحبزادی اور ان کے جگر کا نکڑا ہیں بلکہ سب سے محبوب بیٹی ہیں۔ جب فاطمہ ڈی کھنا ہیدا ہوئیں تو قریش کعبہ کی تغییر میں مصروف تھے۔ یہ بعثت سے پانچ سال پہلے کی بات ہے آپ رسول کر یم منافظ کی سب سے چھوٹی مگر آب کے ہاں بیاری صاحبزادی ہیں۔

سنن میں عائشہ ولی جنا ہے روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ ذاتھا ہے بڑھ کر سی اور کو رسول الله سنا علی کے مشابہ نہیں دیکھا ہے۔ جب فاطمہ رہا تھا آپ کے پاس تشریف لاتیں تو آپ ان کا استقبال اٹھ کر اور آ کے چل کر کرتے ، ان کو بوسہ دیتے اور اپنے ياس بنھا ليتے۔ •

عا تشه خِالِغُهُا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ کے بعد فاطمہ خِلْعُهُا ہے افضل سی کونہیں دیکھا ہے۔ <del>9</del>

حضرت عائشہ ذائفہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم مانتیا کی ہویاں (آپ کے مرض المونت

<sup>🛭</sup> سمط النجوم العوالي: ٢/ ٣١٥.

<sup>🛭</sup> ابوداود: ٤٦٤٦؛ ترمذي: ٢٢٢٦

<sup>•</sup> الطبراني في الأوسط: ٢٧٢١-

<sup>🛭</sup> اپوداود: ۱۷ ۲۵۶ ترمذی: ۳۸۷۲-

سے پچھ ہی دن پہلے ایام مرض الموت کے دوران ایک دن) آپ منافظ الم کے باس بیٹی ہوئی تھیں کہ فاطمہ ڈاٹھٹا آئیں۔ان کی حیال کی وضع اور ہیت رسول کریم مُثَاثِیَّا کی حیال کی وضع اور ہیت ہے ( ذرابھی ) مختلف نہیں تھی بہر حال آنخضرت مَثَاثِیَا نے حضرت فاطمہ کو ( آتے ) د یکھا تو فرمایا میری بیٹی مرحبا پھر آپ مٹائیٹی نے ان کو (اپنے پاس) بٹھا لیااور چیکے چیکے ان ہے باتیں کیں،اتنے میں فاطمہ بڑھنارونے لگیں اور زور زور سے روئیں۔آپ نے ویکھا کہ فاطمہ ڈاٹنٹنا بہت رنجیدہ ہوگئ ہیں تو پھران ہے سرگوثی کرنے لگے فاطمہ ڈٹاٹٹڑا ایک دم ہنس ویں پھر جب رسول الله منافظ المفكر چلے گئے تو ميں نے فاطمہ والفظ سے يو چھا كہتم سے آنخضرت مَنَا يُنْفِرُ حِيكِ حِيكِ كيا باتيس كررب تنظي فاطمه ولينها في جواب ديا كه بيس رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى من الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ال میں نے ان سے کہا تم پرمیرا جوحق ہے اس کا واسطہ اور قتم دے کر کہنا جا ہتی ہوں کہ میں تم سے اس کے علاوہ اور بچھنہیں مانگتی کہ مجھ کو اس سر گوثی کے بارے میں بتا دو جو (اس دن) آنخضرت مَنْ لِيُنْظِمُ نِهِ مِنْ سِي مَنْ فاطمه وَلِيْفِنَا بولِينِ: بإن (جب نبي كريم مَنَالِيَظِمُ إس دنيا ہے تشریف لے جا چکے ہیں اس راز کو ظاہر کرنے میں کوئی مضا نقد ند مجھتے ہوئے) میں بتاتی ہوں کہ آنخضرت مُثَاثِیْزِ کے جو پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تھی تو اس میں مجھ سے بیفر مایا تھا کہ جبرائیل علیقی مجھ سے سال بھر میں ایک مرتبہ (یعنی رمضان میں) قرآن کا دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال (رمضان میں) انہوں نے مجھے سے دو بار دور کیا اور اس کا مطلب میں نے بیہ نکالا ہے کہ میری موت کا وقت آگیا ہے اے فاطمہ رہائی ایس تہہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ڈرتی رہنا اللہ کی اطاعت وعبادت میں مشغول رہنے اور معصیت سے بیجنے کے لیے جو بھی تکلیف اورمشقتیں اٹھانا پڑی اور جو بھی آفت وعادثہ پیش آئے خصوصا میری موت کے سانحہ پر صبر کرنا، بلاشبہ میں تمہارے لیے بالخصوص بہترین پیش روہوں۔ "میں رونے گئی اور پھر جب آپ مُنَاتِیْکِم نے مجھ کوزیادہ مضطرب اور بےصبر پایا تو ووبارہ مجھ ہے سرگوشی کی اوراس

عفهت الل بيت ينبي

وقت یوں فرمایا: اے فاطمہ! کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہتم جنت میں (تمام) عورتوں

یا خاص طور پر اس امت کی عورتوں کی سردار بنائی جاؤ' (بیان کر میں ہننے گئی تھی) اور ایک
روایت میں حضرت فاطمہ بڑ تھا کہ آپ مالفاظ منقول ہیں کہ جب آپ مالٹی نے (پہلی مرتبہ)
مجھ سے سرگوشی کی تو فرمایا تھا کہ آپ مالٹی کے اس باری میں وفات یا جا کیں گے اور (بیان کر)
میں رونے گئی تھی، (دوسری مرتبہ) آپ مالٹی کے بھے سے سرگوشی کی اس میں مجھ کو یہ بتایا تھا
کہ آپ مالٹی کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں ہی آپ مالٹی کے اس میں کموں کی چنانچہ (بیین کر) میں ہنے گئی تھی۔ اس میں بنا کے بینے میں میں بنا کے بینے میں میں ہنے گئی تھی۔ اس میں بنا کے بینے میں بن آپ مالٹی کی ہنانچہ (بیین کر) میں ہنے گئی تھی۔ اس

ان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ علی بن ابی طالب بالفیظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ يَنْفِر عن فاطمه وَالنَّفِهُ كَا رشته طلب كيا كيا تو ميرى ايك لوندى نے مجھ كها كيا آپ كومكم ہے کہ فاطمہ رہا تھا کا رشتہ نبی ملی تیا ہے طلب کیا گیا ہے؟ میں نے کہانہیں اس نے کہاان ک شادی کا پیغام موصول ہو چکا۔ آپ رسول الله ما ال جاتے؟ میں نے کہا میرے ماس کوئی چیز ہے جس سے شادی کروں؟ اس نے کہا اگر آپ مَنْ الْفَیْلِم کے پاس جائیں تو وہ آپ سے فاطمہ رہی تا کی شادی کردیں محے وہ بار باراصرار . كرقى رہى حتى كەميس رسول الله مَثَالَيْنَا كى خدمت ميں حاضر ہو گيا۔رسول الله مثَالَيْنَا كا رعب اور جلالت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں ان کے سامنے بیٹھ تو گیا مگر بات کرنے کی مت نہ ہوسکی۔ آپ نے یو چھاکسی لیے آئے ہوکیا کوئی حاجت ہے؟ مگر میں خاموش رہا: آپ نے فرمایا: شاید کہ تو فاطمہ بھتا ہا ہے شادی کی غرض سے آیا ہے؟ میں نے کہا جی بال: آپ نے پوچھا گیا تیرے پاس کھے ہے جس ہے اس کا مہردے سکے؟ میں نے عرض کیانہیں يا رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ آپ نے پوچھاوہ زرہ كدهر ب جو ميں نے بطور اسلحة تم كودى ہے؟ ميں نے عرض کیا وہ تو میرے پاس ہے مگر وہ کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے فقط حیار سو درہم کی ہے آپ —

<sup>•</sup> بخاری: ۱۲۸۵؛ مسلم: • ۲٤٥٠

نے فرمایا: میں نے تمہاری شادی کر دی تم فاطمہ والنائیا کو لے جاسکتے ہو۔ ' یہ فاطمہ بنت رسول اللہ منافیل کا مہر تھا۔ •

اللہ تعالیٰ نے ان کواولا دیے نوازا، حسن حسین محسن ان کے بیٹے اورام کلثوم ان کی بیٹی بیٹ بیٹ میں جن کی شادی عبداللہ بن بیٹ جن کی شادی عبداللہ بن جمعفر سے ہوئی ایک بیٹی کا نام زینب ہے جس کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔

وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی اس میں اختلاف ہے۔ ابن زبیر بن بکار بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن بن حسن ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے تو وہاں کلبی بھی موجود ہے تو ہشام نے عبداللہ بن حسن سے پوچھا۔ اے ابو محمد فاطمہ زان ہیں کی عمر کتنی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: تمیں سال ہشام نے کلبی سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا پینیتیں (۳۵) سال ہشام نے عبداللہ بن حسن سے کہا اے ابو محمد کلبی کی بات سنے اسے اس معاملہ کی خبر ہے۔ مشام نے عبداللہ بن حسن نے کہا: امیر المؤمنین مجھ سے میری مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے اور کلبی سے اس کی مال کے متعلق پوچھے۔ ہ

اس عظیم، پا کباز، نیک اورمتقی خاتونِ جنت کے چند فضائل مناقب ملاحظہ ہوں: میں دومات نافیاں میں میں ایک میں ت

#### افاطمه ظافها پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں:

عائشہ ذاتی ہے روایت ہے کہ مجھے خود فاطمہ ڈاٹھی نے بیان کیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ متابعی کے اللہ متابعی کہ تو مومن عورتوں کی سردار بن جاؤیا تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو۔ • دنیا کی عورتوں کی سردار بنو۔ •

انس بن ما لک و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْنَ کے فرمایا: دنیا کی تمام عورتول سے بہترین مریم بنت مران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محد مَالَیْنَ اور آسیہ فرعون

<sup>@</sup> الإستيعاب: ١/ ٦١٤.

<sup>🧿</sup> اسدالغابة: ١٣٩٦\_

<sup>🗨</sup> بخاری: ۲۲۸۵؛ مسلم: • ۲٤۵۔

کی بیوی ہیں۔•

### ﴿ جس نے ان کو ناراض کیا اس نے نبی منافظ کو ناراض کیا:

مسور بن مخرمہ ولائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَائِلِم نے فرمایا: فاطمہ ولائٹ میرے جگر کائلڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے بچھے ناراض کیا۔ اس کو تکلیف دے گویا اس نے نبی ملائٹ کو زندگی میں اور آپ کی رحلت کے بعد بھی تکلیف دی:

مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ مٹائیڈ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا
کہ ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی ڈائٹڈ بن ابی طالب کے ساتھ
کرنے کی اجازت مانگی ہے میں ان کو اجازت نہیں دوں گا پھر فرمایا: میں ان کو اجازت نہیں
دل گا مگر رہے کہ ابوطالب کے جٹے علی ڈائٹڈ میری بیٹی کوطلاق دینا پسند کریں پھراس کی بیٹی سے
نکاح کریں کیونکہ میری بیٹی میرے جگر کا نکڑا ہے جھے شک میں ڈالنا ہے جو کہ اسے شک میں
ڈالنا ہے تکلیف دیتی ہے جھے وہ چیز کہ جو اسے تکلیف دیتی ہے۔

ڈالنا ہے تکلیف دیتی ہے جھے وہ چیز کہ جو اسے تکلیف دیتی ہے۔

\*\*\*

وه جنت کی عورتوں کی سردار ہیں:

حضرت ابن عباس والنفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مظافیظ نے زمین پر چار کئیریں کھینچیں اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ لکیریں کیسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول مُلایظ ہی بہتر جانتے ہیں، نبی منظیظ نے فرمایا: اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں جارہوں گی۔

(۱) خدیجه بنت خویلد ذانعهٔ (۲) فاطمه راین بنت محد من انتیام (۳) مریم بنت عمران میتهم (۵) آسیه بنت مزاحم ذانهٔ نها جو فرعون کی بیوی تھیں ۹

٠ مسند احمد: ٢٦٦٨ مسند احمد: ٢٦٦٨

<sup>🛭</sup> مسنداحمد: ۲٦٦٨؛ مستدرك: ٣٨٣٦

<sup>9</sup> مسئلا احمد: ٢٦٦٨؛ مستلوك: ٢٨٢٦-

حضرت انس بنی نشخ سے روایت ہے کہ نبی کریم سی نی فرمایا: تمام جہان کی عورتوں میں سے چارعورتوں کے مناقب وفضائل کا جان لینا تمہارے لیے کافی ہے اور وہ مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسی علیتیا کی والدہ ماجدہ، خدیجہ بنت خویلد بنا فیا، فاطمہ، بنت محمر ساتیل، فرعون کی بیوی آسید' •

© دنیا و آخرت میں رسول من الی کے قرب کی وجہ سے وہ سب سے پہلے آپ کے یاس جانے والی ہیں:

وہ اہل بیت میں سے رسول اللہ مان کے ہاں سب سے پیاری ہیں:

حضرت اسامہ رفائن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹا ہوا تھا کے علی رفائن اور عباس رفائن اور عباس رفائن اور عباس الگائن ایک مرتبہ بیٹا ہوا تھا کے اجازت ما گاو۔ میں آئے اور مجھ سے کہا کہ اے اسامہ رفائن این اکرم مانی فیا سے ہو کہ یہ دونوں کیوں آئے نے نبی اکرم منا فیل سے بوچھا تو آپ منا فیل کیا تم جانے ہوکہ یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں آپ منا فیل نے فرمایا لیکن میں جانتا ہوں، انہیں اجازت دے دو وہ اندر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ منا فیل ایک سے یہ بوچھے آئے کہ آپ اپ ایل بیت وہ اندر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ منا فیل ایک سے یہ بوچھے آئے کہ آپ اپ ایل بیت میں سے کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ منا فیل اور عرض کیا یا دو محبت کرتے ہیں؟ آپ منا فیل ایک میں سے کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ منا فیل ایک میں ایک میں سے کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ منا فیل اور عرض کیا فاطمہ دلی تو بیت کہ سے دیا

مسند احمد: ۱۲۳۹۱ ترمذی: ۳۸۷۸\_

<sup>🛭</sup> بەھدىث پىلے گزرچى ہے۔

ان کے قرب اور آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ •

فاطمه إلى فيا كاسيدنا الوبكر صيديق إلى في إلى إلى إلى الماض مونا اوراس كا حقيقى سبب:

جب ابو بکر صدیق بڑا نو نے رسول الله منافظ کے ترکہ میں سے فاطمہ بڑا نوا کو مال نہ دیا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا حالانکہ انہوں نے از داج مطہرات حتی کہ اپنی لخت جگر عائشہ زائی اور آپ کے پچا عہاس بڑا تیز کو بھی کچھ نہ دیا ادر اس کا داضح سب دہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 'نہم نبیوں کی جماعت ہیں ہمارا دار شنبیں بنایا جاتا ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے' ہو شاید فاطمہ بڑا نی اس حدیث کا اطلاق زرگی زمین اور غیر منقولہ جائیداد پنہیں ہوسکتا تھا۔ جبکہ ابو بکر صدیق زائن مدیث کو عام سجھنے کی دجہ سے معذور ہیں۔

اور فاطمہ ڈی ڈی اس کو خاص سمجھنے کی وجہ ہے ورثہ طلب کر رہی تھیں۔ جب ابو بمر صدیق بڑی ٹیٹنڈ نے ان کوئر کہ نہ دینے کا فیصلہ کرلیا تو انہوں نے نارانصنگی کا اظہار کر دیا۔

حافظ ابن کی رفران و رات بین: فاطمہ فران نے صدیق اکبر فران سے ناراضکی کا اظہار
کیا کیونکہ وہ یہ خیال کرتی تھیں کہ وہ رسول اللہ منافیظ کے ترکہ کی وارث بیں اوران کورسول
اللہ منافیظ کے اس فرمان پاطلاع نہیں تھی ''کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے جوہم چھوڑ جا کیں
وہ صدقہ ہے۔' خلیفہ اوّل نے اس فرمان کی بناء پران کو، از واج مطہرات کو اور آپ کے پچا
کور کہ میں سے پچھنیں ویا۔ فاطمہ فران کی بناء پران کو، از واج مطالبہ کیا کہ وہ علی بنات کو تربیر
اور فدک کی زمین کا ذمہ وار اور گران بنا کی گرانبوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ
جو پچھرسول اللہ منافیظ مچھوڑ کر گئے ہیں وہ صدقہ ہے اور خلیفہ کا حق ہے کہ (اس کواس تصرف
میں لائے جس کی طرف رسول اللہ منافیظ نے اشارہ کیا) وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا جا ہے

**ہ** یہ صدیث پہلے گزر چکی ہے۔

<sup>9</sup> بخارى: ٣٠٩٣؛ مسلم: ١٧٥٧.

تھے کیونکہ وہ راست باز، حق گو، متقی اور حق کے متبع خلیفہ تھے ای بناء پر فاطمہ دلی بنا سے ناراض بھی ہوئیں اور ان سے قطع تعلق بھی کیا،علی ڈاٹٹؤ نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا۔ • حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: بیہق وطالف نے امام شبعی وطالف کی سند سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق رنائنٹۂ فاطمہ رنائنۂ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو ان کوعلی رنائنڈا نے بتایا کہ ابو بکرصدیق بٹائنٹ آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں کیا میں ان کوا جازت دے دوں تو فاطمہ رہ انتخا نے علی رہائنی سے پوچھا آپ کیا جاہتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں؟ علی بڑاٹنڈ نے فرمایا: ہاں اجازت دے دیں، تو انہوں نے ان کو آنے کی اجازت دے دی، ابوبکر صدیق بٹائنٹ تشریف لائے اوران کوراضی کرنے لگے حتی کہوہ ان سے راضی ہوگئیں اس حدیث کی سندامام شبعی الشائنه تک صحیح ہے۔اس طرح بیاشکال ختم ہوجاتا ہے کہ فاطمہ زالغہا نے ابو بکر صدیق بٹائفند سے قطع تعلق کر لی تھی۔ بعض آئمہ کا کہنا ہے کہ ان کی لا تعلقی فقط ان کو نہ ملنے کی حد تک تھی بیدایی قطع تعلقی نہ تھی جو اسلام میں حرام ہے کہ جس کے متعلق رسول الله مَنَّا لِيَّامُ كَى وضاحت ان الفاظ ميں موجود ہے كہ بيد دونوں آپس ميں ملتے ہيں تو ايك إس طرف منه پھیر لیتا ہے اور دوسرا اُس طرف منه پھیر لیتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد فاطمہ ڈٹاٹٹا باپ کی جدائی میں کچھ دریے ہی زندہ رہ سکیں اور جنتے دن زندہ رہیں ممگین اور بیار ہی رہیں۔ ہ وہ رسول اللہ منافظیم کی رحلت کے بعد تھوڑی دیر ہی دنیا میں رہیں اور اپنے والدگرای ے ، چندمہینے بعد دنیا سے رخصت ہوگئیں۔

(٣٠٢٧) اميرالمؤمنين سيدناحسن شهيدا ورسيدناحسين شهيد ينظل

حسن اور حسین ڈائٹٹنا علی ڈائٹٹنا کے لخت جگر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِم ہے بیہ دونوں دنیا اور آخرت میں سردار ہیں۔ رسول اللّٰد مَثَاثِیْنِم کے نواسے اور ان کے بھول ہیں۔

البداية والنهاية: ٥/ ۲۷۰.
 فتح البارى: ٦/ ۲۰۲.

حسن ہلی ہوئے کی کنیت ابو محمد ہے۔ وہ شعبان یا رمضان کے وسط میں سنہ تین ہجری کو پیدا ہوئے جبکہ حسین ہلا ہنڈ شعبان جار ہجری کو پیدا ہوئے۔

دونوں سردار ان جنت رسول کریم ناٹیٹی کے مشابہ تھے۔ سیدنا علی ملیٹا روایت کرتے ہیں حسن جانٹیٹ رسول الله مناٹیٹی کے بہت زیادہ مشابہ تھے، آپ سینے سے لے کر سرتک جبکہ سیدنا حسین جانٹیٹ سینے سے نیچے رسول الله مناٹیٹی کے مشابہ تھے۔ •

ابن عباس بڑالفن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نے حسن وحسین بینی کے عقیقہ کے لیے ایک ایک مینڈ ھا و جبکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ دو دومینڈ ھے ذرج کیے۔ •

الیے ایک ایک مینڈ ھا • جبکہ نسائی کی روایت میں ہے کہ دو دومینڈ ھے ذرج کیے۔ •

جابر بڑالفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق نے حسن وحسین بڑالفی کا عقیقہ کیا اور ساتویں دن ختنے کروائے۔ •

نسوت: شیخ البانی بینید نے نسائی کی روایت جس میں دومینڈھوں کا ذکر ہے کو ابوداود کی حدیث کے مقابلہ میں جس میں ایک مینڈ سے کا ذکر ہے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔
ابوداود کی حدیث کے مقابلہ میں جس میں ایک مینڈ سے کا ذکر ہے زیادہ تھے کا در ہے نسانہ میں بیان کرتے ہیں: رسول اللہ منافیق کے ختنے میں اور حسین زائی کا اسلام کا اللہ منافیق کے ختنے میں دن کروائے۔

دونوں سرداروں کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: (۱) وہ دنیا میں سردار ہیں:

ابو بكر رائن في سے روایت ہے كہ میں نے رسول الله منافیقی كومنبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا

<sup>🛭</sup> ابوداود: ۲۸٤۱ـ

۵ مسنداحمد: ۲/ ۱۶۴ ترمذی: ۲۷۷۹-

<sup>6</sup> النسائي: ٢١٩٤.

النسائي: ١٩٤٨؛ السنن الكبرى: ٤/ ٣٧٢-

عظمت الل بين ينته الله المستحدد المستحد

جب كرحسن رفحاني ان كے پہلو میں كھڑے ہے ہے ہى لوگوں كى طرف ديھے اور بھى آپ كى طرف ديھے اور بھى آپ كى طرف ديھے آپ فرمارے ہے میلمانوں طرف ديھے آپ فرمارے ہے ايد ميرا بيٹا سردارے شايدالله تعالى اس كے ذريعے مسلمانوں كى دو جماعة ن ميں صلح كروادے گا۔ ٥

(۲) وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں:

الی سعید خدری بنان کرتے ہیں کہ رسول الله سن الله منایا حسن اور حسین بنائی اللہ منایا جنت کے سروار ہیں۔ ا

#### (m) جس نے ان سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا:

اسامہ بن زید سے ہی روایت ہے کہ نبی مظافیظ حسن اور حسین میں کانے سے لگائے اور حسین میں کا نے اور فرماتے: اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ ٥ حضرت ابو ہریرہ داللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کے کسی بازار میں نبی معشرت ابو ہریرہ داللہ عن مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کے کسی بازار میں نبی کریم منافیظ جب واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ آگیا نبی

<sup>📭</sup> بخاري: ٤٠٧٠\_

<sup>🗨</sup> ترمذی: ۱۳۷۶۸ مسنداحمد: ۱۷/ ۳۱ 🗨

<sup>🛭</sup> ترمدي: ٣٧٦٩؛ صحيح ابن حجان: ٦٩٦٧\_

<sup>🗗</sup> بىخارى: ۴۷٤٧\_

£ 205

عظت الل بيت يتبلو

کریم من فیلی حضرت فاطمہ فیلی کے گھر کے سحن میں پہنچ کر حضرت حسن بڑا فیلی کو آوازیں دینے گئے او بچے او بچے الیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس پر نبی کریم من فیلی وہاں سے والی آگے اور میں بھی لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسن بڑا فیلی بھی آئے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹو کو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں گئے میں لوگ وغیرہ کا ہار پہنا نے کے لیے روک رکھا تھا وہ آتے ہی نبی کریم منافی کے ساتھ چسٹ گئے نبی کریم منافی کی انہیں اپنے ساتھ چسٹ گئے نبی کریم منافی کی انہیں اپنے ساتھ چیٹ ای نبی کریم منافی کی انہیں اپنے ماتھ چیٹ کے بی کریم منافی کی انہیں اپنے ماتھ چیٹ ای اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما ور اس سے محبت کرنا ہوں تو بھی سے الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ فرما اور اس سے محبت کرنا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری بی موجاتے ہیں۔ •

(۴) دونوں سر دار رسول الله منافظ کے پھول ہیں:

حضرت عبدالرص الجائع فرماتے ہیں کہ ایک عراقی نے ابن عمر و الله علی حفول کے خون کے متعلق پوچھا کہ اگر کیڑے کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمانے لگے دیکھو یہ مجھر کے خون کے بارے پوچھ رہا ہے اور انہی لوگوں نے رسول اللہ سی اللہ کے فرزند (حضرت حسین را اللہ کا کیا ہے، میں نے نبی اکرم میل اللہ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن وحسین دونوں میرے ونیا کے پھول ہیں۔ ہ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بی الله سے عراق کے کسی آدی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر محرم کسی کھی کو مار دے تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر الله کھنے نبی کہی آدی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر محرم کسی کھی کو مار دے تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر الله کھنے نبی کریم میل کھنے کے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر اللہ کھنے اپنے ابن کم فرمایا: یہ اہل عراق آکر مجھ ہے کھی مارنے کی بارے میں بوچھ رہے ہیں جبکہ ان لوگوں نے نبی کریم میل کھنے کے نواسے کو شہید کر دیا حالا تکہ نبی کریم میل کھنے کے اپنے اونوں فواسوں کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری و نیا کے پھول ہیں۔

**<sup>0</sup>** بعضاری: ٥٨٨٤؛ زائدالفاظ متداحد کے بین:٩٩٠١-

<sup>🗗</sup> ترمذی: ۳۷۷۰.

عقمت الل يست يتبع

#### (۵) حسن وحسين مينا سي محبت ورحقيقت نبي سالينا سي محبت ب

زہیر بن اقر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہادت علی دی تھڑ کے بعد حضرت اہام حسن بڑی تو تور فرما رہے تھے کہ قبیلہ از دکا ایک گندم گوں طویل قامت آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہیں نے نی کریم منگ تی ہے کہ آپ منگ تی ہے کہ آپ منگ تی ہے مصرت حسن بڑی تو کو اپنی گود ہیں بھایا ہوا تھ اور فرمارے تھے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے جا ہے کہ اس سے بھی محبت کرے اور تمام حاضر اور خائب لوگوں تک میہ بیغام دیں اور اگر نبی کریم منگ تی ہے کہ اک یہ کے ساتھ میہ بات نہ فرمائی ہوتی تو ہیں تم سے بھی بیان نہ کرتا۔ •

حضرت عبدالله دلائنو المائند التلفظ سے روایت ہے کہ جب رسول الله من فیظ سجدہ کرتے تو حسن وحسین بھی اُ پ کی پیشت پر سوار ہوجاتے جب لوگ ان کورو کنے کا ارادہ کرتے تو آپ ان کو اشارہ کرتے کہ ان کو چھوڑ دو، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کواپنی گود میں جیٹا لیتے اشارہ کرتے کہ ان کو چھوڑ دو، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کواپنی گود میں جیٹا لیتے اور فرمایا کرتے تھے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ ہ

جبکہ ایک روایت میں بیالفاظ میں: میں نے ویکھا کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ نے حسن وحسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرمار ہے ہیں بیر میرے بیٹے ہیں جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی ۔

(٢) ني كريم من فيلم كل ان سے شديد محبت حتى كەمبر سے الركر ان كواٹھا ليا:

حسین بن واقد، حضرت بریده رفاتی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم مَنَّ تَنْفِعُ خطبہ
ارشاد فرما رہے تھے استے میں حسن اور حسین بڑھی گرتے پڑتے ادھر آ نظے اس وقت وہ سرخ
دھاری والا کرتہ پہنے ہوئے تھے آپ مَنْ تَنْفِعُ ان کود کھے کرمنبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھالیا
اور پھرمنبر پرتشریف لائے اس کے بعد آپ مَنْ تَنْفِعُ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے بچ فرمایا ہے

۵ مسئدا حمد: ۲۳۱۰٦: مستدرك: ۲۸۰٦.

<sup>🛭</sup> صحیح ابن خزیمه: ۸۸۷ ابن حبان: ۲۹۷۰\_

مقلب الل بيت ينتيكم

کے تمہارے مال واولا و آ زمائش ہیں میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کرسکا اس کے بعد آپ سَلْقَیْمُ نے خطبہ دیا۔ ●

یہ آپ کی شدید محبت ہی تو تھی کہ آپ حسن وحسین بڑا گفتا کے ہونٹوں پر بوسے دیتے تھے معاوید دلائی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائی کے دو کھا کہ وہ حسن بڑا گوڑ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا ان کو بھی آگ ہونٹوں پر بوسہ دیا ان کو بھی آگ نہیں چھوسکتی۔ 9

خلیفہ حسن ملیٹیا کے خاص فضائل ومناقب

ابو بكر ولا نفظ كى حديث ميں ہے كەرسول الله مُؤلفظ نے فرمايا: "بيد (حسن ولا نفظ) دنيا ميں ميرا يُعول ہے۔ "٥

جس کورسول الله منگانی نے سردار کا لقب عطا فرمایا ہواس سے بردھ کر سردار کون ہوسکتا ہے؟ آپ سید، برد باد، متقی، فاضل، زاہداور صالح انسان تھے آپ کے تقوی اور خوف الہی کا ہی شرہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کو تھوکر ماردی اور فرمایا: الله

<sup>🗗</sup> ايوداود: ۱۹۹۹ کتر مذي: ۳۷۷٪

<sup>🛭</sup> يەمدىث گزرچكى ہے۔

<sup>0</sup> مسئد احمد: ١٦٨٤٨ -

**<sup>6</sup>** بەھدىت گزرچكى ہے۔

کی قشم! جب سے میں نے سا ہے کہ اگر امت محمد منا ﷺ کا ایک قطرہ خون بہا کر ان کا دالی بنوں تو اس میں بچھ فائدہ نہیں تو میں نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ •

آپ رسول الله من الله من الله عنه عنه عنه الله عنه والله الله من الله عنه الله الله من الله عنه الله ع

اسامہ بڑائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑائیڈ کم مجھے اور حسن بن علی بڑائیڈ کو (گود میں)
بھالیتے اور فر ہایا کرتے: اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ ®
عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بڑائیڈ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے
جبکہ علی بڑائیڈ ان کے ساتھ تھے انہوں نے حسن بڑائیڈ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا اور انہیں
ایئے کندھے پر بٹھا لیا اور فر مایا۔

میرا والد فدا ہو بہرسول اللہ منگافیا ہے مشابہ ہیں اور علی ڈالٹینا کے مشابہ ہیں ہیں بیان کر علی ڈالٹینا مسکرا دیے۔ ©

ان کے ذریعے اللہ تعالی نے امت کو بہت بڑے نقصان سے محفوظ قرمایا اور بہت بڑی خونریزی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ابن سعد نے اپنی سند سے عمرو بن دینار سے نقل کیا ہے کہ معاویہ بڑائیڈ جاننے سے کہ حسن بڑائیڈ فتنہ وفساد کو سخت ناپند کرتے ہیں تو انہوں نے حسن بڑائیڈ کے باس قاصد بھیج کرصلے کرلی اور یہ معاہرہ کیا کہ اگر حسن بڑائیڈ کی زندگی ہیں معاویہ بڑائیڈ فوت ہوگئے تو ان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ حسن بڑائیڈ

<sup>•</sup> الإستيعاب: ١/ ٣٨٥ . و مسلم: ٢٣٤٣ .

<sup>🛭</sup> ابوداود: ١٠٩ ١٤ ترمذي: ٣٧٧٤ - 🐧 الإصابة: ٢/ ٦١ ـ

<sup>🛭</sup> پرمدیث گزریکی ہے۔ 💮 بخاری: ۳۷۵۰۔

نے ان سے فرمایا: میری ایک رائے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میری بیروی اور موافقت کر ہے میں نے کہا کوئی رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے سوچا ہے کہ میں مدینہ چلا جاؤں اور حکومت معاویہ ڈائٹٹ کے سپر دکر دوں۔ کیونکہ اس (حکومت) کی وجہ سے فتنہ پھیل چکا ہے اور بہت ساخون بہہ چکا ہے اور رائے بے آباد ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمد منافیظیم کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ پیغام حسین دائٹٹو کی طرف بے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ پیغام حسین دائٹو کی کے اور راضی ہوگئے۔ ان کو مناتے رہے تی کہ وہ راضی ہوگئے۔ ان کو مناتے رہے تی کہ وہ راضی ہوگئے۔ ان کو مناتے رہے تی کہ وہ راضی ہوگئے۔ ان کو مناتے رہے تی کہ وہ راضی ہوگئے۔ ان کو مناتے رہے تی کہ وہ راضی ہوگئے۔ ان کو مناتے رہے تی کہ وہ راضی ہوگئے۔

جب آپ فوت ہوئے تو لا تعداد لوگ آپ کے جنازہ میں شریک ہوئے۔

یعقوب بن سفیان، ہلال بن جناب کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن طالفتہ نے سروار ان عراق کو قصر (محل) میں جمع کیا (بعنی قصر مدائن) اور فرمایا: تم اوگوں نے میری بیعت کی ہے کہ میں جس سے سلح کروں گاتم بھی اس سے سلح کرو گے اور میں جس سے لڑوں گاتم بھی اس سے لڑو گے تو سنو! میں نے معاویہ دلائنڈ کی بیعت کر لی ہے تم بھی ان کی بیعت کر لی ہے تم بھی ان کی بیعت کر واور ان کی اطاعت کرو۔ ©

واقدی اپنی سند سے نقلبہ بن الی مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں حسن ڈاٹٹوئئے کے جنازے اور فن میں شریک ہوا ان کو بقیع میں ذن کیا گیا، اس دن استے لوگ تھے کہ اگر سوئی جنازے اور وفن میں شریک ہوا ان کو بقیع میں ذن کیا گیا، اس دن استے لوگ تھے کہ اگر سوئی میں بھینکی جاتی تو وہ زمین پر گرنے کی بجائے لوگوں کے سرول پر ہی رہتی۔ •

ان کے مناقب وفضائل میں سے بیمی ہے کہ وہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں کیونکہ رسول اللّٰہ مَنَّ الْقِیْمُ نے فرمایا: خلافت ان کے بعد میں (۳۰) سال تک نبوی منج پر قائم رہے گی ان تمیں

الطبقات: ٦/ ٤٨٣.

الطبقات: ٦/ ٣٨٢؛ المعرفة وألتاريخ للفسوى: ٣/ ٢١٧.

<sup>6</sup> الإصابة: ٢/ ٦٥\_

سالوں کا عرصہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ،علی ٹنگائٹی کی خلافت کے بعد چھے مہینے باتی رہتا ہے اس چھ ماہ کے دوران ہی حسن ڈکاٹئیئے خلیفہ رہے تھے اور اسی عرصہ میں انہوں نے معاویہ ڈکاٹئیئے ہے سکے کر لی تھی۔

واقدی کا کہنا ہے کہ وہ انجاس (۴۹ھ) میں فوت ہوئے جبکہ مدائنی کے نزدیک ان کی وفات بچاس جمری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ چوالیس (۴۴ھ) اور اٹھاون (۵۸ھ) کے اقوال بھی موجود ہیں۔ •

امام شهيد حسين عايلًا كے مناقب وفضائل:

وہ حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم، قریش ہیں، ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے آیے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ

زبیراور کی مؤرخین کے نزدیک ان کی پیدائش چار ہجری ہے جبکہ سات کے اقوال بھی موجود ہیں مگران کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

جعفر بن محمد کہتے ہیں حسن جائٹیئے کی ولادت کے بعد جلد ہی فاطمہ طِائِنْٹِنَا امید سے ہو گئیں اور ایک سال کے اندر ہی حسین جِائٹیئے کی ولادت ہو گئی، حسین جِائِنٹِئے نے رسول اللہ مَائٹِئِئِمْ سے احادیث نی اور روایت بھی کی ہیں۔

آپ کے بہت سے القاب ہیں: رشید، طاہر، طیب، رضی، سید، زکی، مبارک، فرما نبردار وغیرہ آپ جسم کے نچلے حصہ میں رسول اللّٰہ مَنَّافِیْزُم کے مشابہ تھے۔ ہ

یعلی العامری سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْتُمْ نے فرمایا: حسین ڈاٹٹٹؤ میرانواسہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین ڈاٹٹٹؤ سے محبت کر ہے، بعض روایات میں بیدالفاظ ہیں: اللّٰہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کر ہے جو حسین ڈاٹٹٹؤ سے محبت کرتا ہے۔ ●

<sup>1</sup> الإصابة: ١/ ٢- عيديث كزريك بي-

<sup>🛭</sup> مسنداحمد: ۱۷۵۲۱؛ ترمذی: ۳۷۷۵\_

ابو ہریرہ فرانٹنڈ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا اور کا نوں سے سنا کہ رسول اللہ منافیظ حسین فرانٹنڈ سے فرما رہے تھے پیارے میرے سینے پر چڑھو، حسن فرانٹنڈ نے اپنے قدم رسول اللہ منافیظ کے سینہ مبارک پر رکھ دیے۔ پھررسول اللہ منافیظ نے ان سے فرمایا: اپنا منہ کھولو پھر آپ نے ان کو بوسہ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: اے اللہ میں اس سے محبت فرما۔ •

مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ •

ابوہریرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں رسول اللہ مَٹائٹٹل کے ساتھ مدینہ کے ایک بازار ہے واپس
آیا تو رسول اللہ مُٹائٹٹل نے فرمایا: بچہ کہاں ہے؟ تمین دفعہ، وہ حسن بن علی ڈٹائٹٹ کو آواز دے
رہے تھے۔ اتی ویر میں حسن بن علی ڈٹائٹٹ آئے ان کے گلے میں ہارتھا تو رسول اللہ مٹائٹٹل نے
ان کو اپنے دست مبارک ہے اشارہ کیا انہوں نے بھی جوابا اشارہ کیا، رسول اللہ مٹائٹٹل نے
ان کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا: اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما اور
جوکوئی اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ فرماتے ہیں: رسول اللہ مٹائٹٹل کے بین درسول اللہ مٹائٹٹل کے بین درسول اللہ مٹائٹٹل کو بینے کے بعد مجھے حسن ڈٹائٹٹ سے بڑھ کرکوئی عزیز نہ تھا۔ 8

ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ بڑھنٹ نے فر مایا: میں جب بھی حسن بڑھنٹ کو دیکھیا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ •

انس ذلائنی سے روایت ہے کہ جب حسین ذلائنی کوشہید کر دیا گیا اور ان کا سرابن زیاد
کے پاس لایا گیا تو وہ اپنی جھڑی ہے حسین ذلائنی کے ہوئوں کو جھونے لگا ان کے دانت بہت
خوبصورت تھے۔تو میں نے کہا: تیراستیاناس ہو، میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کا کو دیکھا ہے وہ ان
ہوئوں پر بوسے دیا کرتے تھے۔ 6

فضائل الصبحابه: ٥ - ١٤ ؛ ادب العفرد: ٤٢٩؛ الباني فران نا الصنعف كها م: الضعيفه:
 ٣٤٨٦\_

<sup>🛭</sup> بىخارى: ٥٨٨٤؛ مسلم: ٢٤٢١ \_ 🕝 مسئد احمد: ١٠٨٩١ \_

<sup>•</sup> فضائل الصحابة: ١٣٩٧، الكبير طبراني: ٢/ ١٢٥.

ابو ہریرہ دافائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْرَ پیار سے حسین دفائی کے لیے اپی زبان
باہر زکا لئے اور بچہ زبان کی سرخی و کھے کرخوش ہوتا۔ بیہ منظر دیکھ کرعیینہ بن حسین بن الفر اری
نے کہا: میں آپ کوالیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میرے بھی بچے ہیں مگر میں نے تو الیا بھی
نہیں کیا، تو رسول اللہ مَنَافِیْرَ نے فر مایا: جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ •
جابر دُلِافِیْرُ فرماتے ہیں جس کو یہ پہند ہو کہ وہ کسی جنتی اور بعض روایات میں ہے
نوجوانانِ جنت کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین بن علی دُلافیرُ کو دیکھ لے اور یہ بات میں نے
رسول اللہ مَنَافِیْرُ سے نی ہے۔ •

ابوالقاسم بغوی نے اپنی سند ہے روایت بیان کی ہے کہ رسول الله مثانی ہے کے اکثر مثانی کے اکثر مثانی کے اکثر مثانی کے اس میں مثانی کے اس کا رونا مجھے تکلیف ویتا ہے۔ اس کا رونا مجھے تکلیف ویتا ہے۔ ا

عیز اربن حریث سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص واللہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص واللہ کے سائے میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے حسین واللہ کو آتے ویکھا تو فرمایا۔ آج بیراہل آسان کے ہال دنیا کامحبوب ترین شخص ہے۔ ٥

حسین رٹائنڈ اپنے والدگرامی کے ساتھ مدینہ میں رہائش پذیر تھے پھران کے ساتھ کوفہ تشریف لے دالدگرامی کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ جنگ جمل اور صفین اور خوارج کے ساتھ لڑائی میں اپنے والدگرامی کے ساتھ تصعلی رٹائنڈ کی شہادت تک ان کے ساتھ رہے۔ پھر اپنے بھائی کے ساتھ ہی مدینہ چلے گئے اور معاویہ رٹائنڈ کی وفات تک ان کے ساتھ رہے پھر مکہ تشریف لے گئے۔ان کے ساتھ دہے بھر مکہ تشریف لے گئے۔ان کے

صحیح ابن حبان: ۹،۹۵۹ سمط النجوم: ۲/ ۸۷.

<sup>🛭</sup> صحیح ابن حبان: ٦٩٦٦\_

<sup>🛭</sup> الكبير: ٣/ ١١٦؛ اس كى سند منقطع ہے۔

مصنف ابس ابسی شیبه: ٦/ ۲۰۰۰؛ المحدث الفاصل: ٤٦٥؛ ایک اور سند ہے پیٹی نے اسے ضیف قرار دیا ہے۔

213

پاس اہل عراق کے خطوط آئے جو معاویہ ڈائٹنؤ کی وفات کے بعدان کی بیعت پر آمادہ تھے۔ ای لیے آپ نے اپنے پچپازاد بھائی مسلم بن عقیل بن اُبی طالب کوعراق بھیجا اور ان سے بیعت لی۔ ان کے خط پر آپ کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے اور ان کی شہادت کا اندو ہناک واقعہ وجود میں آیا۔

شهادت حسین طالعین اوراس کے متعلق صحابہ کرام جن کنتی اور اہل سنت کا مؤقف:

اس بات میں قطعا کوئی شک نہیں کہ حسین ڈھٹنڈ کاقتل اس امت کے لیے ایک بہت بری مصیبت اور نا قابل برداشت آفت تھی۔ ان کا قبل امل کوف کی غداری اور خیانت کا شاخسانہ تھا۔ جب وہ اینے پر امن وطن کو چھوڑ کر کوفہ کے قریب پہنچے تو اہل کوفہ نے ان سے کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا۔ان کے وطن میں ایسے جانٹارموجود تھے جو ہرآن ان کی حفاظت کرتے مگر وہ ایسے علاقہ کی طرف نکل چکے تھے جہاں کے باسیوں نے ان کی حرمت اور نقترس کو پامال کر ڈالا اوران کی کوئی قدر نہ کی ، جب حسین بڑھٹھ ان کے پاس تشریف لائے انہوں نے یہ جملہ کہا: اے حسین والنفظ ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ہماری تکواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ کس قدر حجوثی محبت تھی اور کسی قدر بہتان اور افتراء پر بنی ان کا پیار تھا۔ ان بد بختوں نے ابن زیاد ظالم اور فاجر کا توساتھ دیا مگر رسول الله مَنْ اللهِ عَنْواے اور آپ کی لخت جگر سے بے وفائی کی اور ان کونل کر ڈالا۔ ان بد بختوں نے فقط حسین ڈاٹٹیز کے قل پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ اہل بیت کے ان افراد کو بھی مار ڈالا جوآپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قاتلوں اوران کےمعاونین پرلعنت فرمائے۔اس عظیم سانحہ پر ہرسچامسلمان تڑپ اٹھا تمام مسلمانوں رغم کی سیاہ رات چھا گئی۔اہل بیت اسلام کاعظیم ستارہ ان بدبختوں کے ہاتھوں غروب کر دیا گیا اس حادثہ پر پوری امت آ ہ و فغال تھی بلکہ جنات بھی رور ہے تھے جیسا کہ ام سلمہ ڈاٹنٹنا بیان کرتی ہیں: کہ میں نے جنوں کو حسین جائٹین کی وفات پرروتے ہوئے سنا ہے۔ میمونہ بڑاٹھنا

ہے بھی ای طرح کی روایت ثابت ہے۔ •

ام سلمہ ڈِی ﷺ امہات المؤمنین میں ہے سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں۔ وہ حسین ڈِی ﷺ کی شہادت کے وفت زندہ تھیں۔ وہ آپ کی خبر سن کر بے ہوش ہوگئیں اور بہت زیادہ غم کا اظہار کیا وہ اس کے بعد چندون زندہ رہیں اور مالک حقیق سے جاملیں۔ •

ان کا بے ہوش ہونا اور اس قدر عمکین ہونا لازی تھا کیونکہ انہوں نے حدیث کساء (چادر والی روایت) نقل کی ہے۔اور انہوں نے رسول الله مَنَّاثِیْظِم کی حسین را الله علیہ خود ملاحظہ کی تھی۔

حسین رہ النظام عدے ون ون محرم کو شہید ہوئے جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے بیسنہ ۲۰ ھا یا ۲۵ کا واقعہ ہے۔ آپ کو مقام کر بلاء پر شہید کیا گیا جو کہ عراق میں کوفہ کے قریب ہے اس کا ایک نام (الطف) بھی ہے۔ ان کو سنان بن انس انتھی نے شہید کیا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بید ندرج قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے ایک قول کے مطابق آپ کو شمر بن ذی الجوش نے شہید کیا۔ بی خبیشہ بھلم کی کا مریض تھا۔ حمیر قبیلہ کا ایک بد بخت حولی بن پر بید الا صحی آپ کا سرکاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے یاس لایا۔ ۹

( ذخائر العقی ) کتاب میں ہے کہ آپ کی عمر میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک ہے ہے مال ہے ''موالید اہل بیت'' میں ابن الدراع نے یہی نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے نانا کریم کے ساتھ کے اسال اور ان کے بعد ۱ سال یہ ملاکر ہے سال ہی بنتے ہیں بعض کے نزدیک آپ کی عمر ۱۵ اور بعض کے نزدیک آپ کا مسال ہے۔ ۱۹

<sup>•</sup> الكبيرللطبراني: ٢٨٦٨\_ معرفة الصحابه: ١٧٩٠\_

اس کابیان ان کے نضائل میں ذکر ہوگا۔

<sup>€</sup> تاريخ الطبرى: ٥/ ٥٣؛ الطبقات: ٦/ ٢٠٠.

<sup>♦</sup> المعجم الكبير: ٣/ ٢٠٢\_

علی بن زید بن جدعان سے ابن الی الدنیا نے روایت کی ہے ابن عباس دائیڈ نیند سے گھرا کر بیدار ہوئے اور فر مایا انسالسلیه و إنا الیه راجعون اللہ کی تتم احسین رائیڈ قتل کر دیے گئے۔ ہیں ان کے ساتھی کہنے گئے اے ابن عباس دائیڈ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا۔

انہوں نے فرمایا: میں نے خواب میں رسول اللہ منافظ کو دیکھا ہے ان کے ہاتھ میں خون سے بھری بوتل ہے اور فرما رہے ہیں: (اے ابن عباس) کیا تو نے نہیں دیکھا میری امت نے میرے بعث حسین ڈاٹٹو کوتل کر دیا بیان کا اور ان کے ساتھیوں کا خواز ہے میں اے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے جارہا ہوں۔ بیدن اور وقت کے ساتھیوں کا خواز ہے میں اے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے جارہا ہوں۔ بیدن اور ای وقت کھے لیا گیا جس میں انہوں نے بیہ بات کی تھی پھر خبر آئی کہ حسین ڈاٹٹو ای دن اور ای وقت شہید کیے گئے۔ •

ابن سعد نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ ہم ام سلمہ دلانٹن کے پاس متھے کہ ہم اے ایک سعد نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ ہم سفہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی حسین دلانٹو کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ دلانٹ ان دانٹوں نے بیٹلم کر دیا ، اللہ تعالی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ ہے بھر دے اور پھروہ ہے ہوش ہوکر گر پڑی اور ہم وہاں سے کی قبروں اور گھروں کو آگ ہے بھر دے اور پھروہ ہے ہوش ہوکر گر پڑی اور ہم وہاں سے

المنامات لإبن أبى دنيا: ١٢٩؛ اس كى مند ضعف ---

<sup>9</sup> ترمذی: ۲۷۷۱؛ مستدرك: ۲۷۲۶؛ البانی طف نے اے ضعیف كها --

0\_2\_12

ابوحباب الکلمی اپنے بعض قریبی دوستوں سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رات کو جہانہ مقام کی طرف نکلے تو ہم نے سنا کہ بعض جنات شہادت حسین پرروتے ہوئے اشعار کہدرہے ہیں۔ ا: میدوہ ہے جس کے ماتھے پررسول اللہ مَنَّاتِیْنِ بوسے دیا کرتے تھے اور اس کے رخماروں پرآپ کا لعاب دہن ہے۔

ا: ان کے والدین قریش کے سب سے افضل افراد ہیں اور ان کے نانا سب سے افضل ترین ہیں۔وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو یوں جواب دیا۔

(۱) وہ تو ان کی طرف ایک وفد کی شکل میں آئے تھے۔ اور بیہ کوفہ والے بدترین وفد ثابت ہوئے۔(۲) انہوں نے رسول اللہ مَلَّاتِیَّا کی بیٹی کے لخت جگر کوئل کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے گئے۔ •

الله تعالیٰ حسین رکانٹیؤ اور رسول الله منگافیئم کی آل اولاد کونتل کرنے والوں اور ان کا تعادِن کرنے والوں پرلعنت فرمائے۔

جب حسین ر النیز کو یقین ہوگیا کہ بیلوگ مجھ آل کر دیں گے تو انہوں نے خطبہ ار شاد فرمایا زبیر بن بکار کہتے ہیں مجھے محمہ بن انحسین نے بیان کیا کہ جب ان کو یقین ہوگیا کہ یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے تو وہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمہ ثناء کے بعد خطبہ ار شاد فرمایا جم محملے بھی نہیں چھوڑیں گے تو وہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمہ ثناء کے بعد خطبہ ار شاد فرمایا جم و کھی ہے۔ یہ برتن و کھی ہو چھی ہو۔ یہ برتن میں بچھوڑے ہو ہا ہے، دنیا بدل چکی ہے اس کی بھلائی اور نیکی ختم ہو چکی ہے۔ یہ برتن میں بچھوڑے سے پانی کی ماند باتی ہے۔ یہ مفرصحت چراگاہ کی ماند ہو چکی ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، باطل سے کوئی رکنے والانہیں، مومن نہیں رہے کہ حق پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، باطل سے کوئی رکنے والانہیں، مومن تاری اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پیند کرتا ہے مجھے اپنی موت ایک گھڑی کے بعد نظر آر ہی ہوادر

الطبقات: ٦/ ٢٥٤؛ اس كى سنديس عامر بن عبدالواحد اورشهر بن حوشب ضعيف راوى بيں۔

<sup>€</sup> تاريخ دمشق: ١٤/ ٢٤٢؛ المعجم الكبير: ٢٨٦٧، ٢٨٦٧\_

عظمت الل بيت ينظيم

ظ الم لوگوں کے لیے زندگی درحقیقت شرمندگی ہے۔ •

انہوں نے اور بھی بہت کی باتیں کیں انہوں نے ادر ان کے ساتھوں نے رات عباوت، نوافل، استغفار اور اللہ تعالی سے گر گرا کر دعا کیں مانگتے ہوئے گزار دی، جبکہ دشمن کے بہرداران پر چکر لگارے تھے ((حسب الله و نعم الوکیل، وانالله وانا الیه راجعون))

ر بین ابو بکر الاً نباری نے ذکر کیا ہے کہ زینب بنت عقیل بن اُبی طالب نے حسین براتا ہو کے قبل سے بعد اپنا سرخیمہ سے نکالا اور اونچی آواز کے ساتھ مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:

- (۱) تم اس وقت کیا جواب دو گے جب رسول الله منافظیم نے تم سے پوچھاتم آخری امت نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
- (۲) میرے بعد میری آل اولا دمیرے اہل کے ساتھ جبکہ میں موجود نہ تھاتم نے ان کو قید کیا اور ان کے خون ہے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔
- (۳) کیا میری نفیحت اور میری محنت کا به پھل تم نے مجھے دیا ہے؟ تم نے میرے عزیز وا قارب کے ساتھ بہت براسلوک کیا۔ ہ

رو بارب سے مصر اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے خون سے جمعی بھی اپنے عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا کہ آل اللہ طالب کے خون سے جمعی بھی اپنے ہاتھ نہ رنگنا میں نے دیکھا جب بنی حرب نے حسین رفائق کو تل کر دیا تو اللہ عزوجل نے ان سے حکومت چھین کی۔

سانحه کی ابنده:

حسن بالنفیز اور معاویہ رافیز کے درمیان یہ اتفاق ہو چکا تھا کہ معاویہ رافیز کے بعد خسن بالنفیز کے معاویہ برافیز کے درمیان میں اسلام معاملات سمج طور پر چل رہے تھے۔ حسن خلافت حسن بڑائیز کے حصہ میں آئے گی اور یوں معاملات سمج طور پر چل رہے تھے۔ حسن

الجلية: ٢/ ٣٩؛ ابن عساكر: ١٤ / ٢١٧ -

المعجم الكبير لطبراني: ٣/ ١١٨؛ تاريخ ابن عساكر: ٦٩/ ١٧٨-

و حسین را طفینا معاویہ طالفیا کے پاس تشریف لاتے اور وہ بھی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ، معاویہ رکاٹین ان کی عزت تو قیر اور ان کا احترام کرتے تھے حتی کہ حسن رکاٹیئر فوت ہوگئے۔اس کے بعدمعاویہ رٹائٹیؤ نے اپنے بیٹے پزید کے لیے بیعت لی مگرحسین رٹائٹیؤ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کوفہ والوں نے حسین ڈائٹیز کو خطوط لکھے کہ معاویہ رہائٹیز کی تحومت میں ہی وہ علم بغاوت بلند کریں اوران کے پاس کوفیآ ئیں گرانہوں نے انکار کر دیا۔ کوفہ کے پچھلوگ محمد بن الحنفیہ کے پاس آئے اور ان کواپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا گر انہوں نے بھی انکار کر دیا محد بن الحنفیہ حسین طالنی کے پاس آئے اور کوفہ والوں کی طلب کا ذكركيا مكر انہوں نے فرمايا: بدلوگ جم كوختم كرنا اور جمارے خون ميں اينے ہاتھ آلودہ كرنا عاہتے ہیں لیعنی وہ جانتے تھے کہ بیالوگ خائن اور دھو کہ باز ہیں۔وہ مدینہ میں ہی متر دد تھے کہ وہ ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں؟ معاویہ رٹائٹو نے اپنی موت سے چندروز قبل برید کو وصیت کی جس میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے کہا (علی ڈالٹیڈ اور فاطمہ ذائش کے گخت جگر حسین بٹائن کا معاملہ دیکھو وہ لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں ان سے صلہ رحمی کرنا،ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور نرم روبیہ اختیار کرنا اس طرح تیرے لیے ان کا معاملہ بہترین رہے گا اور اگر ان ہے کوئی چیز واقع ہوتو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقابلے میں ان کا کارساز ہوجنہوں نے ان کے والد کوئل کیا ان کے بھائی ہے دھو کہ کیا اور ان کو ذلیل کیااس کے بعد معاویہ رہائی فوت ہوگئے اور لوگوں نے یزید کی بیعت کرلی۔

یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا جو کہ اس وقت مدینہ کے والی تھے کہ لوگوں
کو بلاکران سے بیعت لو، سرداران قریش سے پہلے بیعت لینا اور حسین بن علی رہائیڈ سے ابتداء
کرنا کیونکہ امیرالمؤمنین (معاویہ ڈائٹٹئ) نے ان کے متعلق مجھ سے عہد لے رکھا ہے کہ میں
ان سے نرمی اور اصلاح کا معاملہ رکھوں، ولید نے حسین ڈائٹٹ اور عبداللہ بن زبیر ڈائٹٹن کی
خدمت میں رات کو ہی قاصد بھیجا اور آئیس معاویہ ڈائٹٹ کے فوت ہوجانے کی اطلاع دی اور

عظب الل بيت يعلم

یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا، ان دونوں نے کہا: ہم ضبح تک انظار کریں گے اور دیکھیں سے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ولید نے حسین دلائٹڈ کے ساتھ نری کا معاملہ کیا جبکہ حسین بن علی دلائٹڈ اور عبداللہ بن زبیر دلائٹڈ رات کو چیکے سے مگہ روانہ ہو گئے۔ اہل کوفہ کی دعوت اور مسلم بن عقیل کی روانگی:

حسین ﴿ اللهٰ کواہل کوفہ کے بہت خطوط موصول ہوئے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک بیعت نہیں کی اور ہم والی کوفہ کے بہت والی کوفہ کے بہت والی کوفہ کی افتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک بیعت نہیں کی اور ہم والی کوفہ کی اقتداء میں جمعہ کی نماز بھی ادانہیں کرتے لہٰذا آپ تشریف لا کیں اس وقت کوفہ کا والی نعمان بن بشیر الانصاری تفاحسین ﴿ اللهٰ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

مسلم بن عقیل مدینہ آئے اور راستہ کی رہنمائی کے لیے دوبندوں کوساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں کورتے میں بیاس کی شدت نے آن پکڑا جس سے ایک آدمی فوت ہوگیا جبکہ مسلم بن عقیل اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کوفہ پہنچ گئے وہ ایک گھر میں شہرے جس کے مالک کا نام مسلم بن عوجہ تھا جب اہل کوفہ کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کی طرف اٹد آئے ، ۱۲۰۰۰ بارہ ہزار بندوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ایک آدمی جویزید کا قریبی تھااس نے والی کوفہ نعمان بن بشیر الانصاری سے کہا تو انتہا کی کرور والی ہے یا ۔ نعمان نے کہا جھے اللہ کرور والی ہے یا تخصے کمزور کیا جارہا ہے۔ اہل شہر بعناوت کررہے ہیں۔ نعمان نے کہا جھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور ہونا، اس کی نا فرمانی میں طاقتور ہونے سے زیادہ عزیز ہے میں عزت والے پردے کو بھی بھاڑنے والانہیں ہوں۔ •

عبرالله بن زیاد کی تعیناتی اور نعمان بن بشیر کی معزولیت

ندکورہ آ دی نے نعمان بن بشیرالاً نصاری کی یہ بات س کریزید کو خط لکھا اور تمام صورت مذکورہ آ

تاریخ الطبرانی: ٥/ ۱۳٤٧ ترتیب الأهالی: ٨٦٦٠

حال سے آگاہ کر دیا پر بد نے اپنے غلام سرحون کو بلایا اور کوفہ کی صورت حال کے پیش نظر مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا کوفہ کے لیے عبداللہ بن زیاد سے بڑھ کرکوئی مناسب آدی نہیں ہے۔ ان دنوں پر بدعبداللہ بن زیاد سے تاراض تھا اور اس کو بھرہ کی حاکمیت سے معزول کر چکا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زیاد کے لیے راضی نامہ کھوایا اور اسے بھرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی والی بنا دیا اور اسے بھرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی والی بنا دیا اور اسے تکھا کہ مسلم بن عقیل کوطلب کرے۔

عبراللہ بن زیاد پہلے بھرہ آیا اور اہل بھرہ کی موجودگی میں کوفیدروانہ ہوا اس نے اپنا منہ كر سے چھيا ركھا تھا، وه كوفه پہنچا، وه بيجس مجلس كے ياس سے گزرتا تو اہل مجلس كہتے: رسول الله مَا لَيْنَا مُ كَانُوا ہے جھ پرسلام ہو وہ اسے حسین بن علی رُائِنْ کا ان كرر ہے تھے بيشاہي محل میں اترااورا پنے غلام کو تین ہزار ۲۰۰۰ درہم دے کر کہا جاؤاس آ دمی کا پیتہ لگاؤجس کے ہاتھ پراہل کوفہ بیعت کررہے ہیں تم اس کے پاس جاؤاور پیظام کرو کہ توحمص ہے آیا ہے اس کو مال بھی دینا اوراس کی بیعت بھی کرنا پیفلام بہت اعتماد اور پیار ومحبت ہے مسلم بن عقیل کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے اس بوڑھے کا پہتہ بتا دیا جس کے یاں مسلم بن عقبل تھرے تھے، اس نے ان کے سامنے بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس بوڑھے نے کہا اگر اللہ تعالی تھے ہدایت دے تو سے میرے لیے انتہائی سرت کا باعث ہے اور اگرتمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے تو میرے لیے انسوں کا مقام ہے۔اس کے بعد وہ اسے کے کرمسلم بن عقیل کے پاس گیا۔اس نے ان کی بیعت بھی کی اور مال بھی پیش کیا۔ بیروہاں سے نکلا اور عبداللہ بن زیاد کو خبر کر دی۔ مسلم بن عقیل، عبداللہ بن زیاد کے آنے کے بعد ایک گھر سے دوسرے گھر میں نتقل ہوتے رہے حتی کہ ہانی بن عروہ المرادی کے ہاں کٹہرے۔ عبدالله بن زیاد نے اہل کوفد سے مخاطب ہو کر کہا: ہانی بن عروہ کو کیا ہے کہ وہ میرے یا س نہیں آتا تو محمد بن اشعت سر دارانِ کو فیہ کے مجمع کے سامنے نکلا اور عروہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا لوگوں نے اس کوآ واز دی اور کہا امیر کوفہ تیرا ذکر کر رہے ہیں اور تیری حاضری میں نا خیر کا سبب دریافت کر رہے ہیں لہذا ان کے ہاں حاضری دو میان لوگوں کے ساتھ سوار ہوا اور عبداللہ بن زیاد کے دربار میں حاضری دی۔

جب عروه نے سلام کیا تو عبداللہ بن زیاد بولا اے بانی! بتاؤمسلم بن عقبل کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے پہتہ میں ہے عبداللہ بن زیاد نے اس غلام کوسامنے آنے کا تھم دیا جومسلم بن عقبل کو درہم دے کر آیا تھا۔ جب عروہ نے اس کو دیکھا تو عبداللہ بن زیاد کے یاؤں میں گر گیا اور کہاا ہے امیر! اللہ کی تتم میں نے ان کونہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے گھر آ کرشمرے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ انہیں میرے پاس لاؤ مگر ہانی نے کوئی حرکت نہ کی،عبداللہ بن زیاد نے کہا اے میرے قریب لاؤ لوگوں نے قریب کر دیا عبداللہ بن زیاد نے ان کو مارنا شروع کیا اور پھر قید کر دیا۔ جب لوگوں کو اس بات کا پہتہ چلا تو محل کے دروازے پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عبدالله بن زیاد نے اینے ایک درباری سے کہا: انہیں بتاؤ کہ اس کوہم نے فقط سلم بن عقبل کا پتہ پوچھنے کے لیے قید کیا ہے۔اے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب سے بات لوگوں نے سیٰ تواینے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ •

خیانت عهد کی ابتداء:

مسلم بن عقیل نے اس صورت حال کے پیش نظر لوگوں کو جمع ہونے کا کہا تو ان کے ارد گرد چالیس ہزارلوگ جمع ہو گئے عبداللہ بن زیاد نے سردارانِ کوفہ کواپنے کل میں بلایا اور ہر ایک کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلہ والوں کو سمجھائے۔ان میں سے ہرایک نے اپنے قبیلہ والوں کوسلسل ممجھایا وہ ان کو واپس جانے کا کہتے رہے۔لوگ اس صورت حال کے پیش نظر ایک ایک کر کے تھکتے رہے ۔ حتی کہ سلم بن قبل کے ساتھ چندلوگ باتی رہ سمئے جب رات کا اندهیراچهایا توان کے ساتھ ایک آدمی بھی باتی نہ بچا۔ حسبنا اللہ علیہ م!

**<sup>6</sup>** بیابوجعفر کا بیان ہے۔

## مسلم بن عقبل علينيا كاقتل:

جب سلم بن عقیل اسکیلے رہ گئے تو کوفہ کی گلیوں میں متردد ہوکر پھرنے گئے وہ ایک عورت کے دروازے پر آئے اور کہا مجھے پانی پلائے اس عورت نے پانی پلایا پانی پینے کے بعد وہ کھڑے رہ تو اس عورت نے پوچھا اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے فرمایا: میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا میں آپ کے پاس رات شہر سکتا ہوں؟ اس نے کا ہاں آجائے وہ گھر میں داخل ہو گئے اس عورت کا ایک بیٹا محمد بن اضعت کا غلام تھا جس نے ای وقت جا کراسے بتا دیا۔ مسلم بن عقیل اجا تک گھرا کر نیکے تو دیکھا کہ گھر کو چاروں طرف سے وقت جا کراسے بتا دیا۔ مسلم بن عقیل اجا تک گھرا کر نیکے تو دیکھا کہ گھر کو چاروں طرف سے گھرلیا گیا ہے جب انہوں نے می منظر دیکھا تو لڑنے کے لیے تکوار ذکال کی محمد بن اُشعت نے اُن کو پناہ دی جس کی بناء پر انہوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا وہ ان کو لے کر عبد اللہ بن زیاد کے پاس آیا اس کے تھم سے ان کو شاہ تی تی میں لا کرفتل کر دیا گیا ان کے بعد ہانی بن عروہ کوتل کیا گیا۔ ایک شاعر نے کہا:

اگر تجھے موت سے تعارف نہ ہو تو دیکھ کہ ہانی اور مسلم بن عقیل کو کیسے موت کے گھاٹ اتارا گیا حسین علیمیا کا کوفہ کی طرف خروج اور صحابہ کرام دی گفتن کا موقف:

حسین بھائٹ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا تھا انہیں صحابہ کرام نگائٹ نے روک رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے سے کہ وہ کوفہ جائیں وہ ان کومنع کرنے کے ساتھ ساتھ رور ہے تھے ان کی ونکہ وہ نہیں چاہتے سے کہ وہ کوفہ جائیں وہ ان کومنع کرنے کے ساتھ ساتھ رور ہے تھے ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے ترتھیں کیونکہ وہ اہل کوفہ کی خیانت اور دھو کہ دہی سے خوب واقف تھے۔اے قاری! مجھے غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام زمائٹی کی اہل بیت سے محبت کس قدر زیادہ ہے اور وہ کس قدر ان کاحق بہجانے ہیں۔

ابوسعید خدری و النیز حسین و النیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے ابوعبداللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ پر شفقت کرنے والا ہوں میں نے ساہے کہ کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا ہے براہ کرم کوفہ مت جائے۔ میں نے آپ کے والدگرای کو بیہ فرماتے ہوں اور ان کو نا پہند کرتا ہوں اور کوفہ والے فرماتے ہوں اور ان کو نا پہند کرتا ہوں اور کوفہ والے مجھ سے تنگ ہوں وزان کو نا پہند کرتا ہوں اور کوفہ والے مجھ سے تنگ ہیں اور مجھ کو نا پہند کرتے ہیں میں نے ان میں وفا داری کا نام ونشان نہیں دیکھا ہے نقصان کے علاوہ ان سے کوئی امیر نہیں ہے بیالوگ ٹابت قدم نہیں ہیں، بیالوگ عزم کے کے نتیاں دیکھا اور تکوار کے مقابلہ میں ان میں صبر نہیں۔

عبدالله بن عمر والنفظ نے حسین علیتها ہے عرض کیا: کوفد نہ جائے کیونکہ رسول الله مظافیظ کو جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آخرت کو منتخب فرمایا، آپ ان کے لخت جگر ہیں دنیا کی فکر چھوڑی مگر جب وہ نہ مانے تو ان کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے الوداع کہا ای لیے ابن عمر دلی نظ فرماتے ہیں حسین دلان نظ نے ہم پرغالب آکر (کوفہ کی طرف) خروج کیا۔ ۹

ابن عباس علیہ ان سے فرمایا: اے فاطمہ ذات کے گفت جگر! کہاں کا ارادہ ہے؟
انہوں نے فرمایا: عراق اور اپنے شیعہ کے پاس جانے کا انہوں نے کہا: مجھے توبیہ بات انہائی
ناپند ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا کیں جنہوں نے آپ کے باپ کوئل کیا اور بھائی کو
زخی کر دیا حتی کہ وہ ان سے ناراض ہوکر آگئے۔ میں آپ کونفیحت کر رہا ہوں کہ اپ آپ کو
دھوکہ میں مت ڈالیے۔ 8

ابو واقد لیٹی کہتے ہیں: مجھے جب حسین ڈاٹٹنٹر کے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر ملی تو میں انہیں ایک مقام پر ملا اور ان کو اللہ کی قتم دے کر کہا کہ وہ کوفہ نہ جائیں وہ غیر مناسب وقت میں خروج کررہے ہیں بہتو اپنے آپ کوئل کرنے کے مترادف ہے۔

، یہ میں عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے جیازاد بھائی! میں صلہ رحمی کی بنا پر کہنا جا ہتا ہوں مگر مجھے علم نہیں کہ آپ کے ہاں میری

<sup>•</sup> الطبقات: ٦/ ٤٢٥؛ (الخانجي) • والسابقه

نصیحت کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے فر ہایا: اے ابو بکر تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنی ولایت میں خیانت کرنے والے ہیں کہو جو کہنا ہے۔ انہوں نے کہا: آپ کو پہتے ہے کہ المل عراق نے آپ کے باپ اور بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب آپ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ لوگ دنیا دار ہیں ان میں سے جو بھی آپ سے نصرت اور تعاون کا وعدہ کرے گا وہ آپ سے ہی لڑے گا اور آپ کو بی رسوا کرے گا اور آپ کے مقابلے میں اس کا تعاون کرے گا جس کی نبیت آپ اس کوزیادہ عزیز ہوں گے۔ اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کا تھم یاد کیجے۔ انہوں کے جواب دیا اے بچپازاد بھائی! آپ نے جو نصیحت کی اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے رائے اور سوچ سے انہی کوشش کی گر اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہوکر دہتا ہے۔ ابوبکر کہنے گے۔ انسالہ یہ اس کی مراللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ ہوکر دہتا ہے۔ ابوبکر کہنے گے۔ انسالہ یہ اے ابوعبداللہ! اللہ کے ہاں ہم آپ کے لیے تواب کی امیدرکھیں گے۔ انسالہ یہ اے ابوعبداللہ! اللہ کے ہاں ہم آپ کے لیے تواب کی امیدرکھیں گے۔ انسالہ یہ اے ابوعبداللہ! اللہ کے ہاں ہم آپ کے لیے تواب کی امیدرکھیں گے۔ انسالہ یہ اے ابوعبداللہ! اللہ کے ہاں ہم آپ کے لیے تواب کی امیدرکھیں گے۔

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب نے ان کی طرف خط بھیجا اور کوفہ والوں کے مکر وفریب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی قتم دے کر کوفہ جانے سے روکا تو حسین ڈاٹٹوئؤ نے ان کو جوابا لکھا، میں نے خواب میں رسول اللہ مُٹاٹٹوئل کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھے ایک تھم دیا ہے میں اس پرضرور عمل کروں گا اور جب تک میں اس کوسرانجام دینے کے قریب نہیں پہنچ جاتا کسی کو اس کے متعلق نہ بتاؤں گا۔ ہ

یزید بن معاویہ نے ،عبداللہ بن عباس ڈالٹنے کو خط لکھا اور بتایا کہ حسین ڈالٹنے خروج کر کے مکہ پہنچ گئے ہیں اور شایدان کے پاس مشرق کے بچھالوگ حاضر ہوئے ہیں جوان کوخلافت کی مکمنا دلارہے ہیں۔ آپ ان کے متعلق تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں اگر یہ بات تج ہے تو انہوں نے قرابت داری کوختم کر ڈالا ہے، آپ اہل بیت کے بہت عظیم فرداوران کے منظور نظر ہیں۔ آپ ان کوتفرقہ بیدا کرنے سے بازر کھیں اور پچھاشعار لکھ کر ان اور مکہ و مدینہ ہیں

٠ حواله سابقه: ٦/ ٢٢٦.

۲۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ - ۱

موجود ہر قریش کے پاس بھیج جن کامفہوم کچھ یول ہے۔

اے سوار! جوعمہ سواری پر سوار ہوکر محوسنر ہو۔ تمام قریشیوں کو بیے فہر دو کہ میرے اور حسین دانشیؤ کے درمیان رشتہ داری ہے۔ ان کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو پورا نہ کرنا قابل فدمت ہے۔ تم قوم میں قابل عزت ہوا ور تمہاری والدہ ماجدہ پاک دامن اور کرم والی تھیں، وہ اس قدر فضیلت والی تھی کہ کوئی عورت ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ رسول اللہ من اللہ فالی کی گوئی جانتا ہے۔ ان کے فضل و مقام کے تم بھی تاکل ہوا ور تمہارے علاوہ پوری امت کوان کی فضیلت کا اعتراف ہے۔ جس بات کی طرف تم بھی لیک رہے ہواس کا انجام قل کے علاوہ پھی نہیں ہے، اے قوم کے لوگو! جب جنگ کی آگ بھی پکی ہے تو اس کو دوبارہ ہوا نہ دو تم لوگ سلامتی اور مضوطی کو تھا ہے رکھو، پہلے لوگوں کو جنگ نے عارت کر دیا، کی قومیں جنگ کی جمین بڑھ بھی ہیں۔ اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرواور نے غارت کر دیا، کی قومیں جنگ کی جمینٹ چڑھ بھی ہیں۔ اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرواور ہلاکت کا دروازہ نہ کھنکھناؤ کتنے لوگ ہیں جن کے قدم ڈگھا گئے ہیں۔

. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس طائٹۂ نے''جواباً لکھا میں امید کرتا ہوں کہ حسین طائٹۂ کا خروج کسی اللہ کا میں اس کے خروج کسی اللہ کا می اس کے خروج کسی اللہ کا می اس کے خروج کسی اللہ کا می کی تھیے کہ تا رہوں گا جس سے اللہ تعالی باہمی محبت پیدا کردے اوراختلاف ختم کردے۔

عبداللہ بن عباس داللہ و سین داللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات مکے تک بات کرتے رہے، فرمایا: میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قتم دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ کل آپ بے سروسامانی کے عالم میں اپنے کوضائع کردیں براہ کرم عراق مت جائیں۔ اگر آپ ہرحال میں جانا ہی چاہتے ہیں تو جج مکمل ہونے کا انظار کریں۔ پھر لوگوں سے ملیں اور ان کا ردعمل و کیصیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں انہوں نے یہ بات دس ذوالحجہ سنہ ۲۰ ہ میں کہی مگر حسین داللہ انکار کر دیا اور عراق جانے کا ارادہ ترک نہ کیا۔

صواله سابقه: ٦/ ١٢٦ -

عبداللہ بن عباس داللہ نے کہا: اللہ کی قتم! میرا گمان ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کے سامنے قل کر دیا گیا۔
سامنے قل کر دے جائیں گے جیسا کہ عثان رٹائٹو کوعورتوں اور بچوں کے سامنے قل کر دیا گیا۔
اللہ کی قتم! مجھے خطرہ ہے آپ کے ساتھ عثان رٹائٹو والا معالمہ دہرایا جائے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعوں۔ یہ بات من کر حسین رٹائٹو نے فرمایا: اے ابن عباس رٹائٹو آپ ضعیف العمر ہو پھے ہیں۔ ابن عباس رٹائٹو نے فرمایا: اگر مجھے عیب لگنے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنا ہاتھ آپ کے سر پر مارکر اپنی توت دکھا تا اور آپ کو روک لیتا حسین رٹائٹو نے فرمایا: اگر میں فلال جگہ پر قل کر دیا جاؤں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے میس کر حیا میں عقبل کے میس کے میس کے میس کے میس کے میس کے میس کر دیا جاؤں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے میس کر میا میسلم بن عقبل عالیہ اس میں عقبل کے قبل کی خبر موصول ہونا

حسین بڑاتی کوسلم بن عقبل علیہ اس کے فاصلے پر تھے ان سے حربن برید ہمیں نے موصول ہوئی جب وہ مقام قادسیہ سے فقط تین میل کے فاصلے پر تھے ان سے حربن برید ہمیں نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ آپ والیں چلے جا کیں کیونکہ میں اپنے پیچھے کوئی خیر کی خبر چھوڑ کر نہیں آیا اور ان کوئل مسلم کے متعلق بتایا حسین بڑاتی واپسی کا اراوہ کیا گرمسلم بن عقبل کے بھائی جو کہ آپ کے ساتھ تھے کہنے گئے ہم واپس نہیں جا کیں گے یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی تقل ہو جا کیں جو کہ آپ کے ساتھ تھے کہنے گئے ہم واپس نہیں جا کیں گے یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی تقل ہو جا کیں گے لہذا وہ چلتے رہے۔عبداللہ بن زیاد نے ایک چھوٹا سالشکران کے مقابلہ کے لیے تیار کیا جو پچاس گھڑ سواروں اور سو پیا دوں پر مشمل تھا۔ مقام کر بلاء پر آ مناسامنا ہوا اس لشکر کی ذمہ داری عمر بن سعد کے سپر دتھی اسے عبداللہ بن زیاد نے ان کا امیر مقرر کیا اور کا میابی کی صورت میں اسے اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا۔ عمر بن سعد سے حسین عالیہ کا میابی کی صورت میں اسے اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کیا۔ عمر بن سعد سے حسین عالیہ اللہ نین باتوں میں سے کی ایک کی اجازت مجھے دے دو۔

(۱)..... میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں۔

طبقات ابن سعد: ٦/ ٤٢٧ ـ الخانجي، تاريخ ابن عساكر: ١٤/ ٢١٠ .

(۲)..... میں مدینه دالیں چلا جاتا ہول۔

(۳)....میری ملاقات بزید سے کرادو۔

یه مطالبات معقول اورعمل کے لحاظ ہے آسان تنص کمر جب عبداللہ بن زیاد کو پہتہ چلاتو اس نے سرکشی اور تکبر سے کام لیتے ہوئے انکار کر دیا اورظلم کا رستہ اپنایا۔ حسین علیمیل کی شہادت:

عمر بن سعد نے ان تینوں باتوں ہے اتفاق کیا اور یہ تینوں مطالبات لکھ کرعبداللہ بن زیاد کے پاس بھیجے کہ حسین ڈاٹٹنڈ کوان تین باتوں میں ہے کسی ایک کا اختیار دے دیا جائے۔ (1) ۔۔۔۔۔وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔

(٢)....ان كو واليس مدينه مين جانے ديا جائے۔

(m)..... يزيد علاقات كرواكى جائے-

مگر عبداللہ بن زیاد نے لکھا مجھے ایسا کوئی مطالبہ قابل قبول نہیں فقط ایک ہی شکل ہے کہ وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں (بیعت کریں) بیاس بدبخت کاظلم اور تکبرتھا جس کی وجہ ہے اس بڑے سانحہ نے جنم لیا حسین ڈائٹیڈ نے اس کا مطالبہ مانے سے انکار کر دیا۔ لڑائی ہوئی اور حسین عالیہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے۔ بیابل بیت کے سترہ افراد تھے۔ تو کی اور حسین عالیہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے۔ بیابل بیت کے سترہ افراد تھے۔ آل رسول اللہ مثالی کے جن افراد کو میدان کر بلا میں ظلم وجر کے تحت شہید کیا گیا وہ ور ن ذیل ہیں:

(۲) علی اکبر(بیٹا)

(١٨) قاسم بن حسن ( بعتيجا )

(١) عباس بن على وللنفظ ( بھا كى )

(۸)جعفر بن علی (بھائی)

(١٠) ابوبكر بن على (بھائي)

(۱)حسين مَالِيَكِا

(٣) عبدالله بن حسن ( بهيجا)

(۵) ابوبكر بن حسن (تحقيجا)

(2) عبدالله بن على (بھائى)

(٩)عثان بن على ( بھا كَي )

(۱۱) محمد بن على ( بھائى ) (محمد اصغر )

(۱۲) جعفر بن ابی طالب کی اولا داس ہےمحمہ بن عبداللہ بن جعفر

(۱۲۳)عون بن عبدالله

(۱۲) عقیل کی اولا دمیں سے عبداللہ بن عقیل جبکہ سلم بن عقبل کوفیہ میں شہید کیے گئے۔

(۱۲) جعفر بن عقیل

(١٥) عبدالرحمان بن عقيل

(١٤) عبدالله بن مسلم بن عقبل

حسین را افرائل کا سرکاٹ کرعبداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔اس نے آپ کا سراوراہل بیت کے بقیدافراد کو بیزید کے پاس بھیج دیا۔ بقیدافراد بیس علی بن حسین علیہ اوران کی بھوپھی زینب میں تھیں۔علی بن حسین اس وقت بھار تھے بیزید نے ان کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھیرایا اور بھر مدینہ روانہ کر دیا۔ •

ابراہیم نخی سے سے سند کے ساتھ مردی ہے کہ اگر میں حسین علینیا کوشہید کرنے والوں میں شامل ہوتا اور پھر بھی میں جنت واخل ہوجاتا تو رسول اللہ مثانی آئے کے سامنے آنے ہیں شرم محسوں کرتا۔ ہ حماد بن سلمہ نے عمار بن یاسر کے واسطہ سے ابن عباس رڈائٹو سے بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ مثانی آئے کو خواب میں دیکھا اور یہ دو پہر کا وقت تھا کہ ان پر گردو غبار کے اثرات ہیں جبکہ آپ کے بال بھی پراگندہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں خون سے محری ہوئی ہوئی ہوئی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ حسین بڑائٹو اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے میں اس دن سے اس موجا کیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ حسین بڑائٹو اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے میں اس دن سے اس مات و اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں اس دن سے اس مات و اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں اس دن سے اس مات اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں اس دن سے اس میں بھرے ہوں۔ یہ خواب اس دن آیا جس دن حسین بڑائٹو کو شہید کیا گیا۔ ہ

<sup>📭</sup> تاريخ الطبرى: ٥/ ٠٠٠٠؛ طبقات: ٦/ ٤٣٥\_

<sup>@</sup> المعجم الكبير: ٢٨٢٩؛ الإصابة: ٢/ ٧١.

<sup>€</sup> فضائل الصحابة: ١٣٨٠؛ مسند احمد: ١/ ٣٤٣؛ الكبير للطبراني: ٣/ ١١٠ .

عمار ام سلمہ ذائفہ سے روایت کرتے ہیں: میں نے جنوں کو حسین دلی ہو ایت کرتے ہیں: میں نے جنوں کو حسین دلی ہو اوت روتے دیکھا ہے۔ •

ز ہیر بن بکار کہتے ہیں: حسین طائن ۱۰ محرم ۲۱ ھے کوشہید کیے گئے۔ جمہور کا قول بھی یمی ہے۔

مین الاسلام ابن تیمید و الله نے فرمایا: بہت سے مؤرمین اس بات کونقل کرنے والے ہیں کہ بزید نے حسین مُلینیا کوتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اے ان کوتل کرانے سے کوئی فائده بهنج سكناتها بلكه وه ان كي عزت وتكريم كرناتها جيسا كهاس كومعاويه الكثيُّ نے علم دياتها لیکن وہ بیضرور جا ہتا تھا کہ آپ خلافت کے مطالبہ سے دستبردار ہوجائیں اور اس کے خلاف ہرگز خروج نہ کریں جب حسین ڈاٹٹڈ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اہل عراق ان کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں اور ان کورسوا کرنے ہے گریز نہیں کریں گے بلکہ ان کو پکڑ کر حکومتی کارندوں کے حوالے کر دیں گے تو انہوں نے تین مطالبے ان کے سامنے رکھے،، وہ یزید سے ملاقات کرادیں، ان کوکسی اور ملک میں جانے دیں یا مدینہ واپس جانے دیں تگرانہوں نے ایسا نہ کیا اوران کی گرفتاری کے دریے ہوگئے ،ان سے لڑائی کی حتی کہ انہیں مظلومانہ انداز سے شہید کر دیا جب ان کے تل کی خبر بزیداور اس کے اہل تک پینی تو انہوں نے اس کو بہت براتصور کیا اوران کے قل پرآنسو بہائے۔ بزیدنے کہا: اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ (عبداللہ بن زیاد) برلعنت فر مائے اور کہا اللہ کی قتم! اگر اس کے اور حسین ڈاٹٹنا کے درمیان کوئی قرابت داری ہوتی تو وہ مہمی بھی ان کونل نہ کرتا اور کہا میں قتل حسین الفنز کے بغیر اہل عراق کی اطاعت پرخوش تھا۔ پھراس نے حسین ڈائٹیڈ کے اہل وعیال کے لیے سامان سفر تیار کروایا اوران کو یہ پینہ روانہ کر دیا مگراس کے باوجود نہ ہی تو اس نے حسین ڈاٹنٹا کے اہل خانہ کو بدلہ دلایا اور نہ ہی ان کے قاتل کول کیا اور نہ ہی ان پر زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا۔

پہلے گزرچک ہے۔

البتہ یہ جو کہاجاتا ہے کہ اس نے عورتوں کولونڈیاں بنالیا، بچوں کو قید کر لیا اور انہیں ہے عزت کرنے کے لیے مختلف شہروں میں گھما تا رہا، ان کو بغیر دو پیٹہ یا اوڑھنی کے اونٹ پر سوار کیا تو بیربہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے اس نے کسی ایک مسلمان کو غلام نہیں بنایا چہ جائیکہ ہاشی خوا نین کولونڈیاں بناتا: (الحمدللہ) امت محمد مَثَاثِیْنَمْ نے مجھی بھی ہاشی افراد کو غلام بنانے کو جائز نہیں سمجھا ہے گرخواہش پرست اور فتنہ بازلوگ جھوٹ اور بہتان باندھتے رہتے ہیں۔ • وہ مزید فرماتے ہیں: یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت سے بہت می بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوئی ہیں تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی شہادت بہت بڑاظلم اور گناہ ہے اور ان کوشہید کرنے والا۔اس پر راضی ہونے والا اور اس میں تعاون کرنے والا پیہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے مستحق ہیں مگران کی شہادت دیگر شہادتوں کی طرح ہی ہے۔ان کاقتل سابقہ انبیاء اور ان سے افضل ترین لوگوں کی قتل سے بڑا سانحہ نہیں ہے۔جیسا کہ پچھ لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے احد میں شہادتیں ہوئی ہیں، برُمعونه پر ہونے والی شہاریں اور عثان رائٹین کی مظلوماند شہادت، علی رائٹین کی شہادت وغیرہ جنہوں نے حسین رافٹن کے والدگرامی علی رافٹن کوشہید کیا وہ ان کے متعلق کفر اور مرتد ہوجانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کا قتل حسین اللہ اسے بڑا سانحہ ہے کیونکہ ان کو قبل کرنے والے ان کے کفراور ارتداد کا عقیدہ نہ رکھتے تھے بلکہ ان میں سے اکثر نے آپ کے تل کو ناپسند کیا اور اسے بہت بڑا گناہ خیال کیا گر ذاتی اغراض کے لیے انہوں نے آپ کوشہید کر دیا جیسا کہ بعض لوگ بعض کو حکومت کی خاطر قتل کر دیتے ہیں۔

اس سے پتہ چلنا ہے کہ ان کی شہادت کے متعلق بہت سی جھوٹی باتیں مشہور کر دی گئی بیں جیسے بیت چلنا ہے کہ ان کی شہادت کے متعلق بہت سی جھوٹی باتیں مشہور کر دی گئی بیس جیسا کہ آسان سے خون کی بارش ہونا۔ آج تک کسی کے قتل پر ایسا کوئی واقعہ رونمانہیں ہوا ہے۔ اور ای طرح آسانی افق پر سرخی کا پھیل جانا جبکہ بیسرخی اس سے پہلے ظاہر ہوتی ہوا ہے۔ اور ای طرح آسانی افق پر سرخی کا پھیل جانا جبکہ بیسرخی اس سے پہلے ظاہر ہوتی

<sup>📭</sup> منهاج السنة النبوية: ٤/ ٥٥٧\_ ٥٥٨\_

تھی اس طرح کے کئی جھوٹ مشہور ہیں۔ افق آسان پرسرخی آج بھی ظاہر ہوتی ہے یہ ایک طبعی سبب کی بناء پر ہوتا ہے جس کا تعلق سورج سے ہے۔ •

ابن خلدون کہتے ہیں جب بزید کے نسق وفجور کا چرچا ہوا تو اہل بیت ہے محبت کے رعوبدار شیعہ نے حسین طائٹہ کو پیغام بھیج کر کوفہ آنے کی رعوت دی اور حکومت کی باگ ڈور سنجا لنے کا مشورہ دیا۔ حسین طائنٹ نے سوجا کہ یزید کے نسق و فجور کے پیش نظراس برخروج متعین (لازمی) ہے خصوصاً جس کے پاس خروج کی طاقت اور اہلیت ہو۔ انہوں نے اسینے متعلق اندازہ کیا کہ ان کے پاس اہلیت بھی ہے جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے تو وہ ان میں ضرورت ہے بھی زیادہ موجودتھی البتہ طاقت کے متعلق ان کا اندازہ صحیح نہ تھا کیونکہ قریشیوں میں قبیله مصر کا تعصب موجود تھا اور عبدمناف کا تعصب بنی اُمیہ میں تھا اس بات کا اندازہ قریش اور دیگر کئی لوگوں کو بھی تھا اور وہ اس بات کا ہرگز انکار نہ کرتے تھے فقط یہ ہوا تھا کہ ابتدائے اسلام میں لوگوں نے اسے بھلا دیا تھا کیونکہ مجزات، نزول وحی فرشتوں کے ذریعے کئی بارمسلمانوں کی نصرت نے ان کوغاندانی تعصب سے مشغول کر دیا اور وہ اس کو پچھ دیر کے لیے بھول گئے جاہلیت کی عصبیت دب سے رہ گئی اور لوگوں نے اسے فراموش کردیا جبکہ طبعی عصبیت باتی رہی جوجمایت اور دفاع پر بنی تھی جس کی بناء پرا قامت دین ،مشرکین سے جهاداورنصرتِ اسلام وسلمین کا کام لیا گیا مگر جب نبوت کا سایه سروں سے ہٹ گیا ،معجزات ختم ہو گئے اور وی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ہے عصبیت پوری قوت کے ساتھ لوٹ آئی، قبیلہ مضر بن أميه كاحمايتي بن كربحرا حبيها كه بهلے تھا۔ اس صورت حال ميں بيه انداز ہ لگانا قطعاً مشكل تہیں کہ حسین علیبًلا نے طاقت کے متعلق جواندازہ کیا وہ درست ٹابت نہ ہوا مگر شرعی لحاظ سے اس میں قطعاً کوئی غلطی نہ تھی۔ای لیے تو ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر اور حسین ڈائٹنڈ کے بھائی محد بن الحفیہ ان کو کوفہ جانے سے بار بارروکتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس

<sup>•</sup> منهاج السنة النبوية: ٤/ ٥٥٩- ١٥٠-

معاملہ میں سیح اندازہ نہیں لگارہے ہیں۔ گرانہوں نے اپناارادہ تبدیل نہ کیا اور ایسے ہی اللہ کا احتمال واقع ہونے والا تھا۔

خود حسین دلائشۂ نے صحابہ کرام کے اس نعل پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے سے کہ ان کی سوچ اجتہاد پر تھے کہ ان کی سوچ اجتہاد پر بنی ہے اور جو وہ خود کر رہے ہیں اس کی بنیاد بھی اجتہاد پر ہے۔ جسیا کہ فقہاء نبیذ پینے والے کو حدا گانے کے متعلق اجتہاد کرتے ہیں۔ •

میں کہتا ہوں شہادت حسین رہائٹۂ پر بہت ی کتب تصنیف کی گئی ہیں جن میں سچ اور جھوٹ، سچ اور علوک بہت زیادہ آمیزش کی گئی ہے بہر حال جو پچھ میں نے ذکر کر دیا ہے امید ہے کہ سجھنے کے لیے کافی ہے اگر اس کوذکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو میں بھی ذکر نہ کرتا مگر جو پچھ شیعہ صحابہ کرام مختلق ذکر کرتے ہیں وہ جھوٹ اور افتر اء کے سوا پچھ نہیں ہے جو پچھ شیعہ صحابہ کرام مختلق ذکر کرتے ہیں وہ جھوٹ اور افتر اء کے سوا پچھ نہیں ہے

<sup>🗨</sup> مقدمه ابن خلدون: ۲۲۹\_ ۲۷۱\_

www.kitabosunnat.com

لاحول ولا قوة الابالله\_

امام ابن حجر بیتمی فرماتے ہیں غزالی وغیرہ نے کہا کہ واعظ اور خطیب پرشہادت حسین کی روایات و حکایات اور صحابہ کرام جی گفتا کے آپس کے اختلافات بیان کرنا حرام ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام جی گفتا سے بغض، عداوت اور ان پرطعن وتشنیع کا سبب ہے وہ دین کے بینار ہیں۔ آئمہ محد ثین نے ان سے دین سیکھا ہے اور ہم نے آئمہ ومحد ثین سے سیکھا ہے لہذا صحابہ کرام دی گفتا پراعتراض اور طعن وتشنیع در حقیقت وین اسلام پراعتراض اور طعن وتشنیع در حقیقت وین اسلام پراعتراض اور طعن ہے۔

ابن الصلاح فرماتے ہیں: تمام کے تمام صحابہ کرام عدول ( ثقتہ وقابل اعتاد ) ہیں جب رسول کریم منافیظم دنیا ہے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام ڈیاٹیٹم کی تعداد ایک لاکھ چورہ ہزارتھی قرآن مجیداورا حادیث مبارکدان کی جلالت،عظمت اوران کے عدول ہونے پر گواہ ہیں -ان سے متعلق تفصیل بیان کرنے کی اس کتاب میں مخبائش نہیں ہے۔ ابن صلاح کا یہ دعویٰ کہ شہادت حسین بٹائینے کے متعلق روایات ، حکایات بیان کرنا حرام ہے تو اس کتاب میں میری ذکر کردہ روایات اس کے منافی نہیں ہیں کیونکہ میصحابہ کرام ٹھائٹنے کے متعلق حق کا بیان ہے جس پر یقین اوراع تقاد رکھنا ان کی عظمت وجلالت کے پیش نظر واجب ہے اور ان کوان نقائص سے بری الذمہ ثابت کرنا ضروری ہے جو عام خطیب اور واعظ حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، وہ جھوٹی اور من گھڑت روایات ذکر کرتے ہیں وہ مجھی بھی صحابہ کرام بن اُلٹنم کی قربانیوں، کوششوں کا ذکر نہیں کرتے اور حق بیان کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ وہ عام لوگوں کو صحابہ کرام ٹنگٹنز کے بغض میں واقع کرنے کا سب بن رہے ہیں اور جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے کیونکہ بیتوان کی عظمت منزلت کا بیان ہے۔ •



الصواعق المحرقة: ٢/ ١٤٠-

# رسول الله مَنَا عَيْدِهِم كي با كباز بيثيان

ہم اہل بیت میں سے جادر والوں کے فضائل ومناقب بیان کر چکے ہیں۔اب ہم اہل بیت میں کے بیں۔اب ہم اہل بیت میں کے بین سے جادر والوں کے فضائل ومناقب بیان کر چکے ہیں۔اب ہم ان کے کیونکہ وہ دیگر لوگوں کی نبست رسول اللہ منافیظ کے قریب ترین ہیں اور وہ آپ کی اولا داور آپ کی نسل میں سے ہیں۔ہم ان کے چند فضائل ومناقب کا تذکرہ کریں گے۔

## 🛈 فاطمه الزهراء يتام:

ان کے حالات اور فضائل ومناقب پہلے ذکر ہو بچکے ہیں۔ اصحاب الکساء (جادر دالوں) میں ان کا شارہے۔

#### ٥ زينب عليام !

نینب بنت سیدالبشر رسول الله مُؤاثِیم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ہاشمیہ قریشیہ ، ان پر اور ان کے والد گرامی پر درود سلام نازل ہوں ، ان کی والدہ ما جدہ کا اسم گرامی خدیجہ بنت خویلد ﷺ ہے۔

یدرسول الله منگانینیم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں جب زینب ڈٹاٹٹٹا کی ولادت ہوئی تو نبی کریم مَنگانینیم کی عمرتمیں (۳۰) سال تھی۔ • جب آپ زینب میٹٹا کے باپ بنے تو آپ نے انتہائی فرحت ومسرت کا اظہار کیا اور آپ ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ •

<sup>•</sup> المستدرك للحاكم: ٤/ ٤٢\_

<sup>@</sup> الإصابه في تمينر الصحابة: ٨/ ١٥١؛ طالات زندكي تبر (١٢٢٣)\_

اہل مکہ خصوصاً حسب ونسب کے لحاظ سے بہترین لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کوعر بی زبان وادب اور اصل عربی لہجہ سکھلانے کے لیے دیمی علاقوں میں دودھ پانے والی عور توں کے سپر دکرتے سے یہ بچہ دو سال تک دیمی علاقہ میں رہتا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ بچہ دیمی علاقہ اور صحراء کی تخت سے واقف ہوجائے اور شہر کی پر قیش اور سہولتوں والی زندگی سے دور رہے۔دوسال کے بعد بچہ والدین کے سپر دکر دیا جاتا۔

عائشہ فاتھا کے فدید ہیں اللہ کا کہ نے اپنے قیدیوں کے فدید ہیں ہال (آپ مُلَّ اِنْ اَللہ کا ایک مال کے فدید ہیں مال (آپ مُلَّ اِنْ کی صاحبزادی) حضرت زینب فرات نے اپنے شو ہر ابوالعاص کے فدید ہیں مال ہیں جا جی جا جی اللہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ہدیہ کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ فراتی ہیں جب آپ مُلَّ اِنْ اللہ حضرت عائشہ فراتی ہیں جب آپ مُلَّ اِنْ اِن کے یہ ہار دیکھا تو آپ مُلَّ اِنْ پر شدید رفت طاری ہوگی اور آپ مُلَّ اِنْ اِن جی ایک مال اس کا ہے وہ ای کولوٹا دو۔ صحابہ کرام نے اتفاق کی فاطراس کے قیدی کو آزاد کر دواور جو مال اس کا ہے وہ ای کولوٹا دو۔ صحابہ کرام نے اتفاق کی فاطراس کے قیدی کو آزاد کر دواور جو مال اس کا ہے وہ ای کولوٹا دو۔ صحابہ کرام نے اتفاق کی فاطراس کے قیدی کو آزاد کر دواور جو مال اس کا ہے وہ ای کولوٹا دو۔ صحابہ کرام نے اتفاق کیا آپ مُلِی آپ اُنٹی اُنٹی نے ابوالعاص کو چھوڑتے وقت عہد لیا کہ وہ نینب ڈیٹی اور ایک انصاری صحابی کو نینب ڈیٹی جا کی صرابی اور ایک انصاری صحابی کو نینب ڈیٹی جا کی کولانے کے لیے مکہ روانہ فر مایا اور جمب وہ آ جا کیں تو ان کے ساتھ رہنا اور ان کو لے کر تہاں آ نا۔

جب ابوالعاص والیس مکہ آیا تو زینب ڈواٹھٹانے اس سے مدینہ بھرت کی اجازت جا بی تو اس نے اجازت جا بی تو اس نے اجازت دے دی جیسا کہ اس نے نبی مُٹاٹیٹر سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے والدگرامی کے پاس مدینہ آگئیں، کچھ عرصہ ابوالعاص حالت کفر میں رہا اور اسلام قبول نہ کیا۔ پچھ دنوں کے بعد وہ زینب ڈواٹھٹا کے پاس مدینہ آیا اور اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ مُٹاٹھٹر نے زینب ڈواٹھٹا کو بہلے نکاح میں ہی واپس لوٹا دیا۔

ام سلمۃ زُنَائِنَا ہے روایت ہے کہ زینب بنت رسول الله مُنَائِنَا نے ابوالعاص ہے مدینہ جانے کی اجازت جابی تو اس نے اجازت دے دی جبکہ رسول الله مَنَائِنَا بہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاچکے تھے۔ وہ اپنے والدگرامی کے پاس مدینہ آگئیں۔ ایک دن ابوالعاص کے مدینہ آگئیں۔ ایک دن ابوالعاص مجھی مدینہ آپائی کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے لیے اپنے باپ ہے امان طلب کرو انہول نے جمرہ سے اپنا سرباہر نکالا جبکہ اس وقت رسول الله مَنَائِنَا کی مرب سے اور سے اور الله مَناز پڑھا رہے تھے اور

فرمایا: اے لوگو! میں زینب بنت رسول الله مَنَا يُنْتَمَ بات كررى ہوں۔ میں نے ابوالعاص كوامان دے دی جب رسول الله مَنَا يُنْتِمُ مَمَاز ہے فارغ ہوئے تو فرمایا: مجھے ابوالعاص كے آنے كاعلم نہيں، ابھی سنا ہے اورمسلمانوں كے ادنی شخص كے ذريعے بھی امان دی جاتی ہے۔ •

ابن عباس بنظیما سے روایت ہے کہ زینب بنت رسول الله منافیلی نے اسلام قبول کرلیا جبکہ ان کے شوہر ابوالعاص ابھی مشرک ہی تھے۔ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تو رسول الله منافیلی نے ان کا پہلا نکاح برقرار رکھا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے جو حضرت عبدالله بن عباس بنظیما سے مروی ہے رسول الله منافیلی نے اپنی صاحبزادی کو ابوالعاص کے ہاں پہلے نکاح کی بنا پرلوٹا دیا اور نکاح نہیں پڑھایا۔ 9

زینب ذاتی ان کا انتقال ۸ ھے بیں ہوا ، ان کی موت کا سب سے کہ وہ جب مکہ سے اپنے والد گرائی رسول الله ملی فیل کے بیں ہوا ، ان کی موت کا سب سے کہ وہ جب مکہ سے اپنے والد گرائی رسول الله ملی فیل کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئیں تو ہبار بن اسود اور اس کے کسی ساتھی نے ان کوسواری سے دھکا دے کر ایک سخت چٹان پر گرا دیا جس سے وہ زخمی ہوگئیں ، اور ان کا بہت ساخون بہہ گیا۔ وہ اس زخم کی تکلیف میں مبتلا رہیں حتی کہ ۸ھکودنیا سے کوچ کرگئیں۔ •

صالحی الثامی کہتے ہیں طرانی نے ایک مرسل روایت سی سند کے ساتھ ابن زہیر بڑا تھ اللہ سے بیان کی ہے کہ ایک آ دمی زینب بڑا تھا کوساتھ لے کررسول اللہ سال تھا کی خدمت ہیں آرہا تھا کہ قریش کے دوآ دمی ہیں ہے ہے آن ملے اور اس سے لانے سیحتی کہ اس پر غالب آگئے انہوں نے زینب بڑا تھا کہ قریش کو دھکا دیا جس سے وہ سواری سے گر گئیں اور ان کا خون بہنے لگا سے دونوں ان کو ابوسفیان کے پاس واپس لے گئے اس نے ان کو بنی ہاشم کی خواتین کے سپرد کر

<sup>•</sup> الكبير للطبراني: ٢٢/ ٢٥٥ ـ الأوسط: ٨٤٢٢.

<sup>🛭</sup> ابوداود: ۲۲۲٤٠ ترمذي: ۱۳۲

الاستيعاب: ٤/ ١٨٥٤ الإصابة: ٦/ ١١٢ -

دیا، وہ بعد میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں وہ تکلیف میں رہیں حتی کہ دنیا ہے رخصت ہوگئیں۔ان کو ہوگئیں۔ان کو ہوگئیں۔ان کو ہوگئیں۔ان کو ہوگئیں۔ان کو شہید تضور کرتے ہیں وہ ۸ھ کے شروع میں ہی فوت ہوگئیں۔ان کو ام ایکن،سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ ڈاٹھٹا نے عنسل دیا رسول اللہ مُٹاٹھٹا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی آپ خودان کی قبر میں اترے جبکہ ابوالعاص بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ہم پہلی فضیلت: زیرنب ڈاٹھٹا کے خاص مناقب وفضائل

ام المؤمنين فرماتی میں رسول الله منگالی نظم نے زید بن حارث دلالتی سے فرمایا تو زینب بنائیا کومیرے پاس کیوں نہیں لاتا؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں اے الله کے رسول منگالی ای آپ نے فرمایا یہ میری انگوشی (بطور علامت) لے جاؤ اور زینب زلائی کو دو۔ زید دلائی دوانہ ہوگئے۔ وہ لوگوں سے مانوس ہو کر رہتے رہے حتی کہان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی انہوں نے پوچھا یہ انہوں نے پوچھا یہ کہریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا ابوالعاص کا ہوں انہوں نے بوچھا یہ کریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا ابوالعاص کا ہوں انہوں نے اس سے بچھ کمریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا زینب بنت رسول الله منافیل کی انہوں نے اس سے بچھ بات کی اور کہا اگر میں مجھے کوئی چیز دوں تو کیا زینب دائیں کو دے دو گے اور کس سے اس کا بات کی اور کہا اگر میں مجھے کوئی چیز دوں تو کیا زینب ڈائیں کو دے دو گے اور کس سے اس کا

<sup>🗨</sup> سبيل الهدي والرشاد: ١١/ ٢٩، ٣٠.

¿کرنہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے اسے وہی انگوشی دے دی، چرواہا چلاگیا وہ جب کریاں لے کر گھر پہنچا تو اس نے وہ انگوشی زینب بڑی بنگا کو دی تو انہوں نے پوچھا یہ تہہیں کس نے دی ہے؟ اس نے کہا ایک آ دی نے دی ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ آ دی کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا فلاں جگہ یہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں، جب رات ہوئی تو اس جگہ بنانی گئیں جب وہ زید دلائوں نے کہا آ پ میرے آ گے سوار ہوجا ہے زینب بڑا ہونا نے کہا آ پ میرے آ گے سوار ہوجا ہے زینب بڑا ہونا کہ کہا تھی سوار ہو کے اور وہ ان کے پیچھے سوار ہو کی کہ میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اس میری وجہ سے تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔

ووسرى فضيلت: ان كى امان رسول الله مَنْ فَيْمِ فِي قَبُول كَى

یہ حدیث گزرچکی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر ابوالعاص سے اجازت لے کر رکعال اللہ منافیق کے پاس مدینہ آگئیں تو چند دنوں بعدان کے شوہر بھی ان کے پاس مدینہ آگئی اوران کو بیغام بھیجا کہ اپنے والدگرامی سے میرے لیے پناہ طلب سیجے تو انہوں نے جمرہ سے اوران کو بیغام بھیجا کہ اپنے والدگرامی سے میرے لیے پناہ طلب سیجے تو انہوں نے جمرہ سے مرباہر نکال کر اعلان کیا جبکہ لوگ صبح کی نماز اوا کر رہے تھے کہ میں نے ابوالعاص کو امان دے دی، جب رسول اللہ منافیق نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا مجھے اس کے آنے کا علم نہیں مجھے بھی ابھی اعتبار ہوگا۔ ۹ مجھے بھی ابھی اعتبار ہوگا۔ ۹

<sup>1</sup> امام حاکم نے متدرک میں بیر حدیث امام ابو بکر بن خزیمہ کے واسطہ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے کہا آپ کے اس فرمان بیری افضل بٹی ہے، کا مطلب بیہ ہے کہ بمری افضل صاحبزادیوں میں سے ہے۔ ورنہ سجیح احادیث سے ثابت ہے کہ فاطمہ ڈی ڈی شامت کی عورتوں کی سردار ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ فاطمہ ڈی شخا امت کی عورتوں کی سردار ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ فاطمہ ڈی شخط مربح بنت عمران کے علاوہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں عرب ایسانداز عموماً استعال کرتے رہتے ہیں۔

الكبير للطبراني: ٢٢/ ٤٣١؛ شرح مشكل الآثار: ١٤٢-

<sup>🛭</sup> بەھدىڭ گزرىجكى ہے۔

بعض ردایات میں ہے کہ ان کے شوہر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے کیونکہ وہ مشرک متصف ردایات میں ہے کہ ان کے شوہر مسلمانوں کو امان دی، تو رسول الله مَا اللهُ ا

ایک روایت میں ہے کہ جب ابوالعاص نینب بڑا پھٹا کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو پناہ دے دی، استے میں رسول اللہ مٹا پھٹا منے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جب آپ نے نماز کی تئبیر کہی تو نینب بڑا پھٹا نے اونجی آواز سے فرمایا: اے لوگو! میں نے ابوالعاص کو بناہ دے دی جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: اے لوگو! کیا تم نے بھی وہ پھے سنا ہے جو میں نے سنا ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے وست میں نے سنا ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے وست میں مجمد مٹالیق کی جان ہے بھے اس کے متعلق پیتے نہیں حتی کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ ابھی سنا ہے مسلمانوں کے ادفی فرد کی امان کا بھی اعتبار ہوگا پھر رسول اللہ مٹالیق میں سنا ہے مسلمانوں کے اور فرمایا اے بیٹی اس کی اچھی مہمان نوازی کرو مگر وہ ترب بندائے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے بیٹی اس کی اچھی مہمان نوازی کرو مگر وہ تمہارے قریب ندائے کے کونکہ تو اس کے لیے طال نہیں ہے اور وہ تیرے لیے طال نہیں ہے۔ ہتمارے قریب ندائے کے کونکہ تو اس کے لیے طال نہیں ہے اور وہ تیرے لیے طال نہیں ہے۔ تیسری فضیلت: رسول اللہ مٹالیق کی ان کے بچوں سے شدید میرے دیاں اللہ مٹالیق کی ان کے بچوں سے شدید میر میں۔ تیسری فضیلت: رسول اللہ مٹالیق کی ان کے بچوں سے شدید میر میں۔ تا سے شدید میں۔ تیسری فضیلت: رسول اللہ مٹالیق کی ان کے بچوں سے شدید میر میں۔ تا سے شدید میں۔

ابوعمر بن عبدالبرنے کہا: ابوالعاص کے ایک بیٹے کو زینب رہانگیا نے جنم دیا جس کا نام علی تھا۔ یہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے ہی والا تھا کہ فوت ہو گیا یہ وہی بچہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ مُنافیظِم کے بیچھے اونٹنی پر سوار تھا جو رسول اللہ مُنافیظِم کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ پھر زینب رُنافیظ کے بیچھے اونٹنی پر سوار تھا جو رسول اللہ مُنافیظِم کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ پھر زینب رُنافیظ کے ہاں ایک بجی پیدا ہوئی جس کا نام امامة تھا۔ اس بچی کے ساتھ رسول اللہ مُنافیظِم شدید محبت رکھتے تھے۔ ہ

<sup>•</sup> الكبير للطبراني: ٢٢/ ٤٢٦\_

<sup>🛭</sup> ستن البيهقي: ١٨١٧٧ ١٨١٧٨\_

و الإصابة: ٨/ ١٥٢؛ أسد الغابة: ٧/ ١٣١.

عائشہ فی خی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگافی کو ایک ہار ہدیہ دیا گیا جس پہ سونے کا پانی جڑھا ہوا تھا آپ کی تمام از داج آپ کے پاس بیٹی تھیں اور امامۃ بنت الی العاص گھر کے ایک کو نے بیس مبٹی کے ساتھ کھیل رہی تھیں تو رسول اللہ منگافی کے نوچھا: اس بی کو کو تم سب س نظر ہے دیکھتی ہو؟ ہم نے بی کی طرف دیکھ کرعوش کیا ہم نے اس ہے بڑھ کرکوئی بہر سب س نظر ہے دیکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے میرے پاس لاؤ، آپ نے جب بی کو ایشا کر فرمایا: النہ کی قشم یہ (ہار) میں اپنے اہل بیت میں سے اس کے گلے میں پہناؤں گا جو میں کے میں پہناؤں گا جو میں سے زیادہ محبوب ہے۔

عائشہ ذائغ فرماتی ہیں اس خوف سے میرے لیے دنیا اندھیر ہوگئ کہ کہیں میرے علاوہ کسی اور بیوی کو نہ پہنا دیں میری طرح دوسری تمام بیویوں کو بھی بہی فکر دامن گیر ہوئی، ہم سب پر ایک پر اسرار خاموثی چھاگئی۔ آپ آگے بڑھے اور وہ ہار امامۃ بنت الی العاص کے گلے میں پہنا دیا۔ •

حضرت ابوقادہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ ہم لوگ معجد میں بیٹے ہوئے سے کہ رسول اللہ منافیق امامة بنت ابو العاص کو اٹھائے ہمارے پاس تشریف لائے جو آپ منافیق کی صاحبزادی زینب ڈائٹو کی بیٹی تھی وہ آپ منافیق کے کاندھے پرسوار تھیں اس حال میں آپ منافیق نے نماز پڑھی جب آپ منافیق نے رکوع کیا تو اس کو بٹھا دیا اور جب کھڑے ہوئے تو پھراٹھا لیا نماز کے تم ہونے تک آپ منافیق ایسانی کرتے رہے۔ ہو جو تھی فضیلت: رسول اللہ منافیق نے ان کوشو ہرکی تعریف کی اور بیوی سے محبت چوتھی فضیلت: رسول اللہ منافیق نے ان کوشو ہرکی تعریف کی اور بیوی سے محبت کا ذکر کیا:

<sup>•</sup> معجم الكبير: ٢٢/ ٣٤٤؛ مسئد ابويعلى: ٢٧١ع-

<sup>🛭</sup> بخاری: ۱۱ ۰۱ مسلم: ۹٤۳ -

مَنْكَني كرلى تو حضرت فاطمه ذِلْأَنْهُمَّا بِين كررسول الله مَنْكَيْمُ كي خدمت ميں حاضر ہو ئيں اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں خفانہیں ہوتے ای لیے تو علی ولانٹ نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی بات چیت مکمل کر لی ہے بیان کر رسول الله مَنَّاثِيَّا نِے کھڑے ہوکر پہلے شہادتین پڑھا اور پھر فر مایا کہ میں نے ابوالعاص بن رہیج ہے (اپن لڑکی کا) نکاح کر دیا تو ابوالعاص نے جو بات مجھ ہے کہی ہے کہی فاطمہ ڈٹائٹٹا یقینا میرے جگر کا نکڑا ہے اور میں اس بات کو گوارانہیں کرتا کہ اس کو کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچے اللہ کی قتم! رسول الله منافیظ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آ دی کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں پس حضرت علی دلاتین نے میکنی چھوڑ دی جبکہ دوسری روایت جو کہ علی بن حسین (زین العابدین) سے مروی ہے انہوں نے حضرت معد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے خود رسول الله مانگیا ہے سنا ہے کہ آپ نے قبیلہ عبد شمس والے اپنے داماد کا ذکر کیا اور ان کی تعریف وتو صیف بیان کرکے فرمایا انہوں نے جو بات مجھ سے کہی تجی کہی اور مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ • ابن عبد البر قرمات بين: ابوالعاص بن ربيع رسول الله مَالِيَّةِ إِلَى ساتھ مخلص اور محبت كرنے والے تھے جب قریش نے ان سے زیب رہ افتا كوطلاق دينے كا مطالبه كيا تو انہوں نے ایبا کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول الله منافظ ان کی دامادی بران کے شکر گزار ہوئے ان کی تعریف کی اور ان کو بہت ہی ایتھے الفاظ سے یاد کیا۔ زینب ڈیٹٹٹٹا اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ ہجرت کر گئیں جبکہ وہ ابھی مکہ میں مقیم تھے۔ ہ یا نچویں فضیلت: شهادت کی موت

سیسب سے بڑی فضیلت ہے کہ نیسنب ڈٹائٹنا کوشہادت کی موت نصیب ہوئی کیونکہ ایک مشرک نے ان کوزخمی کر دیا تھا۔

عائشہ و النہ اللہ اللہ علیہ ہے کہ جب رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ مدينة تشريف لائے تو زينب ولينها

• بخارى: ٢٤٤٩؛ مسلم: ٢٤٤٩ - ١٧٠١ و الإستيعاب: ٤/ ١٧٠١ -

کہ ہے کنانہ کے بیابی کنانہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئیں۔ مشرکین ان کی تلاش میں نکلے بہار بن اسود ان کے بیچھے بینج گیا وہ ان کے اونٹ کو اپنے نیزے ہے مارتا رہاحتی کہ اونٹ کو اپنے نیزے ہے مارتا رہاحتی کہ اونٹ کو اٹھا کر نے ان کو سنچ گرادیا جس ہے ان کاحمل ضائع ہو گیا اور بہت ساخون بہہ گیا ان کو اٹھا کر واپس مکہ لے جایا گیا بنو ہاشم اور بنوامیہ آپس میں لڑنے گئے۔ بنوامیہ نے کہا ان پر ہماراخق ہے کیونکہ وہ ابوالعاص کی بیوی تھیں وہ اس وقت ہند بنت عتبہ بن رہیعہ کے ہاں تھیں جو ان کو ہیں ہے کہتی کہ یہ سب کچھ تمہارے باپ کی وجہ ہے۔ •

صالحی شامی کہتے ہیں طبرانی نے سیح سند کے ساتھ ابن زبیر رشالت ہے مرسل روایت کی ہے کہ ایک آ دی کے ساتھ زینب زبی کا (مدینہ کی طرف) روانہ ہو کی تو قریش کے دوآ دی آن بہتی اور وہ اس اسکیے آ دی سے لڑتے رہے تی کہ اس پر غالب آگے اور ان میں سے ایک نے زینب زبی کی کو دھکا دیا جس سے وہ سواری سے پھر پر گر کر زخی ہو گئیں ان کا حمل ضائع ہو گیا اور بہت ساخون بہہ گیا۔ وہ دونوں ان کو ابوسفیان کے پاس لے آئے ۔ پھر بنی ہاشم کی عورتوں آ کیں اور اس نے ان کوان کے سپر دکر دیا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گرائی تکلیف میں مبتلا رہ کر دنیا سے رخصت ہوگئیں ای لیے صحابہ کرام بڑائی ان کو شہید تصور کر ہے تے تھے۔ ہ

چھٹی فضیلت: ان کے لیے رسول اللد منافظ کی خصوصی دعا

انس بن مالک رہا تھے سے روایت ہے کہ جب زینب بنت رسول الله مظالی کا انتقال ہوا تو آپ ان مالک رہا تھے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول تو آپ ان کے جنازہ کے ساتھ نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول الله مثل تی جنازہ کے ساتھ نکھے۔ بی مثل تا الله مثل تی ہے ہے اب ہرتشریف الله مثل تی تا دیا دہ ممکنین تھے۔ بی مثل تی قبر میں داخل ہوئے، جب آپ با ہرتشریف الله مثل تی تا ہوئے، جب آپ با ہرتشریف لائے تو آپ نے فرمایا: لائے تو آپ کے چرہ انور کا رنگ بدلہ ہوا تھا۔ ہم نے اس کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا:

**<sup>9</sup>** بەھدىت گزرچكى ہے۔

<sup>- ،</sup> و السيرة النبويه لإبن كثير: ٤/ ١٦٠؛ سبيل الهدى والرشاد: ١١/ ٢٩-

یہ بے جاری بیار رہتی تھی۔ مجھے موت کی تختی اور قبر کا (مردے پر) تنگ ہونا یاد آیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ •

### 

رقیہ بنت سیدالبشر رسول الله منافیظ بن عبدالله بن عبدالمطلب باشمید قریشید علیظ ان کی والدہ کا نام خدیجہ بنت خویلد علیظ ہے۔ قبل نبوت ان کی شادی عتبہ بن ابولھب سے ہوئی جب رسول الله منافیظ بیغیبر مبعوث ہوئے تو رقیہ علیظ نے بھی اپنی والدہ خدیجہ والفیظ اور اپنی بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کرلیا۔ نبی منافیظ کا پچا ابولہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو کہ آپ کی بینی رقیہ علیظ کے شوہر عتبہ کے والدین ہیں۔ آپ کی دشمنی اور عدوات میں سب سے آگے اور سب سے تا گے اور سب سے تا گے اور سب سے تخت سے انہوں نے رسول الله منافیظ کو بہت زیادہ ایذاء پہنچائی۔ اس لیے الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة لہب اتار دی:

﴿ تَنَبَّتُ يَدُآ أَلِى لَهَبٍ وَ تَتَكُنَّ مَاۤ اَغُنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ فَ سَيَصْلَىٰ ثَارًا ذَاتَ لَهَبٍ فَ وَ امْرَاتُهُ الْمُخَالَةَ الْحَطَبِ فَ فِى جِيْدِهَا حَبْلُ مِّنْ مَسَدٍ فَ﴾ (اللهب: ١- ٥)

"ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہوگیا نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی وہ عنقریب بھڑ کئے والی آگ میں جائے گا اور اس کی کمائی وہ عنقریب بھڑ کئے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بوت کی بیوی بھی (جائے گی) جولکڑیاں ڈھونے والی ہے۔اس کی گردن میں پوست کھجور کی بنی ہوئی ری ہے۔"

ابولہب کی رسول اللہ منگائی مالل بیت اور صحابہ کرام دیجائی سے وشمنی روز انہ شدید تر ہوتی جارہی تھی۔ ابولہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا: تو میرے لیے حرامی ہے یا پھر آپ کی بینی رقیہ دی تھی کہا: تو میرے لیے حرامی ہے یا پھر آپ کی بینی رقیہ دی تھی ہے اسے طلاق دو، اس کی مال ام جمیل نے کہا رقیہ دی تھی تھی ہے اسے طلاق

المستدرك: ١٨٤٥؛ المام عاكم نے اس كون كي كيا ہے۔

رے دو، عتبہ نے رقبہ علیا گائے کو طلاق دے دی، اس کے بعد ان کا نکاح عمّان بن عفان بڑا تھ ا ہے ہوا عمّان بڑا تھ نے اپنی بیوی رقبہ علیا اے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

قادہ بن دعامہ سے روایت ہے کہ ام کلثوم مینا است رسول اللہ منافیظ سے عتیہ بن الی لہب نے نکاح کیا۔ ابھی رحمتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، ان کی بہن رہیں ہوئی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، ان کی بہن رقیہ مینا عتیبہ کے بھائی عتبہ بن الی لہب کے نکاح میں تھیں۔ جب اللہ تعالی نے یہ سورة ممارکہ اتاری:

﴿ لَنَبَّتْ يَدُآ أَنِى لَهَبٍ وَّ تَتَكُنَّ مَاۤ أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَىٰ سَيَصْلَ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ وَ امْرَاتُهُ الْمَخَالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَيِهِ ﴿ ﴾ (اللهب: ١-٥)

تو ابولہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا: تم میرے لیے اس وقت تک حرامی ہو جب تک محمد (مُلَّاثِیْمُ) کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ ان کی والدہ بنت حرب بن اُمیہ (حمالة الحطب) نے کہا یہ دونوں بے دین ہوگئیں ہیں ان کو طلاق دے دو۔

حضرت عثان رفاقین اور ان کی زوجہ رقیہ رفی کی عرصہ حبشہ میں ہی رہے پھر بیسوج کر محسرت عثان رفاقین اور ان کی زوجہ رقیہ رفی کی اور نبی کی قید بی کر دی ہوگ کہ واپس آ گئے کہ شایدا بل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہوگا اور نبی کی قید بی کر دی ہوگ گر جب وہ مکہ پنچے تو دیکھا کہ کفارا پی ضد پر قائم ہیں۔ انہوں نے کفر کو ترک نہیں کیا اور وہ اس طرح رسول اللہ مُلَّافِیْنَا اور آپ کے اصحاب کو تکلیف دے رہے ہیں، خود ان کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ظلم اور ایذاء سے دوچار ہونا پڑا گر انہوں نے صروقی کا مظاہرہ کیا آپ کی رشتہ داروں کے طلم اور ایذاء سے دوچار ہونا پڑا گر انہوں نے صروقی کا مظاہرہ کیا آپ کی المیہ بھی سب کچھ حوصلہ اور ہمت سے برداشت کرتی رہیں۔ یہی حال ان تمام صحابہ کرام کا تھا جو شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں جب قریش کاظلم حد سے بڑھ گیا تو صحابہ کرام نبی کریم مُلَّاثِیْنَا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حبشہ کی طرف ججرت کرنے کی اجازت کرام نبی کریم مُلَّاثِیْنَا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حبشہ کی طرف ججرت کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کواجازت عطا فرمادی۔

ام سلمة زانفهٔ سے روایت ہے کہ جب پہلی ہجرت کے بعد صحابہ کرام جی کنیم واپس مکه آ یے تو اہل مکہ نے ان پرظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی۔ (یہ صورت حال دیکھ کر) رسول الله منگافی نے ان کو حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ میں دوسری ہجرت میں شریک تھی جو کہ پہلی ہجرت ہے کہیں زیادہ سخت تھی قریش نے ظلم کی انتہا کر دی ان کے ظلم وستم کی وجہ مسلمانوں پرنجاشی ( شاہ حبشہ ) کی مہر بانی اور اچھا سلوک تھا۔عثمان بڑائٹیؤ بن عفان بڑائٹیؤ نے رسول کریم مٹائٹیؤ سے عرض کیا ہم ایک دفعہ پہلے بھی ہجرت کر کیکے ہیں اور اب دوبارہ حبشہ کی طرف (نجاشی کے ہاں) ہجرت کر رہے ہیں مگرآپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ مایانتم الله تعالی اور میری طرف ہی ہجرت کر رہے ہوتمہیں دونوں ہجرتوں کا ثواب ہے۔عثان بٹائٹیزا نے عرض کیا: ہمارے لیے ین کافی ہے۔اس ہجرت میں شریک مردوں کی تعداد ۸۳ جبکہ عورتوں کی تعداد ااتھی جو کہ سب کی سب قریشی تھیں سات لوگ دوسرے قبائل سے تھے۔مسلمان نجاشی کے ہاں امن وسکون سے رہے جب انہوں نے رسول الله مَن اللهِ مَن مل مدینه کی طرف جرت کا چرجا ساتو ان میں ے ۳۳ مرداور آٹھ عورتوں نے مدینه منور و کی طرف ہجرت کی۔ •

عبدالرجمان بن اسحاق اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد نے جھے بیان کیا کہ جب عثان بڑائٹیڈ نے حبشہ کی طرف ججرت کا ارادہ کیا تو رسول اللہ مٹائٹیڈ نے ان سے فرمایا: مثاید م ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکو گے چر رتی اینہ مٹائٹیڈ کو جھی اپنے ساتھ لے جا کا اور فرمایا: شایدتم ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکو گے چر رسول اللہ مٹائٹیڈ نے اساء بنت ابی بحرصدیت بڑائٹیڈ سے فرمایا: ان دونوں کی کوئی خبر لاؤ دہ جب رسول اللہ مٹائٹیڈ بھی موجود سے کہ وہ دونوں اپنا سامان ایک واپس آئیس تو عرض کیا: جب کہ ابو بحرصدیت بڑائٹیڈ بھی موجود سے کہ وہ دونوں اپنا سامان ایک گدھے پر رکھ کر سمندر کی طرف چلے گئے ہیں رسول اللہ مٹائٹیڈ کے فرمایا: اے ابو بحرا یہ گدھے پر رکھ کر سمندر کی طرف چلے گئے ہیں رسول اللہ مٹائٹیڈ کا نے فرمایا: اے ابو بحرا یہ

طبقات ابن سعد: ۱/ ۳۰۳؛ سبیل الهدی والرشاد: ۲/ ۳۸۹\_

لوط عَلَيْ اور ابراہیم عَلَیْ اَکے بعد پہلے (میاں، بیوی) مہاجر ہیں۔ ہو بعض روایات میں ہے:
عثان رفی تنو پہلے تحص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہواں کیا ظ سے آپ کی تمام صاجزادیوں میں سے فقط رقیہ وفی اُلی کو ہی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس لیے ان کو دود فعہ ہجرت کرنے والے اصحاب ہیں شامل کیا جاتا ہے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ عثمان رفی تو اسلام قبول کرنے کے بعدای کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ جب اس بچہ کی عمر دوسال تھی تو ایک مرغ نے اس کے چرے کو چونجیں مار کر اس قدر زخمی کردیا کہ وہ فوت ہوگیا۔ اس کے بعدان کو خونجیں مار کر اس قدر زخمی کردیا کہ وہ فوت ہوگیا۔ اس کے بعدان میں اولوں میں ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کا دوبارہ شرف اس وفت حاصل ہوا جب رسول اللہ مَن شخیط مدینہ تشریف لے آئے۔

اسامہ بن زید رفائن سے روایت ہے کہ جھے رسول اللہ منافی نے کوشت سے جمری پلیٹ دے کرعثان رفائن کے پاس بھیجا جبکہ رقبہ رفائن بھی ان کے پاس موجود تھیں، میں نے ان سے زیادہ حسین وجمیل جوڑا نہیں دیکھا میں بھی رقبہ رفائن کو دیکھا اور بھی عثان رفائن کی طرف دیکھا۔ جب میں واپس آیا تو جھ سے رسول اللہ منافیز کم نے پوچھا کیا تو ان کے گھر میں داخل ہوا؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں، آپ نے پوچھا کیا تو نے ان سے زیادہ حسین وجمیل اور بہترین جوڑا دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا: نہیں یارسول اللہ منافیز کم میں رقبہ رفائن کو دیکھا کو دیکھا اور کھی عثان رفائن کو دیکھا ہوا۔ یہ پردہ کا تھم اتر نے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ •

رقیہ رفی ہے اپنی زندگی میں بہت ی تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا ہے۔ ام جمیل نے ان کو بہت زیادہ پریثان اور تکالیف سے دوجار کیے رکھا۔ پھرانہوں نے حبشہ کی طرف

٥ مستدرك حاكم: ١٨٤٩-

السنة لأبي عاصم: ١٣١١؛ المعجم الكبير: ١٤٣٠

<sup>€</sup> المعجم الكبير: ٩٧؛ مجمع الزوائك: ١٤٤٩-

پہلی ہجرت کی جب وہ واپس مکہ آگئیں تو عثان ڈاٹٹٹٹ کے عزیز وا قارب نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ پھرانہوں نے عثان ڈاٹٹٹٹ کے ساتھ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جب تک اللہ تعالیٰ کومنظورتھا وہاں رہیں۔ اپنے شوہرعثان ڈاٹٹٹٹ کے ہمراہ ایک دفعہ پھر مکہ واپس آگیں اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

ان کی والدہ ماجد ہ خدیجہ رہی بھیا ان کو دیکھے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ وہ مدینہ میں تھیں کہ رسول اللہ مَا لَیْفِیْم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوگئے وہ اس وقت شدید بیارتھی۔ رسول اللہ مَا لَیْفِیْم نے عثمان رہا لَیْفِیْ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں ہی رہنے کا تھم دیا۔ وہ اپنے والدگرامی رسول اللہ مَا لِیْفِیْم کی زیارت کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہوگئیں کیونکہ آپ اس وقت بدر میں تھے رقیہ زائینیا عثمان بین عفان رہا لی کے عقد میں ان کے ہوگئیں کیونکہ آپ اس وقت بدر میں تھے رقیہ زائینیا عثمان بین عفان رہا لی کو مدینہ میں وہن کیا گیا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو کیس تو ان کی عمر وف قبرستان بقیج میں وہن کیا گیا۔

حضرت ابن عباس و النظار التحالی النظار التحالی التحالی

ہارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثان بن مظعون سے جا ملو (جس سے ان کا جنتی ہونا خابت ہوگیا) اس پرعورتیں رونے لگیں حضرت عمر دلائٹو انہیں کوڑوں سے مارنے لگے،

بی مَنْ اللّٰهِ اِن کا ہاتھ پکڑ لیا اور فر مایا عمر! رک جاؤ پھر خوا تین سے فر مایا: کہ جہیں رونے کی اجازت ہے لیکن شیطان کی چیخ و پکار سے اپ آپ کو بچاؤ، پھر فر مایا: کہ جب تک یہ آ نکھ اور ول کا معاملہ رہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور باعث رحمت ہوتا ہے اور جب ہاتھ سے زبان تک نو بت پہنی جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر نبی مَنْ اللّٰهِ اللّٰ ہر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ زبی ہیں ان کے پہلومی روتی رہیں اور نبی مَنْ اللّٰهِ ان کے پہلومی روتی رہیں اور نبی مَنْ اللّٰهِ اسے شفقت سے حضرت فاطمہ زبی ہیں این کے پہلومی روتی رہیں اور نبی مَنْ اللّٰهِ کے سفقت سے حضرت فاطمہ زبی ہیں این کے پہلومی روتی رہیں اور نبی مَنْ اللّٰهِ کے سفقت سے حضرت فاطمہ زبی ہیں این کے پہلومی روتی رہیں اور نبی مَنْ اللّٰهِ کے سفقت سے حضرت فاطمہ زبی ہیں این کے پہلومی کی ہیں ہیں ہوتی گئے۔

## ر قبہ رہائیں کے خاص منا قب وفضائل

پہلی فضیلت: ابراہیم اور لوط بیٹل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والا پہلا گھرانہ

ا یک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مَنَّاثِیْرِمُ نے فر مایا: لوط عَلِیْلِا کے بعدعثان بڑائیڈ پہلے محض

<sup>0</sup> مسنداحمد: ٣١٠٣؛ البيهقى: ٧١٦٠؛ الباني شك ن الصفيف كها -

## ہیں جنہوں نے اللہ کے رائے میں ہجرت اپنی اہلیہ کے ساتھ کی ہے۔ • دوسری فضیلت: اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح عثمان رہائیڈ سے وحی بھیج کر کیا

ابن عباس برافظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافظ منے فرمایا:

عائشہ ولی بیٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا بیٹا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف وجی کی کہ میں اپنی دو بیٹیوں رقیداورام کلثوم کا نکاح عثمان ولیٹن سے کر دوں۔ • کی کہ میں اپنی دو بیٹیوں رقیداورام کلثوم کا نکاح عثمان ولیٹن سے کر دوں۔ • تیسری فضیلت: نبی منا بیٹی نے ان کی تیمار داری اور نگرانی جنگ بدر میں شمولیت

کے برابر قرار دی

یہ بات ذکر ہو پھی ہے کہ جب رسول اللہ منگافی ہرد کے لیے روانہ ہوئے تو وہ بھارتھیں آپ نے عثان بن عفان ڈاٹنٹو کو ان کی نگرانی اور علاج ومعالجہ پر مامور فر مایا: جب آپ غزوہ بدر سے واپس آئے تو عثان ڈاٹنٹو کو جنگ بدر کے ثواب میں اور مال غنیمت میں شریک ہونے کی خوشخری سائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹنٹو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان ڈاٹنٹو جنگ بدر میں اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ منافیق کی ایک صاحبزادی جوان کی بیوی محمد اور ثواب ملے گے۔ ان سے فر مایا: جنگ بدر میں شریک ہونے والے شخص کے برابرتم کو بھی حصہ اور ثواب ملے گا۔ ہ

<sup>🛭</sup> بیرهدیث گزرچکی ہے۔

فسضائل الصحابه: ۸۳۷؛ فضائل عثمان بن عفان: ۱۳۱؛ طبرانی نے اسے روایت کیا ہے گر
 اس میں عمیر بن عمران الحصر ،ضعیف راوی ہے۔

<sup>3</sup> معرفة الصحابه: • ٧٣٥٠ شَخُ البائي في الصفير: ١٥٧٢ - ضعيف جامع الصغير: ١٥٧٢ -

۵ بخاری: ۳۱۳۰

## چوتھی فضیلت: رسول الله مَالِیْمُ نے ان کی اور ان کے شوہر کی تعریف کی

اسامہ بن زیدر نائنڈ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ مٹائیل نے گوشت سے بھری پلیٹ دے کرعثان بڑائنڈ کے ہاں بھیجا ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو رقیہ بڑائنڈ بھی ان کے پاس بیٹی تھیں۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ میں بھی رقیہ بڑائنڈ کی فیر اس سے زیادہ خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ میں بھی رقیہ بڑائنڈ کی وی کھا کیا تو طرف دیکھتا اور بھی عثان بڑائنڈ کو دیکھتا جب میں واپس آیا تو رسول اللہ مٹائنڈ کے پوچھا کیا ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا تو نے دیکھا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا جی بال، آپ نے پوچھا کیا ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا تو نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول مٹائنڈ میں بھی رقیہ بھی ہور بھتا رہا اور بھی عثان بڑائنڈ کو دیکھتا رہا۔

یہ پردہ کا تھم اترنے سے پہلے کا قصہ ہے۔

### @ ام كلتوم بنت رسول الله مَا يَقِيْلِم

ام کلتوم ذاتیجنا بنت سیدالبشر رسول الله مناتیج بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب باشمیه قریشیه ان کی والده ما جده کا نام خدیجه بنت خویلد طبیع است که جا جا تا ہے کہ بیر آپ کی چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ جبکہ بیر بھی کہا جا تا ہے کہ فاطمہ ذاتیجنا سب سے چھوٹی بیری تھیں۔

اُمْ کُلُتُوم ﴿ اللّٰهُ العِثْت نبوی علیہ الصلّٰوة والسلام ہے پہلے بیدا ہو کیں انہوں نے اسلام کی اشاعت اور کفروشرک پر اسلام کے غلبہ کو دیکھا ہے وہ اپنے والدگرای اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ وین الٰہی کی دعوت اور اس کی تقید بیت میں شریک رہی ہیں اور مکہ والوں کی تکالیف اور ایذاؤں کا سامنا کیا ہے ان کو بھی اپنے والدگرامی اور والدہ ماجدہ کے ساتھ شعب الی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔

ان کا پہلا نکاح عتیبہ بن ابولہب بن عبدالمطلب سے ہوا۔ جب رسول اللہ منافیظ نے نبوت کا اعلان کیا تو ام کلثوم اپنی والدہ ماجدہ خدیجہ طافیظ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں اور اپنی دیکہ طافیظ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں اور اپنی دیگر بہنوں کے ساتھ آپ کی بیعت کرلی نبی منافیظ کا چچا بولہب اوراس کی بیوی اُم جمیل اپنی دیگر بہنوں کے ساتھ آپ کی بیعت کرلی نبی منافیظ کا چچا بولہب اوراس کی بیوی اُم جمیل

عتیبہ کے والدین آپ کی دشمنی اور عداوت میں سب سے زیادہ سخت تھے اور آپ کو ایز اور سخت تھے اور آپ کو ایز اور سے میں سب سے زیادہ سخت معلق میں سورۃ دینے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ تعالی نے ابولہب اور اس کی بیوی کے متعلق میں سورۃ مبارکہ نازل فرمائی:

﴿ تَبَتَّتُ يَكَآ أَنِى لَهَبِ وَ تَبَقَىٰ مَا آغُنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَىٰ سَيَصْلَىٰ الْتَبَتُ يَكَآ أَنِي لَهَبِ وَ تَبَقَىٰ مَا أَعُنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَىٰ شَيْطُلَ مِنْ لَا ذَاتَ لَهَبِ فَي وَيْدِهَا حَبْلُ مِنْ لَكُمُ مِنْ الْحَطَبِ فَي فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ لَكُمُ مِنْ الْحَطَبِ فَي فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ لَكُمُ مِنْ اللهَ الْحَطَبِ فَي فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ لَمُ اللهُ الْحَطَبِ فَي فِي اللهُ الل

قادہ بن دعامہ سے روایت ہے۔ ام کلثوم زائفنا کی شادی عتبیہ بن ابولہب سے ہوئی الجھی خصتی نہیں ہوئی الجھی خصتی ہوئی الجھی خصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ رقیہ زائفنا کا نکاح عتبیہ کے بھائی عتبہ سے ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیہ سورۃ مبارکہ اتاری:

﴿ لَنَبَّتُ يَدُاۤ اَلِىٰ لَهُبٍ وَ تَتَبَىٰ مَاۤ اَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَىٰ مَالُهُ مَا كُسَبَىٰ مَلَ الْعَلَمِ اللهُ وَمَا كَسَبَىٰ مَلَ مَنْ فَارَادُهُ وَ اَمْرَاتُهُ الْمُحَالُةُ الْحَطَبِ ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ فَا الْحَطَبِ ﴿ فِي إِلَيْهِمَا حَبْلُ مِنْ فَا الْحَطَبِ ﴿ فِي إِلَيْهِمَا حَبْلُ مِنْ فَا الْحَطَبِ ﴿ فِي إِلَيْهِمَا حَبْلُ مِنْ فَا الْحَطَبِ ﴿ فَا إِلَيْهِمَا حَبْلُ مِنْ فَا الْحَطْبِ ﴿ فَا الْحَلُومُ اللهُ اللهُ الْحَلَمِ اللهُ الْحَلَمُ اللهُ ال

تو ال نے اپنے دونوں بیٹیوں کو کہاتم اس وقت تک میرے لیے حرام ہو جب تک محمد منافظ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ ان کی ماں کہنے گی جو حدمالة الحطب ( لکڑیاں اسھی کرنے والی) ہے کہ بید دونوں بے دین ہوگئی ہوان کو طلاق دے دو۔ •

ام کلثوم بڑی کھٹا نے اپنی بہن فاطمہ بڑا گھٹا کے ساتھ ہجرت کی جب کہان کو لینے کے لیے ام کلثوم بڑی کھٹا نے اپنی بہن فاطمہ بڑا گھٹا کے ساتھ ہجرت کی جب کہان کو لینے کے لیے

• برصدیث پہلے گزر چی ہے۔

نی من النیا نے زید بن حارث ولی نفی کو بھیجا تھا۔ ام کلنوم ولی نفی نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی نصرت اور فتح کو دیکھا۔ ان کے حالات اپنی بہن رقیہ ولی نفیا سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ہاں انکھے پرورش پائی اور دونوں کی شادی ابولہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی دونوں کو اللہ نعالی نے ان کے ظلم سے نجات دی اور ان کو شرف وعزت سے نوازا ور دونوں کی رفعتی نہ ہوئی تھی ابولہب کے دونوں جیٹے ان کے ساتھ نکاح کے شرف سے محروم ہوگئے۔

نبی کریم منافیظ کے ان کے متعلق فرامین اور واقعات میں سے چند یہ ہیں۔ ابن عباس بڑا گھٹا ام کلثوم بڑا گھٹا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سالھٹا سے عرض کیا میرے شوہر بہتر ہے یا فاطمہ بڑا گھٹا کے شوہر؟ رسول اللہ سالھٹا خاموش رہے اور پھر فرمایا: تہمار ہے شوہر ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سالھٹا سے محبت رکھنے میں اور اللہ تعالی اور اللہ کے رسول سالھٹا آن سے محبت رکھتے ہیں وہ جانے لگیں تو آپ نے فرمایا: میرے پاس آ و اور بتاؤ میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے فرمایا ہے۔ کہ میرے شوہر ان لوگوں میں شامل جو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول سالھٹا ہے۔ کہ میرے شوہر ان لوگوں میں شامل جو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول سالھٹا ہے۔ محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالی اور اللہ کے رسول سالھٹا ہے۔ محبت رکھتے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں اور اس

پر مزید اضافہ کرلو کہ میں جنت میں داخل ہوا اور ان (عثان رٹیانٹیڈ) کامحل دیکھا اور اس ہے اعلیٰ خوبصورت محل میں نے کسی صحافی کانہیں دیکھا ہے۔ •

ام عطیہ ڈانٹٹا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ مظافیق تشریف لائے جبکہ ہم
لوگ آپ کی صاحبزادی کو عسل دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا: "اس کو تین مرتبہ یا پانچ
مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے پتول سے عسل دو اور آخر میں کا فور ملاؤ جب تم
لوگ فارغ ہوجاؤ تو ہمیں خبر کر دینا" جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کواطلاع دی آپ نے ہم
کواپنا تہبند عطا کیا اور فرمایا کہ اس کا انابنا دو اور ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے حفصہ بڑا تھانے
ان کی صدیث سے مثل روایت کیا اور حفصہ کی حدیث میں تھا کہ اس کو طاق مرتبہ عسل دو اور
اس میں میر بھی تھا کہ حفصہ بڑا تھا نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین حصوں میں
تقسیم کر دیا۔ ہ

انس بن ما لک رہائی سے دوایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ منابیق کی ایک صاجزادی کے جنازہ میں حاضر ہوئے جبکہ رسول اللہ منابیق قبر پر بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں آپسیر بہدرہی تھیں آپ نے درات کواپن بیوی ہے ہم بسری تنہیں آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے دات کواپن بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ابوطلحہ دہائی نے جواب دیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ قبر میں اثر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اثر ہے۔ ۱ اس کی وضاحت موجود ہے کہ بیصا جزادی ام کلام مرافی تھیں کے دوان کی قبر میں انس دہائی تھیں کے دون کی دوایت میں انس دہائی تنہ سے الفاظ مروی ہیں: ہم ام کلام میں بنت رسول اللہ منابیق کے دون کے دونت موجود سے جبکہ رسول اللہ منابیق قبر کے پاس بیٹھے تھے۔ ۱

المعجم الأوسط: ١٧٦٤؛ مسند الثامين: ١٤٨؛ مجمع الزوائد: ١٥٤٣٢.

<sup>•</sup> بىخارى: ١٢٥٣؛ مسلم: ٩٣٩ - • بېخارى: ١٢٨٥.

# ام کلتوم طالعین کے خاص فضائل ومنا قب

ام عیاش جو کہ رقبہ ڈی ٹھٹا کی اونڈی ہیں ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سی ٹھٹا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے عثمان ڈی ٹھٹا کا نکاح ام کلثوم ڈیٹٹٹا ہے بذر بعد وہی کیا ہے۔ ہو ابو ہر برہ ڈیلٹٹو ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سی ٹیٹٹا اپنی دوسری بیٹی کی قبر پر کھڑے تھے جو کہ عثمان ڈیلٹٹو کے نکاح میں تھیں کہ آپ مٹلٹٹو نے فرمایا: اس سے عثمان ڈیلٹٹو نے نکاح کیا تھا اگر میرے پاس دس بیٹمیاں ہو تیس تو میں ان کا عثمان ڈیلٹٹو سے ہی نکاح کرتا اور میں نے آسانی وی بناء یہ بی نکاح کرتا اور میں نے آسانی وی بناء یہ بی ان سے نکاح کیا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ تا پیلے حضرت عثان ڈائٹو سے مجد کے باہر درواز ہے پر ملے اور فرمایا اے عثان ڈائٹو ہیں ہیں انہوں نے جھے خبر دی ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح ام کلثوم ہے حضرت رقیہ کے مہری مثل اورا نہی جیسی مصاحبت پر کر دیا۔ ہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تا پیلے کی ملاقات عثان ڈائٹو ہے ہوئی تو وہ انہائی عملین سے آپ نو وہ انہائی ملاقات عثان ڈائٹو ہے ہوئی تو وہ انہائی عملین سے آپ نو چھا عثان کیا مسلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میرے ماں باب آپ پر قربان ہوجا میں جوغم مجھے پہنچا ہے کیا کسی اور کو اتنا براغم پہنچ سکتا ہے؟ رسول اللہ تائیل کی اور کو اتنا براغم پہنچ سکتا ہے؟ رسول اللہ تائیل کی دنیا ہے رخصت ہوگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے آپ کے اور میرے درمیان بیش دنیا ہے رخصت ہوگیا ہے۔ رسول اللہ مٹائیل کا عکم منا رہے ہیں۔ کہ میں رقیہ ڈائٹو! ایکی بات کر رہے ہو۔ یہ جبرا تیل علیکا ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا عکم منا رہے ہیں۔ کہ میں رقیہ ڈائٹو! ایکی بات کر رہے ہو۔ یہ جبرا تیل علیکا ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا عکم منا رہے ہیں۔ کہ میں رقیہ ڈائٹو! ایک بات کر کھوم کا نکاح اس کے مہر کے مثل اور اس کی عدت کے مثل آپ ہے کر دول للبذا رسول کلٹوم کا نکاح اس کے مہر کے مثل اور اس کی عدت کے مثل آپ ہے کردول للبذا رسول کلٹوم کا نکاح اس نے نکاح کردیا۔ ۹

التاریخ الکبیر للبخاری: ۲/ ۳۰۷؛ المعجم الکبیر: ۲۵/ ۹۲؛ البانی بران نے است ضعف کہا ہے۔
 ابن ماجه: ۱۱؛ البانی بران نے اسے ضعف کہا ہے۔

<sup>€</sup> مستدرك حاكم: ١٨٦٠؛ تخ تخ اورتعلق كي ليم القدمديث كى طرف رجوع كري -

### روسری فضیلت: ان کے پہلے خاوند کے لیے جس نے ان کو طلاق دے دی رسول الله منافظیم کی بددعا

قادہ بن دعامہ سے روایت ہے کہ ام کلثوم ذائع بنت رسول الله من الله علی الله بن من رقیہ بن ابی لہب سے ہوا ابھی رضتی نہ ہوئی تھی کہ نبی من الله علی اعلان کر دیا ان کی بہن رقیہ رڈائیو کہ نبی منا الله علی الله بند تعالیٰ نے الله تعالیٰ نہ الله تعالیٰ الله ت

جب عتیبہ نے ام کلثوم بڑائیڈ کوطلاق دی تو رسول الکٹائیڈ کے پاس آیا تا کہ ام کلثوم بڑائیڈ کے سے لاتعلق کا اعلان کرے کہنے لگا میں آپ کے دین کا انکار کرتا ہوں اور میں نے آپ کی بیٹی کوطلاق دے دی ہے۔ آپ مجھے پندنہیں کرتے اور میں آپ کو پندنہیں کرتا۔ پھراس نے رسول اللہ مُناہِد کی جملہ کرکے ان کی تمیض بھاڑ ڈالی جبکہ آپ شام کی طرف تجارت کی غرض سے جارہے تھے۔

رسول الله من الله من الله تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے درندوں میں سے
کوئی درندہ تھے پر مسلط کردے، بیتریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف نکلا ان لوگوں
نے رات کے وقت الرزرقاء مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک شیر رات کو قافلہ کے پاس چکر کا نے لگا
عتبہ کہنے لگا۔ میری ماں کے لیے بربادی ہے بید درندہ اللہ کی قتم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ
محمد منگا ہے میرے لیے بددعا کی ہے اگر چہ وہ مکہ میں ہیں اور ہیں شام ہوں، اس شیر
نے رات کو اس پر حملہ کردیا اور اس کے سرکوا پنے منہ میں لے کر اس قدر دبایا کہ اے
قل کر دیا۔ ۵

<sup>🛭</sup> حوالہ گزر چکا ہے۔

## تیری نضیات: نبی مَنْ فَیْمُ نے ان کوایے ازار میں کفن دیا

ے اس اللہ میں اللہ میں ہے۔ اس کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چوتھی فضیلت: رسول اللہ میں پڑھا ان کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو

جاری تھے

انس بن ما لک رفائن سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ منافیل کی ایک صاحبزادی کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ منافیل قبر پر بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ منافیل قبر پر بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں آکھیں بہدرہی تھیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے رات کواپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ابوطلحہ رفائنڈ نے جواب دیا کہ میں آپ نے فرمایا کہ قبر میں از و چنائج وہ ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ بیصاحبزادی ام کلثوم بینا اللہ منافیل میں اس بن مالک رفائنڈ سے روایت ہے کہ نبی منافیل منافیل بنت رسول اللہ منافیل کے فرم بین مالک رفائنڈ سے روایت ہے کہ نبی منافیل منافیل بنت رسول اللہ منافیل کے فرن کے موقع پر موجود تھے آپ ان کی قبر کے پاس بیٹھے تھے۔ اس

<sup>•</sup> بخاری: ۱۲۵۳؛ مسلم: ۹۳۹؛ ابن ماجه: ۱۶۵۸؛ این پاپریش نام کی بھی وضاحت ہے۔ • بخاری: ۱۲۸۵۔ • بخاری: ۱۲۸۵۔

# رسول الله مَنَا لِينَامِم كي ازواج مطهرات

اگرآپ کسی سے سوال کریں (ھل تھلت) کیا تو اہل والا ہو گیا ہے؟ تو فوراً دہاغ میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا اس کا مطلب سے ہے کہ پہلے اس کے والدین نہیں تھے اور اب وہ ماں باپ والا بن گیا ہے۔

یا پھر سیمطلب ہے کہ اس کی اولا دنہ تھی اور اب اس کے ہاں اولا دپیدا ہوگئ ہے؟ بقیناً سیہ طےشدہ اور کمی بات ہے کہ ہرانسان کا ذہن جس طرف مائل ہوگا وہ سیہے کہ هل تأهلت لیمنی هل تزوجت؟ کہ تونے شادی کرلی ہے کیونکہ بیوی پرلفظ اہل کا اطلاق سب سے پہلے ہوتا ہے۔

اگرآپ قرآن مجیدادرست مطہرہ پرغور کریں تو آپ کو پنۃ چلے گا کہ لفظ اہل بیت بہت سے مقامات پر بیوی کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ مثلا مولی علیا گیا کے استعال کیا گیا ہے۔ مثلا مولی علیا گیا کے قصہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ إِذْ دَاْ نَادًا فَقَالَ لِا کَهْ لِهِ اَمْكُنُّوْآ اِنْ آ اَسْتُ نَادًا ﴾ ''جب مولی علیا آگ دیکھ کراپنے گھر والوں سے کہا تم ذرای در کھہر جا و جھے آگ دکھائی دی ہے۔ (مولی علیا آگ دیکھ کراپنے گھر والوں سے کہا تم ذرای در کھہر جا و جھے آگ دکھائی دی ہے۔ (مولی علیا آگ دیکھ کا ہلیہ تھیں) نبی کریم مُنَافِیْنِ نے بھی لفظ اہل آگ دیکھ کا مید تھیں کی اہلیہ تھیں) نبی کریم مُنَافِیْنِ نے بھی لفظ اہل ایک سے استعال کیا ہے استعال ہوا ہے۔

حفرت جابر ر النفر سے روایت ہے کہ رسول الله منافیل نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ منافیل اپنی بیوی زینب ڈائٹھا کے پاس آئے وہ اس وقت کھال کو رنگ دے رہی تھیں اور آپ من النظیم نے اپنی حاجت پوری فرمائی پھراپے صحابہ رشائیم کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا کہ عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں پیٹھ پھیرتی ہے ہیں جب تم میں سے کوئی کسی عورت کود کھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے۔ •

اس مدیث میں ہے: فسلیات اُھلہ وہ اپنی زوی کے پاس آئے، یہاں لفظ اہل واضح طور پر بیوی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

حضرت انس بن ما لك ولافنوز روايت كرت بين كه جب المخضرت مظافيظم في نسب والفافي ہے نکاح کیا تو مجھے بھیجا کہ میں لوگوں کو ولیمہ کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے بلاؤں، میں لوگوں کو بلا کر لایا وہ کھانا کھا کر چلے گئے پھراوروں کو لایا وہ بھی چلے گئے آخر میں میں نے عرض کیا کہ سب لوگ چلے گئے آپ نے مجھے کھانا کھانے کا حکم دیا مگر تین آدی بیٹھے باتیں كرتے رہے آنخضرت مُن فیل تشریف لائے اور حضرت عائشہ فیلٹا کے جمرے كی طرف چلے كت اور ان سے كہا السلام عليكم ابل البيت ورحمة الله حضرت عائشه ولي فالله عليكم السلام ورحمة الله اور در يافت كيا كرآب نے ائى بيوى كوكيما بايا؟ الله تعالى آپ كومبارك فرمائے اس کے بعد آپ اپنی سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے۔سب کوالسلام علیم کہا اور سب ہی نے حضرت عائشہ فی فیا کی طرح جواب دیا اس کے بعد آنخضرت منافیظم باہر تشریف لائے وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے یا تیں کر رہے تھے آنحضرت ملاقیظ کوانہیں و کمھ کر بردی شرم محسوں ہونے لگی اور پچھ کہہ نہ سکے اور پھر حضرت عاکشہ بڑا تھا کے جمرے کی طرف جا كر ملنے لكے، جب وہ لوگ علے كئے تو ميں نے ياكس نے آپ كو خبر دى آپ تشريف لائے مگر ابھی چوکھٹ کے اندر ایک ہی قدم رکھا تھا کہ آپ نے پردہ ڈال دیا اور اندر چلے گئے اس وقت الله تعالىٰ نے آيت حجاب ناول فرمائی۔ •

بدلفظ بخاری کے ہیں جبکہ سلم میں ہے:"سلام علیکم کیف أنتم یا أهل البیت"

<sup>🛭</sup> بخاري: ٤٧٩٣ .

<sup>🗨</sup> مسلم: ١٤٠٣\_

''تم پرسلام ہواے اہل بیت کیے ہو'' اور سب نے آگے سے جواب دیا ہم خیریت سے ہیں۔ پھرآپ کی اذرواح مطہرات دریافت کرتیں۔"کیف و جدت اُھلك"''آپ کی اہلیہ کیسی ہے؟" وہ فرماتے بہترین۔ •

اللہ تعالیٰ نے آپ کی از واج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے وہ ہراس شخص کی مائیں جو اللہ تعالیٰ برائیان رکھتا ہے لیکن جوسید ھے رہتے سے بھٹک گیا ہو وہ اس کی مائیں نہیں ہیں۔ جب امہات المومنین لفظ آل اور اہل میں شامل ہیں کیونکہ مسرالی رشتہ کے ذریعے ان کا تعلق مضبوط ہے تو ہم نے لازم سمجھا کہ اس کتاب میں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے۔

رسول الله منظیم اور آپ کی از واج مطبرات کے متعلق بہت کی جھوٹی روایات اور قصے مشہور ہیں، اس کذب بیانی کی بنیاد حسد اور جہالت کے علاوہ پچھنیں ہے اور ان میں سے اکثر قصول کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان جھوٹے قصول میں سے ایک میڈھی ہے کہ آپ نے کہ آپ نے پچپیں کوئی اصل نہیں ہے۔ ان جھوٹے قصول میں سے ایک میڈھی ہے کہ آپ نے پچپیں کورتوں کومنگنی کا پیغام بھیجا تھا۔ بیسب جھوٹ اور جہالت ہے۔

صحیح بات میہ ہے کہ آپ نے گیارہ (۱۱) عورتوں سے شادی اور سب کے ساتھ از دواجی تعلقات بھی قائم کیے۔ان کے مختصر مذکرہ کچھ یوں ہے۔ بہلی بیوی

خدیجہ بنت خویلد علیماً بن اسد بن العزی بن قصی بن کلاب ہیں۔ جب نبی کریم مُنَّالِیمُ اللہ اللہ میں۔ جب نبی کریم مُنَّالِیمُ اللہ اللہ سے نکاح کیا تو آپ کی عمر پچیس سال اور خدیجہ ذاتا نہا کی عمر چالیس سال تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ آپ کی معاون اور بہترین وزیر ثابت ہوئیں وہ آپ کی جرت سے تین سال پہلے فوت ہوگئیں۔

<sup>🗨</sup> مسلم: ۱٤۲۸ .

عظمت الل بيت يليكم

#### دوسری بیوی

سودۃ بنت زمعہ علیا ہی بن عبرشم بن عبدود بن نفر بن مالک بن عبرا آپ نے ہورت سے قبل مکہ میں ہی ان سے نکاح کیا جبکہ خدیجہ بڑا نیا وفات پاچکی تھیں ان کا پہلا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا جو کہ سہیل بن عمرو کے بھائی ہیں۔ اُمّ المونین کی عمر زیادہ ہوگئی تو رسول مَن اُنْ ہِی اُن کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی باری عائشہ ڈی نی کا ہردی۔ ہیہ کردی۔

#### تيسري بيوي

عائشہ فی خاابو برصدیق بیالا آپ نے ہجرت سے بل ان سے مکہ میں ہی نکاح کیا جبکہ رفعتی ہجرت کے بعد میں ہی نکاح کیا جبکہ رفعتی ہجرت کے بعد بند میں ہوئی۔آپ تمام بیویوں میں سے اکیلی ہی کنواری تھیں۔ چوتھی بیوی

حفصہ بنت عمر بن خطاب میتا آپ نے ان سے مدینہ میں نکاح کیا جبکہ ان کے پہلے عفصہ بنت عمر بن خطاب میتا آپ نے ان سے مدینہ میں نکاح کیا جبکہ ان کے پہلے شوہر حنیس بن خدافہ اسبحی وفات پا گئے۔ میدرسول اللہ مٹائی کی ساتھ بدر میں شریک تھے۔ وہ مدینہ میں فوت ہوئے۔

### يانچويں بيوي

ام حبیبہ بنت ابی سفیان عظام ان کا نام رملۃ بنت صحر بن امیہ بن عبر شمس بن عبر شمس بن عبر شمس بن امیہ بن عبر شمس کا مرحت کی وہ عبد مناف ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر عبد اللہ بن جمش کے ساتھ عبشہ کی طرف جمرت کی وہ وہاں جا کر عیسائی ہوگیا اور عیسائیت پر بی فوت ہوا۔ آپ نے ان سے شادی کی جبکہ وہ عبشہ کی سرز مین بی تھیں میدائید کا کی سرز مین بی تھیں میدائید کا کی سرز مین بی تھیں عبد اللہ کا حضرت ام حبیبہ وہ اللہ عالی معاویہ بی کہ وہ عبد اللہ بن جمش کے نکاح میں تھیں عبد اللہ کا محکم حسنہ میں انقال ہوگیا نجائی (شاہ عبشہ) نے ان کا نکاح رسول اللہ سکا پہلے کے دیا اور میں ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی طرف سے چار ہزار در ہم مہر مقرر کیا اور ان کو حسنہ کے بیٹے شرجیل کے ساتھ آپ میں انتقال میں جاتے ہوں ہزار در ہم مہر مقرر کیا اور ان کو حسنہ کے بیٹے شرجیل کے ساتھ

رسول الله منظفا كي خدمت مين روانه كرديا ـ

رسول الله منگانیم نے ان کو کوئی چیز اور نہ دی آپ کی بقیہ عور توں کا مہر چارسو درہم تھا۔ • چھٹی بیوی

ام سلمة عَيْنَا اَن كانام ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ بیہ ابوسلمة عِنْنَا اَن كانام ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبدالاسد كے نكاح میں تقیس۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ان سے رسول اللہ مَنَا عَیْنَمْ نے نكاح كرلیا۔

#### ساتویں بیوی

نینب بنت بخش طلنا این ریاب بن یعمر بن صبرة یه آپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بینی ہیں آپ سے بہا ان کا نکاح آپ کے غلام زید بن حارثہ سے ہوا تھا زید رائٹی سے طلاق اور رسول الله مَالِیْمُور سے نکاح کا قصہ مشہور ہے۔ وہ عمر فاروق رائٹی کی خلافت میں فوت ہوئیں۔

### آتھویں بیوی

نینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صعصة : ان کا لقب ام المساکین ہے کیونکہ بیر مساکین کو کثرت سے کھانا کھلاتی تھیں ان کا پہلا • ابو داود: باب الصداق : ۲۱۰۷ •

عدرت انس ڈٹائٹ سے دوایت ہے کہ جب حضرت زینب ڈٹائٹ کی عدت پوری ہوگئی تو رسول اللہ مٹائٹ کا عدت پوری ہوگئی تو رسول اللہ مٹائٹ کا کے زید سے فرمایا کہ زینب ڈٹائٹ سے میرا ذکر کروزید ڈٹائٹ کئے یہاں تک کہ ان کے عظمت آئی یہاں تک کہ خمیر کر رہی تھیں زید کہتے ہیں جب میں نے آئیس و یکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت آئی یہاں تک کہ مجھ میں ان کی طرف و یکھنے کی طاقت نہ تھی کیونکہ رسول اللہ مٹائٹ کے ان کا ذکر کیا تھا چنا نچہ میں نے ان سے پیٹے پھیری اور اپنی ایر یوں پر لوٹا پھر میں نے کہا اے زینب! رسول اللہ مٹائٹ کے آپ کی طرف پیغام سے پیٹے پھیری اور آپ مٹائٹ کے ہیں انہوں نے کہا میں پر کے بھی نہیں کرسکتی جب تک تک میرے رب کا بھیجا ہے اور آپ مٹائٹ کے بیر اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑی ہوگئی اور قر آن نازل ہوا اور رسول اللہ مٹائٹ کے اس بغیرا جا اور آپ نازل ہوا اور رسول اللہ مٹائٹ کے باس بغیرا جا اور آپ ناز کی جگہ کھڑی ہوگئی اور قر آن نازل ہوا اور رسول اللہ مٹائٹ کے باس بغیرا جا دت آئے۔

نکاح عبداللہ بن جش سے یاطفیل بن حارث سے ہوا جبکہ پہلاقول زیادہ سیح ہے۔آپ نے ان سے تین ہجری میں نکاح کیا۔ یہآپ کے پاک نقط دویا تین ماہ زندہ رہیں اور وفات پاگئیں۔ نویں بیوی

جورید بنت حارث عِنَّامًا بن ابی ضرار بن حبیب الخزاعیه مصطلقیه بیغزوه بی مصطلق میں قید ہوکر آئیں اور بیٹا بن بن قیس بن شاس ڈالنٹ کے حصہ میں آئیں انہوں نے ان سے مکا تبت (مخصوص رقم کی اادائیگی کے بدلے آزادی) کرلی رسول الله مَالنَّیْمُ نے طے شدہ رقم دے کران سے شادی کرلی۔

#### دسویں بیوی

صفیہ بنت کی بن اخطب النظریہ علیہ المرون بن عمران علیہ الله کی اولاد میں سے بیں جومویٰ علیہ اللہ کی عمائی تھے۔ یہ غزوہ خیبر میں گرفتار ہوئیں یہ سات ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کا پہلا نکاح کتانہ بن اُلی الحقیق سے ہوا تھا جسے رسول اللہ متا الله متنا الله متا الله

#### گیارہویں بیوی

میمونہ بنت حارث التا اللہ بن حزن بن بجیر بن ہزم بن رؤیبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامرصصعہ بیہ خالد بن ولید اور عبداللہ بن عبال اللہ علی خالہ بیں۔ رسول اللہ ملی اللہ علی ہوئے اللہ علی مقام سرف میں نکاح کیا جو کہ مکہ ہے و میل پر پانی کا ایک چشمہ تھا اور اس عبکہ پر رضتی ہوئی ، ان کی وفات بھی اس مقام پر ہوئی۔

یہ آپ کی سب ہے آخری ہوی ہیں اور ایک مشہور روایت کے مطابق سب سے آخر میں فوت ہوئیں جبکہ ایک قول کے مطابق ام سلمۃ ڈگائٹا سب سے آخر میں دنیا سے رفصت ہوئیں۔

۔ یہ گیارہ از داج مطہرات ہیں جن ہے آپ نے نکاح کیا اور از دواجی تعلق قائم کیا جبکہ کچھ کے ساتھ نکاح تو ہوا گراز دوا جی تعلق قائم نہ ہوسکا۔

ابوعمر بن عبدالبرنے استیعاب میں نقل کیا ہے'' وہ از واج مطہرات جن کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے گیارہ بیں رسول اللہ مظافیظ نے چھے قریش ایک بنی اسرائیلی جو کہہ ہارون علیلیا کی نسل سے تھیں اور جارعام عربی عورتوں سے شادی کی۔

آپ کی از واج مطہرات میں سے دو بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوگئیں۔ (۱) خدیجہ بنت خویلد بنائجا اور زینب بنت تزیمہ بنائجا جبکہ نویویاں آپ کی رصلت کے وقت بقید حیات تھیں۔

البتہ وہ چندعورتیں جن کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ نے ان سے نکاح کیا۔ یا ان کو طلاق دے دی یا نکاح تو ہوا مگر از دوائی تعلق قائم نہ ہوئے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جب تک کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہ ہوتو خاموثی اختیار کرنا بہتر ہے۔ حضرت انس ڈٹائٹوئا سے روایت ہے کہ جب حضرت نسب ڈٹائٹوئا کی عدت پوری ہوگی تو رسول اللہ طائٹوئا نے زید ڈٹائٹوئا سے میرا ذکر کروزید ڈٹائٹوئا گئے یہاں تک کہ ان کے پاس نے زید ڈٹائٹوئا سے فیرا ذکر کروزید ڈٹائٹوئا گئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچا اور وہ آئے کا خمیر کررہی تھیں زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ تھی کیونکہ رسول اللہ طائبوئی میں ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ تھی کیونکہ رسول اللہ طائبوئی نے اس کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ تھی کیونکہ رسول اللہ طائبوئی نے اس کی طرف یعنام بھیجا ہے اور آپ طائبوئی کہتے یاد کہا اے زینب! رسول اللہ طائبوئی نے آپ کی طرف یعنام بھیجا ہے اور آپ طائبوئی کہتے یاد کر کیا تھا جنا نچہ میں کر طق اس وقت تک میرے رب کا حکم نہ آگے کہا اے زینب! رسول اللہ طائبوئی اور قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ طائبوئی اس کی میں میں کر طق اس وقت تک میرے رب کا حکم نہ آگے اس خارہ کر لواور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑی ہوگئی اور قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ طائبوئی اس کے بہاں بغیرا جازت آھے۔ پ

ابن قیم نشلت فرماتے ہیں: وہ عورتیں جن کی طرف آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا مگر

الإستيعاب: ١/ ٣٤.

شادی نہ ہوئی یا وہ عور تیل جنہوں نے اپنا آپ رسول اللہ مناؤی کے سرد کیا گر آپ نے ان کے شادی نہ کی وہ چار یا پانچ ہیں بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایک عور تیں تمیں (۳۰) ہیں تو اہل سیرت اور آپ کے حالات زندگی قلمبند کرنے والوں کے ہاں ایک کوئی بات معروف نہیں ہے بلکہ وہ اس دعویٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک توجونیہ عورت کا قصد ثابت ہے کہ جس کو رسول اللہ مناؤی تی از کر تے ہیں۔ ان کے باس ایک توجونیہ عورت کا قصد ثابت ہے کہ سے تشریف لے گئے تو اس نے پیغام بھیجا جب آپ اس کے پاس شادی کا پیغام و سے کی غرض سے تشریف لے گئے تو اس نے آپ سے بناہ طلب کرلی تو آپ نے اس کو پناہ دی اور اس سے شادی نہ کی۔ اس طرح کلبی عورت کا ذکر ہے اس طرح وہ عورت تھی جس کے پہلو پر سے شادی نہ کی۔ اس طرح کلبی عورت کا ذکر ہے اس طرح وہ عورت تھی جس کے پہلو پر بیاری کے داغ تھے اور وہ جس نے اپنا آپ ہم کر دیا تھا گررسول اللہ منافیٰ آئے نے اس کی شادی کسی اور سے قرآن مجید کی بعض سورتوں کے عوض کر دی تھی اس کے علاوہ کوئی قصہ محفوظ اور ثابت نہیں ہے۔ ہو

اہل علم نے ازواج مطہرات میں سے افضل کی تعین میں اختلاف کیا ہے۔ صحیح بات سے ہے کہ ان میں سے ہرایک کے خصائص اور فضائل ہیں جو دوسری ہیوی کو حاصل نہیں ہیں۔ خدیجہ رفیقہا نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اور رسول اللہ نٹا ٹیا کے ساتھ ٹابت فدی کا مظاہرہ، آپ کا تعاون کیا اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولا دکی نعمت سے نوازا جبکہ عائشہ رفیقہا کو محروم رکھا تھا۔ عائشہ رفیقہا کو اللہ تعالیٰ نے علم دین اور تعلیم دین کی نعمت سے مالا میان کیا ان کے ذریعے امت کو بے حیاب فائدہ پہنچا یہ فضیلت خدیجہ رفیقہا کو حاصل نہ ہوگی۔ ابن قیم رشائشہ نے رائے امت کو بے حیاب فائدہ پہنچا یہ فضیلت خدیجہ رفیقہا کو حاصل نہ ہوگی۔ ابن قیم رشائشہ نے رائے میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ رشائشہ سے بو چھا تو انہوں نے فرمایے رائے میں فضیلت ہے جو دوسری کو حاصل نہیں ہے۔ خدیجہ رفیقہا کی انہوں نے رسول اللہ من تعلیم کو تسلی دی، ان کو حوصلہ دیا اور ان کے قدم مضبوط کیے۔ انہوں نے اپنا مال دین کی سربلندی کے لیے خرج کو حوصلہ دیا اور ان کے قدم مضبوط کیے۔ انہوں نے اپنا مال دین کی سربلندی کے لیے خرج

المعاد: ۱/۳/۱ .

میرے علم کے مطابق خدیجہ ڈاٹھٹا افضل ہیں کیونکہ انہوں نے تمام عورتوں اورمردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ان کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ مُلٹیٹٹ اکثر ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔حتی کہ وہ ان کی سہیلوں سے بھی احسان سلوک کیا کرتے ہے کہ وہ جنت احسان سلوک کیا کرتے ہے کہ وہ جنت میں وضاحت ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی مردار ہیں۔

ذیل میں خدیجہ ڈاٹٹٹا کے چند نضائل مناقب ذکر کیے جائیں گے۔

# ام المومنين خديجه رشيجها

ان کا نام: خدیجہ بنت خویلد بن اُسد بن عبدالعزی بن قصی ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن جندب ہے۔

رسول الله سن الله سن المنظم في مجيس سال كى عمر ميں ان سے نكاح كيا جب كه ان كى عمر جاليس سال تھى ۔ آپ سے ان كى شادى كا سبب سہ ہے كہ خد يجه بنظفنا كمه كى ايك تاجر خاتون تھيں جو حسب ونسب، شرف وعزت كے ساتھ ساتھ مالدار بھى تھيں ۔ وہ مختلف مردوں كو تجارت كے

<sup>•</sup> جلاء الأفهام: ١/ ١١٣.

267

لے مال دیا کرتی تھیں اور اس میں سے پچھ حصدان کے لیے مقرر کر دیتی تھیں کیونکہ قریش تنارت كرتے تھے جب ان كورسول الله مَا لَيْكُمْ كى صداقت، إيماندارى، سياكى اور اخلاق حسنه معلق پته چلاتو انبول نے رسول الله منافظ کو پیغام بھیج کر ابنا مال بطور تجارت پیش کرنے ی پیش کش کی اور بیجمی کہا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام جا کیں تو میں ہے کو دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ منافع دول گی اور بید کہ میرا غلام آپ کے ساتھ تعاون کے لیے موجود رہے گا۔ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن ا مال لے کر شام چلے گئے جبکہ ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ شام پنچے تو ایک درخت کے بنیچے جا کر بیٹھ گئے جوعیسائی راہوں کے گر جا گھر کے ساتھ تھا۔ان میں سے ایک راہب میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا یہ آدمی کون ہے جواس درخت کے نیچے بیٹھاہے؟ اور کہنے لگااس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا ہے؟ آپ نے اپنا تجارتی سامان فروخت کیا اور جوخریدنا تھا وہ خریدااور مکہ کی طرف واپسی کا سنرشروع کر دیا۔میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ دیکھتا کہ جہاں گرمی شدید ہوتی تو ایک بادل رسول اللہ مَلَّ ﷺ پر سامیہ آئن رہتا جبكة آپ اين اونث يرسوار موتى، جب ميسره خديجه فالفها كے پاس واليس آيا تو راهب كا قول، بادل کا سامیہ اور رسول اللہ منگافیظم کے بہترین اخلاق کے متعلق اس نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ خدیجہ دفاقتا انتہائی ذہین اور عقلند خاتون تھیں وہ حسب ونسب اور شرف وعزت کے لحاظ ہے مکہ کی بہترین عورت تھیں وہ مالداراور شرف النفس تھیں انہوں نے ایک قاصد بھیج كررسول الله من الله من الله عن الله عن الله الله الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله الله من ال پیام قبول کر لیا۔ خد بجہ والنا الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی کا اور رسول الله مالی کی نے اپنے چیاوں کوخبر کر دی سارے لوگ اکتھے ہوئے اور رسول الله منافیظ کا نکاح خدیجہ واللہ اللہ منافیظ کا نکاح خدیجہ واللہ سے ہوگیا۔اس وقت خدیجہ والنظا کی عمر جالیس سال جبکہ آپ کی عمر پیس سال تھی۔ • ----

<sup>4</sup> ثقات لإبن حبان: ١/ ٤٧.

آپ کی تمام اولاد سوائے اہراہیم علیہ الیہ کے خدیجہ ڈھٹھٹا کے بطن سے ہے پہلے لگا تار دو سرے کا نام عبداللہ علیہ اللہ علیہ و بہوئے ایک کا نام قاسم علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور طاہر کے لقب ہے بھی پکارا جا تا ہے آپ نے بڑے بیٹے کے نام پراپی کنیت ابوالقاسم رکھی۔ یہ دونوں بیٹے بچین میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کیطن سے چار بچیاں پیدا ہوئیں زینب ڈھٹھ جن کا نکاح ابوالعاص ڈھٹھٹ سے ہوا، رقیہ وام کلثوم ڈھٹھٹا دونوں کا نکاح ایوالعاص ڈھٹھٹا کا انتقال ہوا تو آپ نے ام کلثوم ڈھٹھٹا کا نکاح عثان ڈھٹھٹا ہے ہوا، جب رقیہ ڈھٹھٹا کا انتقال ہوا تو آپ نے ام کلثوم ڈھٹھٹا کا نکاح عمل دھٹھٹا ہوا تو آپ نے ام کلثوم ڈھٹھٹا کا نکاح علی ڈھٹھٹا سے ہوا۔

تمام کی تمام صاحبزادیوں نے اسلام قبول کیا فاطمہ والی کے علاوہ میں صاحبزادیاں آپ کی نظام کی تمام صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں ہی دنیا فانی سے کوچ کر گئیں جبکہ وہ رسول الله مَنَّا لَیْکُمْ کی رحلت کے بعد فقط جے ماہ زندہ رہیں۔

جب رسول الله مَنَا يُنْظِمُ پِر وَى نازل ہوئى تو آپ شديدخوف زده ہو گئے مگر خد يجہ فِنَا الله عَنَا الله مَنَا يُنْظِمُ بِر وَى نازل ہوئى تو آپ شديدخوف زده ہو گئے مگر خد يجه فِنَا الله عنى اور انہيں خوف سے نكلنے ميں پورى مددكى، وہ انہيں لے كر اپنے بچازاد ہمائى ورقہ بن نوفل كے پاس كئيں۔ جب ورقہ نے جبر دى كه بيتو وہ فرشتہ ہے جو انبياء پر وى لے كر آتا ہے تو خد يجه فرائن نے سب سے پہلے آپ كى تصديق كى اور سب سے پہلے آپ كى تصديق كى اور سب سے پہلے آپ ب

خدیجہ بڑا ہیں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کا اقر ارکیا اور جو پھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا اس پرایمان لے آئیں انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا۔ وہ تمام مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ نبی کریم مُرَّاتِیْنِم جب بھی پریشان ہونے یا کوئی بھی ناپندیدہ چیز دیکھ کر رنجیدہ خاطر ہوجاتے تو خدیجہ بڑا ہیں کی بات من کر آپ کوتسلی ہوجاتی اورآپ کی پریشائی ختم ہوجاتی ، لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا آپ کے لیے آسان ہوجاتا ، وہ اپنا مال آپ پر خرج کرتیں اور رسول اللہ سُرِّاتِیْم ان کے مال سے تجارت کرتے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں: ام المومنین، اپنے زمانہ کی تمام عورتوں کی سروار، رسول الله منافیظ کی تمام اولاد کی والدہ سوائے ایراہیم مالیٹا کے، سب سے پہلے ایمان لانے والی، ہر ایک سے پہلے ایمان لانے والی، آپ کو حوصلہ وینے والی، آپ کے قدم مضبوط کرنے والی، آپ کی حوصلہ وینے والی، آپ کے قدم مضبوط کرنے والی، کامل ترین عورتوں میں سے ایک عقلند، معزز، پر ہیزگار، پاکدامن اور جنتوں کی سروار، آپ نے ان کے نان کی زندگی میں کی اور سے نکاح نہ کیا، جب تک وہ دنیا ہے رخصت نہ ہوگئیں آپ نے دوسری شادی کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ آپ نے ان کی وفات کو بہت زیادہ محسوں کیا وہ آپ کی بہت اچھی ہمسفر اور عمسار تھیں۔ اللہ تعالی نے کوان کو وہ تیا میں ہی جنب اور جنت کے اندر موتوں سے بے محل کی صاحت وے دی جس میں کوئی شوروغل اور کام کاح کی تھکاوٹ نہ ہوگی۔ \*\*

ابن قیم رشالله فرماتے ہیں: فدیجہ فرق کا کے نظائل میں سے سی بھی ہے کہ انہوں نے ہی مائیل کو بھی ناراض نہ کیا۔ بھی اییا موقع نہیں آیا کہ آپ نے ان سے کوئی ٹاپندیدہ بات رکھی ہو۔ آپ نے ان سے ایلاء (مقررہ وقت تک ٹاراضی کی شم کھانا) بھی نہیں کیا۔ آپ کھی ہو۔ آپ نے ان سے ایلاء (مقررہ وقت تک ٹاراضی کی شم کھانا) بھی نہیں کیا۔ آپ کھی ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ ان سے بھی قطع کلای نہیں کی سے بات ان کی نضیلت اور مناقب کے لیے کافی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں ان کی سیجی نضیلت ہے کہ وہ اس امت میں مناقب کے لیے کافی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں ان کی سیجی نضیلت ہے کہ وہ اس امت میں سول اللہ منافیظ پر ایمان لائی ہیں وہ میدان رعوت میں رسول اللہ منافیظ کی معاون ہدرد اور عمکسار رہی ہیں۔ آپ نے ان کی زندگی میں کی اور عورت سے شادی نہیں کی معاون ہدرد اور عمکسار رہی ہیں۔ آپ نے ان کی زندگی میں کی اور عورت سے شادی

ان کی ایک نصلیت رہمی ہے کہ اللہ تعالی نے بواسطہ جرائیل الینیا ان کوسلام بھیجا ہے حضرت ابو ہر رہے وہ اللہ علیا ہے کہ حضرت جریل الینیا آنحضرت من الینیا کے پاس حاضر حضرت ابو ہر رہے وہ وہ ایت ہے کہ حضرت جریل الینیا آنحضرت من الین مالین، بوئے اور کہا یا رسول اللہ من الین خضرت خدیجہ وہانی ایک برتن کیے آر ہی ہے جس میں سالین،

<sup>•</sup> سيراعلام النبلاء: ٢/ ١٠٩ - ١١٠ • جلاء الأفهام: ٢٣٥-

کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے جب بیآ پ کے پاس آ جا کیں تو اللہ تعالیٰ کی اور میری طرف ہے انہیں سلام کہد دیجیے اور جنت میں موتی کے کل کی بشارت و یجیے جس میں نہ شوروشغب ہوگانہ تکلیف ہوگی۔ (بی فقط ان کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے) •

ایک اور حدیث میں عائشہ رہا گھٹا روایت کرتی ہیں جب نی منافی خوا خدیجہ رہا گھڑا کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت ہی تعریف کرتے۔ وہ کہتی ہیں جھے ایک دن بہت غیرت آئی اور میں نے کہا: آپ سرخ مسوڑ ہوں والی (جس کے دانت گر جائیں) بوڑھی کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کو اس ہے بہتر ہویاں عطا کر دی ہیں ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا: آپ قریش کی عورتوں میں ہے ایک بوڑھی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جس کے مسوڑ ھے سرخ ہوگئے تھے اور جس کو فوت ہوئے بھی زمانہ ہوگیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس سے بہتر (یوی) مسوڑ ھو اس عطا کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی نے بھے اس سے بہتر (یوی) عطانمیں فرمائی" وہ میرے او پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اس نے اس وقت میری تقدیق کی جب لوگوں نے میرے اس وقت میری تقدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی ایپنے مال سے اس وقت میری دل جو کی اور تعاون کیا جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا۔ اللہ تعالی نے بھے اس میں میری دل جو کی اور تعاون کیا جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا۔ اللہ تعالی نے بھے اس میں میری دل جو کی اور تعاون کیا جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا۔ اللہ تعالی نے بھے اس میں میری دل جو کی اور تعاون کیا جب کہ دوسری بیویوں سے نہیں کی۔ ہ

عائشہ بڑگانجا سے روایت ہے کہ میں جس قدر خدیجہ بڑگانجا سے غیرت کھاتی تھی کسی اور بیوی سے نہ کھاتی تھی کا انداز کا تذکرہ بیوی سے نہ کھاتی تھی حالانکہ وہ میری شادی سے قبل فوت ہوگئ تھیں کیونکہ آپ اکثر ان کا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا تھا کہ خدیجہ بڑگانجا کو جنت میں ایک محل کی بشارت دیں جس میں کوئی شوروغل اور تھ کاوٹ واکتا ہے نہ ہوگ ۔ جب آپ جانور ذرج کرتے تو خدیجہ بڑگانجا کی سہلیوں کی طرف گوشت بھیجا کرتے تھے جوان کی حاجت کے لیے کافی ہوتا۔ ا

<sup>🗨</sup> بخاری: ۲۸۲۰؛ مسلم: ۲۶۳۲\_

<sup>@</sup> بخارى: ١ ٢٨٢١ مسلم: ٢٤٣٧ مسئل حمل: ٢٤٨٦٤ . • بخارى: ٢٨١٦\_

ان کی ایک فضیلت میر بھی ہے کہ وہ اینے زمانہ کی سب سے بہترین خاتون تھیں علی دلانٹنوے روایت ہے کہ میں نے رسول الله منگانی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: عورتوں میں ے بہترین مریم بنت عمران ہیں اور خدیجہ فاتفہا ہیں۔ ابوكریب كہتے ہیں وكيع راللہ نے آسان اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی پہلے اشارہ میں آسان کی عورتوں میں ہے مریم بنت عمران کی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے اور دوسرے اشارہ میں زمین کی عورتوں میں سے خدیجہ والنفا کی فضیلت بتانا مطلوب ہے، اس لیے وکیج پرالنے نے جو اس مدیث کی سند کے را دیوں میں ہے ہیں آسان اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ بیاشارہ ان کی اپنی رائے ہے نہیں بلکہ حدیث رسول الله مَنَا ﷺ کی وضاحت کے لیے ایک زائد چیز ہے اور عدول کی زیادتی مقبول ہے رہیجی تاویل ممکن ہے کہ زمین وآسان کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد ریہ ہو کہ وہ دونوں زمین وآ سان میں اینے اینے زمانہ کی بہترین خوا تین تھیں۔ •

ے بہترین مریم بنت عمران ، خدیجہ بنت خویلد ، فاطمہ بنت محد من فیلم آسیہ زوجہ فرعون ہیں۔ • ان کے فضائل میں سے سیجی ہے کہ وہ جنت کی سردارعورتوں میں سے ایک ہیں۔ ابن عباس خان شی این کرتے ہیں رسول اللہ من کی نیم نے زمین پر جار لکیریں تھینجیں اور ہم سے پوچھا كياتم لوگ جانة مويدكيا ہے؟ صحابه كرام و كُلْتُمْ في عرض كيا الله اور الله كے رسول مُكَالِّمُنَّا ہی جانتے ہیں۔ رسول الله منافظ نے فرمایا: جنت کی عورتوں میں انضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمه بنت محمد مَنَا يُعْتِيرُ مريم بنت عمران اور آسيه بنت مزاحم زوجه فرعون ہيں۔

<sup>•</sup> بخاری: ۳٤٣۲؛ مسلم: ۲٤٣٠ -

<sup>@</sup> تسرمسذى: ٤٧٤٥؛ مسنداحمد: ١٢٣٩١؛ مستدرك للحاكم: ٤٧٤٦؛ اوركها شيخين كي شروط مطابق سیح ہے۔ امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔

مسنداحمد: ۲٦٦٨؛ ابن حبان نے سیح کہا ہے امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔

## ام المؤمنين سوده بنت زمعه عليقالا

ان کا نام ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ بن قیس قریشیہ عامریہ ہے۔ خدیجہ وظافیا کی وفات کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ مُؤاٹیل ہے پہلے یہ اس سے نکاح کیا۔ رسول اللہ مُؤاٹیل سے پہلے یہ اپنے چازادسکران بن عمر وقریش عامری کے نکاح میں تھیں جو کہ سہیل بن عمر و کے بھائی ہیں۔ سودہ وٹاٹیل اور ان کے شوہر سکران وٹاٹیل ونوں نے اسلام قبول کیا۔ ونوں نے حبشہ کی طرف بجرت کی واپسی پرسکران ونیا سے رخصت ہوگئے تو رسول اللہ مُؤاٹیل نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجے دیا۔

ابن عباس بڑا نی سے روایت ہے کہ سودہ بنت زمعہ سکران بن عمرہ کے نکاح میں تھیں جو کہ سہیل بن عمرہ کے بھائی ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ بی سکا نیٹے آبان کی طرف آرہے ہیں حق کہ ان کی گردن پر پاؤں رکھ دیا انہوں نے اس خواب کے متعلق اپنے خاوند کو اطلاع دی۔ اس نے کہا اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں فوت ہوجاؤں گا اور رسول اللہ مٹا نیٹے تھے سے شادی کریں گے انہوں نے کہا جرا وسترا (ایبا کیسے ہوسکتا ہے) ہشام کہتے ہیں جرا سے مراداس خیال کی نفی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہانہوں نے خواب دیکھا کہ چاند تو ٹو کر ان پر گر پڑا ہے جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بیخواب اپنے خاوند کو سایا تو اس نے کہا: اگر تیرا خواب سے جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بیخواب اپنے خاوند کو سایا تو اس نے کہا: اگر تیرا خواب سے جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بیخواب اپنے خاوند کو سایا تو اس نے کہا: اگر تیرا خواب سے جبکہ وہ سوئی ہوئی کے دن ختم ہو تھے ہیں۔ میرے بعد تو رسول اللہ مٹا پینے ہو سے اور کے اور سوئی اللہ مٹا پینے نے نے بعد تو رسول اللہ مٹا پینے ہوگے اور رسول اللہ مٹا پینے نے نے بعد تو رسول اللہ مٹا پینے نے نے بعد تو نے ان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پڑا نے ان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پینے نے نے بعد تو ان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پینے نے نان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پینے نے نے نان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پینے نے نو نان سے شادی کر لی ۔ ۹ کو دونوں اللہ مٹا پینے نے نوان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پینے نے نوان سے شادی کر لی ۔ ۹ کیسول اللہ مٹا پینے نے نواند کیسول اللہ مٹا پینے نواند کیل کی دونوں کیسول اللہ مٹا پی کہ کا بی کیسول اللہ مٹا پی کیسول اللہ مٹا پر کیا کو دونوں کیسول کی کیسول کیسول کیسول کیسول کیسول کیسول کیسول کیسول کی کیسول کیسو

مخرمہ بن بکیراپنے دالد سے بیان کرتے ہیں۔سکران بن عمر و مکہ سے سرز مین حبشہ میں آئے ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ ان کے ساتھ تھیں وہ واپس مکہ جا کرفوت ہو گئے ، جب ان

<sup>🛭</sup> الطبقات الكبرى: ٨/ ٥٦ ، ٥٧\_

کی عدت ختم ہوگئ تو رسول اللہ منگائی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا میرا معاملہ آپ کے سپر و ہے۔ رسول اللہ منگائی نے فرمایا: اپنی قوم کے کسی آ دمی سے کہو جو تیری شادی کرے انہوں نے حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبد ور سے کہا اس نے ان کی شادی آپ سے کردی ہے بہلی خاتون ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ منگائی نے فد یجہ فرا کھا کے بعد شادی کی ہے۔ •

ان کی منگنی اور شادی کا قصہ کچھ یوں ہے: الی سلمۃ بن عبدالرجمان اور کی بن عبدالرجمان بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ خولہ بنت علیم بن اُوقس السلمۃ رسول الله سُلَّا اللهِ کَلُوس الله کُلُوس کُلُس کُلُوس کُلُوس کُلُوس کُلُوس کُلُوس کُلُوس کُلُوس کُلُوس کُلُوس

بر پ سے من سے میں اللہ اللہ کا مہینہ تھا ہے کہ شوال کا مہینہ تھا ہے کہ شوال کا مہینہ تھا جہیں کہا گیا ہے کہ شوال کا مہینہ تھا جہ بہا کہ ابن کثیر اللہ نے لکھا ہے۔ •

ذہبی الله فرماتے ہیں کہ خدیجہ اللہ اللہ کا بعد رسول الله مالی فی ان کے ساتھ سب

<sup>•</sup> حواله سابقه: ٨/ ٥٣.

الإصابة: ٨/ ١٠٢؛ الطبقات الكبرى: ٨/ ٥٧-

<sup>€</sup> البداية والنهاية: ٣/ ١٣٢، ١٣٣-

ے پہلے شادی کی وہ تمن سال تک اکیلی ہی آپ کے ساتھ رہیں جی کہ عائشہ ذاتھ کی دعتی ہوئی ہی کہ ما تھے ہوئے ہی دعتی ہوئی سودہ ذاتھ کی معزز اور ذہین خاتون تھیں۔ وہ بھاری جسم کی مالک تھیں انہوں نے رسول اللہ شاتھ کی معزز اور ذہین خاتون تھیں۔ وہ بھاری عائشہ ذاتھ کی اللہ تھی۔ وہ مسلم دی تھی۔ وہ مسلم اللہ تا بھی ہوئے اپنی باری عائشہ ذاتھ کی مبدکر دی تھی۔ وہ مسلم اللہ تا بھی ہوئے اپنی باری عائشہ ذاتھ کی مبدکر دی تھی۔ وہ مسلم کی منبت دیکھتے ہوئے اپنی باری عائشہ ذاتھ کی مبدکر دی تھی۔ وہ مسلم کی منبت دیکھتے ہوئے اپنی باری عائشہ ذاتھ کی مبدکر دی تھی۔ وہ مسلم کی منبت دیکھتے ہوئے اپنی باری عائشہ ذاتھ کی مبدکر دی تھی۔

ان کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے کہ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ محمہ بن سیرین سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب ڈاٹنٹ نے ان کے پاس دراہم سے بھرا تھیلا بھیجا۔ سودہ ڈاٹنٹ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ دراہم ہیں انہوں نے فرمایا: یہ تو تھیلا بھیجا۔ سودہ ڈاٹنٹ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ دراہم ہیں انہوں نے فرمایا: یہ تو تھیلا بھیجا۔ سودہ ڈاٹنٹ ہیں۔ پھرائپ نے ان دراہم کو ایک تھال میں ڈالنے کا تھم دیا اور سب کے سے تقسیم کردیے۔ ا

حضرت عائشہ بنا تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ساتھ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے جس کا نام قرعہ میں نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے عورتوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے جس کا نام قرعہ میں نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے عات اور ہر بیوی کے پاس ایک دن اور ایک رات رہے گر سودہ بنائینا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن اور رات حضرت عائشہ بنائینا زوجہ نی منائینا کو ہبہ کردیا جس کی وجہ فقط رسول

<sup>•</sup> سيراعلام النبلاء: ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦\_ • جلاء الأفهام: ٣٥٠\_

الإصابة: ٧/ ٢١١؛ الطبقات: ٨/ ٥٦.

#### الله من كارضا جو كي تني - •

سیدہ عائشہ صدیقہ رہی ہے روایت ہے کہ میں نے سودہ بن زمعہ رہی ہوتی ہوتی۔
زد کیے محبوب کوئی عورت نہیں دیکھی اور میں پہند کرتی ہوں کہ میں اس کے جسم کا حصہ ہوتی۔
ان کے مزاح میں تیزی تھی جب وہ بوڑھی ہوگئیں تو انہوں نے رسول اللہ سی تیزی تھی ہے اپنے دن
کی باری سیدہ عائشہ رہی تی کو دے دی تو رسول اللہ من تی تی سیدہ عائشہ رہی تی او دو دن
تقسیم کے ایک دن ان کا اور ایک دن سودہ رہی تھیا کا۔ •

جب عمر فاروق را گفتہ کے دور خلافت میں آپ کی از دائ مطبرات نے جج کیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئی ہیں۔ ابن سیرین سے روایت ہے کہ سودہ رہی گئی نے فرمایا: میں جج بھی کر چکی ہوں اور عمرہ بھی میں اب اپنے گھر میں ہی رہوں گی جیسا کہ جھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ محمہ بن عمر کہتے ہیں وہ بہت ہی صالحہ خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ من الله الله من الله الله من ا

وہ معاویہ ڈاٹنٹ کے دور خلافت میں شوال (۵۴ھ) کو مدینہ میں فوت ہوگئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو عاکشہ ڈاٹنٹا کے لیے ہبہ کرنے کی وصیت کی۔

ان کے امتیازات میں ہے ہے کہ وہ اپنی ادلاد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اوراپنے خاوند کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔

۔ حضرت عبداللہ بن عباس دلائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مُلَّائِیْم نے اپنی قوم کی ایک خاتون کوجن کا نام سودہ تھا۔ 8 پیغام نکاح بھیجا، سودہ کے یہاں اس شوہرسے جوفوت

<sup>•</sup> بخاری: ۲۰۹۳\_ • مسلم: ۱٤٦٣\_

ابوداود: ۱۷۲۲؛ مسنداحمد: ۲۱۹۰۵ ـ طبقات: ۸/ ۲۰۸ ـ
 ابوداود: ۱۷۲۲؛ مسنداحمد: ۲۱۹۰۵ ـ طبقات: ۸/ ۲۰۸ ـ

<sup>•</sup> حافظ ابن ججر را الله في اشاره كيا ب كريد كونى اورسوده بي اورية تريشية تفيس - والله أعلم

ہوگیا تھا، پانچ یا چھ بچے تھے ہی منا اللہ نے ان سے فرمایا کہ تہہیں مجھ سے کون ی چیز روکی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے ہی منا لیکھ آپ سے کوئی چیز نہیں روکی، آپ تو ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اصل میں مجھے سب بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ بچ مسج وشام آپ کے سر ہانے روتے اور چیخے رہیں ہی منا لیکھ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں نبی منا لیکھ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے وہ بہترین عورتیں جو اونٹوں پر پشت کی جا بہترین میں ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنے اونٹوں پر پشت کی جانب بیٹھتی ہیں ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپ بچوں کے لیے انہائی شفیق اورا پی ذات کے معاطے میں اپنے شوہرکی محافظ ہوتی ہے۔ پھوں کے لیے انہائی شفیق اورا پی ذات کے معاطے میں اپنے شوہرکی محافظ ہوتی ہے۔ پ

## عا نشه خالفنا بنت ابوبكر صديق طالفيا

ان کا نام عائشہ ڈی ٹھا بنت ابو بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لوئی ہے۔ان کی والدہ کا نام ام رومان بنت عمیر بن عامر ہے آپ نبوت کے چوشے یا پانچویں سال بیدا ہوئی ہیں۔

رسول الله مَنْ اللهُمُ عَنْ جَرت سے دویا تین سال قبل ان سے نکاح کیا جبکہ ان کی رخصتی مدینہ میں ہوئی۔ ہ

حضرت عائشہ ذالیجا سے مروی ہے کہ نبی مُؤاٹیجا نے حضرت خدیجہ زالیجا کی وفات کے بعد اور مدینہ منورہ ہجرت سے دو تین سال پہلے بچھ سے نکاح فرمایا جبکہ میری عمر سات سال محقی جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ایک دن کچھ عورتیں میرے پاس آئیں میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی اور بخار کی شدت سے میرے بہت سے بال جھڑ کر تھوڑ ہے ہی رہ گئے تھے وہ بھھے لے گئیں اور میرا بناؤ سنگھار کرنے کے بعد مجھے لے کر نبی مُؤاٹی کی خدمت میں پہنچ سنگیں نبی مُنافی کے خدمت میں پہنچ سنگیں فرمیاں تھی۔ ہم

<sup>•</sup> مستدرك حاكم: ٦٧١٣. • مستدرك حاكم: ٦٧١٣.

<sup>🛭</sup> بخاری: ۱۲۲۳، مسلم: ۱۲۲۲.

ایک روایت میں ہے کہ جنب سول اللہ مُنَا اللهِ ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر سات سال تھی ایک روایت میں ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر چیر سال تھی اور جب ان کی رخعتی ہوئی تو ان کی عمر نو سال تھی جبکہ ان کے تعلو نے ان کے ساتھ تھے، جب رسول اللہ مُنا اللهِ عَنا اللهِ مُنا اللهِ عَنا اللهِ عَنَا عَنَا اللهِ عَنا اللهِ عَنَا اللهِ عَنا اللهُ عَنا اللهِ عَنا اللهِّ عَنا اللهِ عَنا اللهِ عَنا اللهِ عَنا اللهِ عَنا اللهِ عَنا الل

حضرت عائشہ فاتھ اللہ مہتی ہیں کہ رسول اللہ منافی نے بھے سے شوال کے مہینے میں نکائ کیا اور پھر تین سال کے بعد شوال کے مہینے میں مجھے رخصت کرا کر اپنے گھر لائے ابتم ہی بتاؤ رسول اللہ منافی نے کی ازواج مطہرات میں کون می زوجہ مطہرہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی۔ (راوی کا کہنا ہے)

ان کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی کیفیت درج ذیل ہے۔ ابوسلمۃ بن عبدالرجان اور یکی عبدالرجان اور یکی عبدالرجان اور یکی عبدالرجان روایت کرتے ہیں کہ خولہ بنت تکیم بن اوقص السلیمیہ جو کہ عثان بن مظعون ڈٹائجنا کی زوجہ ہیں رسول اللہ مَا اُلْتُو اُلْمَا کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور کہنے گئیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں (پریٹان ہیں) کیونکہ خدیجہ ڈٹائٹنا دنیا ہے رخصت ہوگئیں

<sup>•</sup> الإصابة في تمييز الصحابة: ٨/ ٢٣٢. • بخارى: ١٤٢٣؛ مسلم: ١٤٢٣ .

<sup>🖸</sup> يخارى: ١٤٢٣؛ مسلم: ١٤٢٣-

ہیں آپ نے فرمایا: کیوں نہیں وہ بچوں کی ماں تھیں ان کی اور گھر کی نگران تھیں۔ وہ کہنے لگیں کیا میں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجوں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ تم عورتیں یہ معاملات بہتر بجھتی ہو (وہ کہتی ہیں) میں نے سودہ بنت زمعہ ڈاٹٹٹا کو جو کہ بن عامر بن لوی قبیلہ سے تھیں اور عائشہ ڈاٹٹٹا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے سودہ ڈاٹٹٹا کے مکہ میں ہی شادی کی اور زھتی بھی وہاں ہی ہوئی جبکہ عائشہ ڈاٹٹٹا کی عمراس وقت چھ سال تھی۔ پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی زھتی ہوئی۔ •

نی کریم مُنَافِیْنَم کے ساتھ نکاح سے قبل عائشہ وَنَافِیَا کی مُنگنی جبیر بن مطعم سے ہوئی تھی۔
ابن عباس وَنَافِیْنَ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَافِیْم نے عائشہ وَنَافِیْا سے شادی کا بیغام ابو بکر صدیق وَنافِیْ نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَنَافِیْم میں نے ان کی صدیق وَنافِیْ کے بال بھیجا۔ ابو بکر صدیق وَنافِیْ نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَنَافِیْم میں نے ان کی شادی کا وعدہ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹے جبیر کے ساتھ کر رکھا ہے۔ مجھے شادی کا وعدہ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کے بیٹے جبیر کے ساتھ کر رکھا ہے۔ مجھے ان سے بات کی۔ بعد میں رسول الله مَنَافِیْم نے ان سے بات کی۔ بعد میں رسول الله مَنَافِیْم نے ان سے بات کی۔ بعد میں رسول الله مَنَافِیْم نے ان سے بات کی۔ بعد میں رسول الله مَنَافِیْم نے ان سے شادی کی جب کہ وہ کنواری تھیں۔ •

جب حضرت خدیجہ بڑا فیٹ ہوگئیں تو خولہ بنت کیم بڑا ہی ''جو حضرت عثان بن مظعون بڑا ہے گئیں اور کہنے گئیں یا رسول مظعون بڑا ہے گئیں اور کہنے گئیں یا رسول الله مٹائی آئے آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ؟ نی مٹائی آئے نے فرمایا کس ہے؟ انہوں نے عرض کیااگر آپ چاہیں تو کنواری لڑی بھی موجود ہے اور شوہر دیدہ بھی موجود ہے، نی مٹائی آئے نے لیا گر آپ چاہیں تو کنواری لڑی بھی موجود ہے اور شوہر دیدہ بھی موجود ہے، نی مٹائی آئے الله کی مخلوق میں آپ کو سب ہے مجبوب پوچھا کنواری لڑی کو سب ہے مجبوب آدی کی بیٹی یعنی عاکشہ بنت ابی بکر، نبی مٹائی آئے نے پوچھا شوہر دیدہ کون ہے، انہوں نے عرض کیا سودہ بنت زمعہ، جو آپ پر ایمان رکھتی ہے اور آپ کی شریعت کی پیروی کرتی ہے، کیا سودہ بنت زمعہ، جو آپ پر ایمان رکھتی ہے اور آپ کی شریعت کی پیروی کرتی ہے، نبی مٹائی آئے نے نو بھا شوہر دیدہ کو شریعت کی پیروی کرتی ہے، نبی مٹائی آئے نے نو رایا جاؤ اور دونوں کے یہاں میرا تذکرہ کر دو۔ چنانچے حضرت خولہ بڑا تھی سیدنا

<sup>1</sup> الطبقات: ٨/ ٧٥\_

<sup>€</sup> الطبقات الكبرى: ٨١ ٨٥.

279

مدیق اکبر ڈاٹنڈ کے گر پہنچیں اور کہنے لگیں اے ام رومان ڈاٹٹٹا! اللہ تمہارے گریں کتنی ردی خیرو برکت داخل کرنے والا ہے ام رومان نے پوچھا کیے؟ انہوں نے بتایا کہ نی مُناتِظُم نے مجھے عائشہ والن اس اے اپنے تکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے، ام رومان والن الن اے کہا کہ ابو بكر النَّفَيُّهُ كا انتظار كروتهورٌي مي دير حضرت ابو بكر والنَّفيُّهُ بهي آصحته، حضرت خوله ذالنَّهُ اور ان کے درمیان بھی یہی سوال جواب ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر رہا تنز نے پوچھا کیا نی مُنَافِیْظِ کے لیے عائشہ ذال کے تکاح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ وہ تو ان کی جیتی ہے خولہ ذال کی ایک نی مان کیا کی خدمت میں پہنچیں اوران ہے اس کا تذکرہ کیا تو نبی مَثَاثِیْم نے فرمایا: انہیں جا کر کہددو کہ میں تہارا اور تم میرے اسلام میں بھائی ہو، اس لیے تہاری بٹی سے میرے لیے نکاح کرنا جائز ہے، انہوں نے واپس آ کر حضرت ابو بکر صدیق الفید کوخبر دی۔ انہوں نے فرمایا تھوڑی در انظار کروا ورخود باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد ام رومان فی کھانے بتایا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت عائشہ ڈی ٹھا کا رشتہ مانگا تھا اور بخدا ابو بکر دلا ٹھٹا نے مجھی بھی وعدہ خلا فی نہیں کی لہٰڈا ابوبکر ڈائٹی مطعم بن عدی کے پاس سمنے اوران کی بیوی بھی موجود تھیں۔ وہ کہنے گی: اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح آپ کے یہاں کر دیا تو ہوسکتا ہے کہ آپ ہارے بیٹے کو بھی اپنے دین میں داخل کرلیں۔حضرت ابوبکر دلائنز نے مطعم بن عدی سے پوچھا کہ کیا تم بھی یہی رائے رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کی بات سیح ہے چنانچہ مفرت ابو بكر رِ النَّفَيُّةُ وہاں سے نكل آئے اور ان كے ذہن پر دعدہ خلافی كا جو بوجھ تھا وہ اللہ نے اس طرح دور کر دیا اور انہوں نے واپس آ کرخولہ ذاتھا ہے کہا کہ نبی منافظ کومیرے یہاں لے آؤ، خولہ جا کر نبی منافظ کو لے آئیں اور حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ نے حضرت عائشہ ڈاٹٹا کا نکاح نی مَنْ الْفِیْلِ ہے کر دیا، اس وقت حضرت عائشہ ڈاٹھیا کی عمر چھ سال تھی۔ اس کے بعد خولہ ڈاٹھیا وہاں سے نکل کرسودہ بنت زمعہ فی بنا کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ اللہ تمہارے کھر میں کتنی بڑی خیروبر کت داخل کرنے والا ہے، سودہ ڈی گھانے بوجھا وہ کیے؟ خولہ ڈی گھانے کہا کہ

نی مَالْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَانب سے بیغام نکاح دے کر بھیجا ہے، انہوں نے کہا بہتریہ ہے کہتم میرے والد کے پاس جا کران سے اس بات کا ذکر کرو، سودہ کے والد بہت پوڑھے ہو چکے تھے ادران کی عمراتی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ جج نہیں کر سکتے تھے،خولہ ان کے یاں تمئیں اور زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق انہیں آ داب کہا، انہوں نے یو جھا کون ہے؟ بتایا کہ میں خولہ بنت مکیم ہول، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ خولہ نے کہا کہ مجھے محد مَالِينَا بن عبدالله في سوده كے ليے پيغام نكاح دے كر بھيجا ہے زمعہ في كها: وه بهترين جوڑ ہے، تہاری سہلی کی کیا رائے ہے؟ خولہ نے کہا کہ اسے بدرشتہ پسند ہے، زمعہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیجو: ،خولہ نے انہیں بلایا تو زمعہ نے ان سے بوچھا پیاری بیٹی! ان کا کہنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اسے تمہارے لیے پیغام نکاح دے کر بھیجا ہے اور وہ بہترین جوڑ ہے تو کیاتم جا ہتی ہو کہ میں ان سے تمہارا نکاح کردوں؟ سودہ زائی نے حامی بھر لی زمعہ نے بھے سے کہا کہ نی ناٹیل کومیرے یاس لے آؤ چنانچہ نی ناٹیل تشریف لے آئے اور زمعہ نے ان سے حضرت سودہ وہانچنا کا نکاح کردیا، چند دنوں کے بعد حضرت سودہ دان کا بھائی عبد بن زمعه ج سے دالیں آیا، اسے اس رشتے کاعلم ہوا تو وہ اپنے سریرمٹی ڈالنے لگا، اسلام قبول كرنے كے بعد وہ كہتے تھے تہارى زندگى كى قتم! ميں اس دن بردى بيوتوفى كر رہا تھا جب سودہ ولی نہا کے ساتھ نبی من کی نیا کا نکاح ہونے پر میں اینے سریر مٹی ڈال رہا تھا۔ حضرت عائشہ ولائنا فرماتی میں کہ جب ہم مریند منورہ پنچ تو ہم نے "مقام النے" میں بنوحارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا، ایک دن نی منافق مارے گر میں تشریف لے آئے اور پھے انصاری مردوعورت بھی اکٹھے ہو گئے، میری والدہ مجھے لے آئیں جبکہ میں دو درختوں کے درمیان جھولا جھول رہی تھی اور میرے سر پر کسی وجہ سے بہت تھوڑے بال تھے، انہوں نے مجھے جھولے سے ینچ اتارا مجھے پینہ آیا ہوا تھا، اسے یو نچھا اور یانی سے میرا منہ دھلایا اور مجھے لے کر چل پڑیں، حتی کہ دروازے پر پہنچ کر رک گئیں میری سانس پھول رہی تھی جب میری سانس بحال ہوئی تو وہ بھے لے کرگھر داخل ہوگئیں، نبی نا اللہ اسے گھر میں ایک چار پائی پر بیٹھے ہوئے تنے اور انصار کے بچھ مرد وعورت بھی موجود تنے، میری والدہ نے مجھے نبی منا اللہ آپ کوان کے لیے نبی منا لیٹی کے قریب بٹھا دیا اور کہنے گئیں کہ بیآپ کے گھر والے ہیں، اللہ آپ کوان کے لیے اور انہیں آپ کے لیے مبارک فرمائے، اس کے بعد مرد وعورت کے بعد دیگرے وہاں سے جانے لگے نبی منا پینے نے ہمارے گھر میں ہی میرے ساتھ تخلیہ فرمایا میری اس شادی کے لیے کوئی اونٹ ذری نہ ہوا اور نہ بکری، تا آئکہ سعد بن عبادہ نے ہمارے یہاں ایک پیالہ بھیجا جو وہ نبی منا پینے کے پاس وقت بھیجے تھے جب نبی منا پینی از داج مظہرات کے پاس جاتے تھے اور اس وقت میری عرفوسال کی تھی۔ ۹

حدیث میں ذرکور ہے کہ رسول الله منگافیظم نے ان سے وقی الی کے ذریعے نکاح کیا، عاکشہ ڈاٹھٹا سے روایت ہے کہ جرائیل علیظا ان کی تصویر سنرریشی غلاف میں نبی کریم منگافیظم کے پاس لائے اور فرمایا: یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی المیہ ہیں۔ ®

ان سے ہی روایت ہے کہ رُسول الله منافیظ نے فرمایا: مجھے تم خواب میں دو دفعہ دکھائی گئی ہوایک آ دمی ریشی کپڑے میں لیکھے ہوئے کہدرہا ہے۔ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ تم تھیں میں نے کہا: اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہوکر رہے گا۔ •

مسئداحمد: ٢٥٧٦؛ مسئد ابن راهویه: ١١٦٤.

ع تسر مذی: ۲۸۸۰؛ چندالفاظ کے قرق سے بیصریث بخاری میں جی ہے: ۱۱۲۰ مسلم: ۱۶۲۳ مسلم: ۱۶۲۳ مسلم: ۱۶۲۳ مسلم: ۱۶۲۳ مسلم

<sup>🛭</sup> بخاری: ۷۸ ۰۵ ـ

آخرت میں اہلیہ ہے۔ •

عائشہ بالیہ ہے۔ عائشہ بالیہ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَلَیْمُ نے مرض الموت میں فرمایا: جب میں نے تمہیں جنت میں اپنی اہلیہ کے دوپ میں دیکھا تو میرے لیے موت آسان ہوگئ۔ ہ عائشہ بی ایش جنت میں اپنی اہلیہ کے دوپ میں نے رسول اللہ مَا اَلَیْمُ اِسے بوچھا یا رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا ہولوں کی کنیت اس کے بھا نجے عبداللہ بن زبیر کی مست سے رسول الله مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مِیولوں کی کنیت ہے سوائے میرے، آپ نے فرمایا: تو اس کا کنیت اس کے میا الله رکھی حتی کہ اس نے عرض کیا اسلام کی حتی کہ میں الله رکھی حتی کہ اسلام کی حتی کہ میں الله رکھی حتی کہ اسلام کی حتی کہ الله رکھی حتی کہ الله کی حتی کہ الله رکھی حتی کہ الله کی حتی کہ الله رکھی حتی کہ الله کی حتی کہ الله کی حتی کے نام پر ام عبدالله رکھوانہوں نے اپنی کنیت اُم عبداللہ رکھی حتی کہ الله کھی حتی کہ الله کھی حتی کہ الله کھی حتی کہ الله کی حتی کہ الله کی حتی کہ الله کی کنیت اُم عبدالله رکھی حتی کہ الله کی کنیت اُم عبدالله رکھی حتی کہ کی کام کیا کہ کام کیا کیا کہ کام کیا کہ کے کام کیا کہ کام کیا کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کی کام کیا کہ کام کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کیا کہ کیا کیا کہ کے کام کیا کہ کیا کیا کہ ک

عائشہ ذائفہ اپنی رخصتی کے بعد نوسال تک رسول کریم مَنَّا لَیْنِمْ کے عقد میں رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب محمد مَنَّالِیْمُ کو اپنے پاس بلالیا۔ عائشہ ذائفہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیْمُ نے ہمارے محبوب محمد مَنَّالِیْمُ کو اپنے پاس بلالیا۔ عائشہ ذائفہ اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر اللہ مَنَّالِیْمُ اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر نوسال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر نوسال تھی اور وہ نوسال آپ کے ساتھ رہیں۔ ہ

عائشہ فی فیا کے بید نصیلت بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی پاکدامنی کا اعلان ساتویں آسان کے اوپر سے اتارا جب ان پر تہمت لگائی گئی، واقعہ افک مشہور ہے۔ قرآنی آیات

ابن حیان: ۹۰۹۰؛ مستدرك حاكم: ۹۷۲۹\_

الكبير للطبراني: ٢٣/ ٢٩؛ مستداحمد: ٢٥٠٧٦؛ سلسله صحيحة: ٨٦٧٠

<sup>🛭</sup> بخاری: ۷۷ ۰۵۔

<sup>•</sup> ابوداود: ۱۶۹۷۰ ابن ماجه: ۳۷۳۹ مستدرك حاكم: ۷۷۳۸ اوركهااس كى سندسي يه-

<sup>🗨</sup> بخاری: ۱۳۳ ۵ مسلم: ۱٤۲۳ .

عظمت الل بيت ينظير

رے سے بعد بھی جو کوئی ان کے متعلق ایسی بات سوچے وہ کافر اور دائرہ سلام سے خارج از نے سے بعد بھی جو کوئی ان کے متعلق ایسی بات سوچے وہ کافر اور دائرہ سلام سے خارج ہے کیونکہ وہ کلام اللہ کو حجمثلانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"بلاشہ جولوگ بیطوفان گھڑلائے وہ تہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تم اس کو اپنے لیے کرامت سمجھو بلکہ بیتہارے لیے بہتر ہی ہے ان میں سے ہرخص نے اپنے کیے کے مطابق گناہ سمیٹا ہے اوران میں سے جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے اپنے کے مطابق گناہ سمیٹا ہے اوران میں سے جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے سرلیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے ان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عور تیں اپنے نفوں میں نیک گمان کرتے اور وہ سب یوں کہتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، یہ لوگ اس الزام پر چار گواہ کیوں نہ لوگ اس الزام پر چار گواہ کیوں نہ لاگ کے نزدیک بی جھوٹے ہیں اور اگر تم لاگوں پر اللہ کی مہر بانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگوں پر اللہ کی مہر بانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی

یقین طور پرتم لوگوں کو پہنچ کر رہتا ایک بہت بڑا عذاب ان باتوں کی وجہ ہے جن
میں تم لوگ پڑگئے تھے جب کہ تم لوگ اس طوفان کو اپنی زبانوں سے نقل درنقل
کرتے جا رہے تھے اور تم اپنے مونہوں ہے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کا
تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی چیز بجھ رہے تھے۔ گر اللہ کے نزدیک وہ
بہت بڑی بات تھی اور یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو تم سنتے
تی یوں کہد دیتے کہ ہمیں تو ایک بات منہ سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا، اللہ تو
پاک ہے یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نفیحت کرتا ہے کہ تم پھر بھی
ایسا نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو اور اللہ کھول کر بیان فرما تا ہے تمہارے لیے اپنے
احکام وفرائین اور اللہ سب بچھ جانتا بڑا ہی حکمت والا ہے۔''
احکام وفرائین اور اللہ سب بچھ جانتا بڑا ہی حکمت والا ہے۔''
ماکشہ بڑا تھا کی پاکدامنی کا اعلان نہ کورہ آیات سے لے کر مندرجہ ذیل آیات تک سورۃ نور میں موجود ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُعُصَّنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي التَّانِيَا وَ الْإِخْرَةِ ٣ وَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اَلْهُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اَلْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ هِي السِّنَةُهُمُ وَ اَيْرِينُهِمْ وَ اَرْجُلُهُمُ لَلّهُ هُو اللّهُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اَلْهُ عَلَيْوُنَ اللّهُ هُو لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّهُ هُو لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ يَعْلَمُونَ اللّهُ هُو اللّهُ عَنْ اللّهُ هُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ الْعَبِيثُونَ وَالْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

''جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی باایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی خود ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں ان کا موں کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے اس دن اللہ انہیں ان کا وہ بدلہ پورے کا پورا

وے گاجس کے وہ ستی ہیں اور انہیں قطعی طور پرخود معلوم ہوجائے گا کہ اللہ ہی ہے جی اور حقیقت کو کھول دینے والا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لاگن ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لاگن ہوتی ہیں اور خبیث مردخبیث عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لائن ہوتی ہوتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے بیان باتوں سے پاک ہیں جو بنانے والے بناتے ہیں ،ان کے لیے بخشش بھی ہا درعزت کی روزی بھی۔'' بنانے والے بناتے ہیں ،ان کے لیے بخشش بھی ہا درعزت کی روزی بھی۔'' ندکورہ آیات میں اللہ تعالی نے عائشہ ڈائٹ کو تہمت سے بری قرار دیا ہے اور ان کی پاکدامنی کو ٹابت کیا ہے اور جس نے افک (تہمت) ان کی طرف منسوب کی ہے اللہ تعالی نے اس بد بخت کی نہمت کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں پر حد قائم کرنے کا تھم دیا ہے جو اس طوفانِ برتیزی کے ذمہ داریا اس میں شریک ہیں۔ ان لوگوں کوائ کوڑے مارنے کا تھم دیا ہے اور یہ کہ دنیا وآخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت برسی رہے گی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ عائشہ بڑی نینا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پچھان کے متعلق کہا گیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے اور برانہیں ہے کیونکہ ان کی پاکدامنی کا اعلان آسان سے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کیا۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں اترا اور اللہ تعالیٰ نے ام الامنین کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔

ام المونین عائشہ ذاتی نظائے فضائل دمنا قب میں سے بیجی ہے کہ وہ انتہائی نضیات کی حامل ہیں۔ حضرت ابوموی ڈاٹھٹا نی کریم ناٹھٹا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ساٹھٹا نے فرمایا:
مردن میں تو بہت سے لوگ با کمال بیدا ہوئے گرعورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہیں اور تمام عورتوں پر عائشہ ڈاٹھٹا کو وہ فضیات حاصل ہے جو دوسرے کھانوں پر ثرید (گوشت کا سالن) کو ہے۔ •

<sup>•</sup> بعجاری . ۲۶۱۱ مسلم : ۱۶۲۱

وہ رسول اللہ مظافیۃ کی محبوبہ اور ان کے محبوب کی بیٹی ہیں حضرت عمرہ بن العاص دلی ہیں ہیں حضرت عمرہ بن العاص دلی ہیں ہیں کہ ان کورسول اللہ سکا ہی ہے غزوہ ذات السلاسل میں لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا وہ فرماتے ہیں: جب میں اس غزوہ سے لوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا: عاکشہ ہوا تھ ہی سے میں نے عرض کیا: مَر دول میں سے؟ آپ نے فرمایا: اس کے باب سے میں نے عرض کیا پھرکس سے؟ آپ نے فرمایا: اس کے باب سے میں نے عرض کیا پھرکس سے؟ فرمایا: عید ہوا ہوں میں سے؟ آپ نے چند آدمیوں کا نام لیا۔

ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ام سلمۃ ذائی نے عائشہ زائی کے پاس بیٹھی عورت کے رونے کی آواز سنی تو اپنی لونڈی سے فرمایا: جاؤ پتہ کرو کیا ہوا ہے؟ اس نے آکر بتایا کہ عائشہ ذائی نا این لونڈی ہیں۔ تو ام سلمہ ذائی نا فرمانے لگیس: اللہ کی قتم وہ رسول اللہ مثل نی کوسب سے زیادہ محبوب تھیں سوائے اینے باپ (ابو بمرصدیق دائی نی اللہ کا نیڈ) کے۔'' ہ

مسروق کہتے ہیں کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق، اللہ تعالیٰ کے حبیب مُثَالِّیْمُ کی چیتی اور ہرتہمت سے پاک ہستی نے بیان کیا کہ نبی مُثَالِیَّمُ عصر کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے۔اس لیے میں ان کی تکذیب نہیں کرسکتا۔ ہ

ان سے ہی منقول ہے کہ کہار صحابہ کرام ٹی گنتی ان سے فرائض کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ •

عطاء شراتے ہیں: عائشہ خی نہا سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والی اور فقیہہ تھیں اور سب سے زیادہ بہترین رائے رکھنے والی تھیں۔ ہ

المستدرك: ٦٧٤٦؛ اورانبول نے اے حج قرار دیا ہے۔

مسنداحمد: ۲۶،۲۲، الكبير للطبراني: ۲۳/ ۱۸۱\_

<sup>🛭</sup> سنن دارمي: ۲۹۰۱؛ سنن سعيد بن منصور: ٧/ ٢٨٧\_

<sup>₫</sup> المستدرك: ٢٧٤٨؛ اصول السنة: ٢٧٦٢\_

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں میں نے طلل وحرام، علم دین، شعرادب اور علم طب، میں عائشہ زلی کھا ہے۔ • شعرادب اور علم طب، میں عائشہ زلی کھیا ہے۔ و

حضرت ابوموی بنافین کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ منافین کو جب بھی کسی حدیث یا دینی مسائل میں کوئی اشکال پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ بنافیا سے رجوع کرتے تھے، جس کا شانی جواب ہمیں ان سے ل جایا کرتا تھا۔ ٥

زہری زمانتے فرماتے ہیں اگرتمام لوگوں کا اور تمام از داج مطہرات کاعلم جمع کیا جائے تو عائشہ ڈلٹنٹنا کاعلم سب سے زیادہ اور وسیع ہوگا۔ •

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابوسفیان رہا ہے بریرة مائشہ شائشہ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم بھیج تو انہوں نے تمام کے تمام تقسیم کردیے بریرة نے عرض کیا: آپ روزے سے ہیں۔ایک درہم تو رکھ لیں تا کہ ہم گوشت خرید کر لیا سکیں۔ عائشہ ڈائٹہا نے فرمایا: اگر مجھے یاد آجا تا تو میں رکھ لیتی۔ ا

ہشام عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ منافیظم کی خدمت میں اپ ہدیے حضرت عائشہ زائش کی خدمت میں اپ ہری حضرت عائشہ زائش کی باری کے دن بیش کرتے تھے عائشہ زائش فرماتی ہیں کہ ایک دن میری ساتھ والی ہیویاں ام سلمہ زائش کے پاس جمع ہوئیں اور کہا کہ اے ام سلمہ زائش لوگ اپ ہم سے قصدا عائشہ کی باری کے دن میں ہمیجتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح عائشہ زائش کو مال کی ہم سے قصدا عائشہ کی باری کے دن میں ہمیجتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح عائشہ زائش کو مال کی

<sup>1</sup> المستدرك: ٦٧٣٣؛ اوراك صحيح كياب: الكبير: ٢٩٤-

ترمذي: ٣٨٨٣؛ الحجة في بيان المججة: ٣٧٥.

<sup>€</sup> المستدرك: ٦٧٣٤ اے يح كما ب: ١١م ذبي نے موافق كى ہے-

<sup>•</sup> المستدرك: ٦٧٤٥ اورات محي كباب-

المستدرك: ٥٤٧٤ اورات تي كما --

خواہش ہے اس طرح ہم کو بھی ہے لہذاتم رسول اللہ مناٹیئے سے عرض کرو کہ آپ مناٹیئے لوگوں
سے بیفرما کیں کہ آپ جہاں ہوں وہیں اپنے ہدیے پیش کر دیا کرو، عائشہ ڈاٹیٹا فرماتی ہیں ام
سلمہ بڑاٹئ نے آپ سے اس بارے میں عرض کیا ام سلمہ ڈاٹیٹا فرماتی ہیں آپ نے مجھ سے
اعراض کیا میرے دو تین مرتبہ کہنے پر آپ نے فرمایا: ام سلمہ ڈاٹیٹا! مجھے عائشہ ڈاٹیٹا کے بارے
میں اذبیت مت دواللہ کی قتم! میرے پاس کسی بیوی کے لحاف میں وتی نہیں آتی گر عائشہ ڈاٹیٹا

جبكدا يك روايت مين ب: حضرت عائشه وظافهًا بروايت ب كهرسول الله مَالينيم كي بيو يول كي دوجهاعتين تھيں ايك ميں حضرت عائشہ زائفنا ، حفصہ رٹائننا ، صفيہ رٹائننا اور حضرت سوده دیناننی<sup>نه خصی</sup> اور دوسری میں ام سلمه دینانبنااور تمام بیویاں خصیں اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ مَلْ يَعْلَمُ حَفرت عائشہ وَلَيْ فَهُا كومجوب ركھتے ہيں جب ان ميں سے كى كے ياس مديد موتا اور اس کورسول الله مَثَاثِیْزِ کے پاس بھیجنا جا ہتا تو انتظار کرتا یہاں تک کہ جب رسول الله مَثَاثِیْزِم حضرت عائشہ ولی بھا کے گھر میں ہوتے تو ہدیہ والا آپ مَا لَیْکِم کے پاس حضرت عائشہ ولی بھا کے گھر میں بھیجنا ام سلمہ ذانینا کی جماعت نے گفتگو کی اور ام سلمہ زانینا سے کہا کہ آپ مَالْمَیْمُا اوگوں سے فرمادیں کہ جو شخص آپ کو ہدیہ بھیجنا جا ہے تو بھیج دے جا ہے اپنی بیویوں میں سے سے عرض کیا تو آپ منافیظ نے کھی جواب نہ دیا ان بیویوں نے امسلمہ ظافی سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ سُلِین نے کھے جواب نہیں دیا۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے آب مَنْ اللَّهِ سے عرض کیا آب مَنْ اللِّيم نے کھے بھی جواب نددیا انہوں نے کہا کہ پھرعرض کرو چنانچہ جب ان کی باری آئی تو عرض کیا آپ مَالْیَلِم نے فرمایا مجھے عا کشد ڈاٹٹٹا کے متعلق اذیت نہ دواس لیے کہ وقی میرے پاس ای وقت آتی ہے جب میں عائشہ ڈاٹٹٹا کے کپڑوں (بسر) میں ہوتا ہوں، امسلمہ ولی کھانے عرض کیا میں آپ مالی کے اذبیت پہنچانے سے توبر کرتی ہوں

يارسول الله مَنَا يُنْظِم بِصِراز واح مطهرات نے حضرت فاطمہ ذائفۂا بنت رسول الله مَالْظِمْ كو بلايا اور رسول الله من الله عن الله عن المرض كرن ك لي بعيجا كرآب من النظم كى بيويال البوكر والله كل كل بيويال البوكر والله كل كل بنی سے متعلق انصاف کرنے کیلیے خدا کا واسطہ دیتی ہیں حضرت فاطمہ ڈھا ٹھانے جب آپ ے عرض کیا تو آپ منافی منظم نے فرمایا: اے میری بیٹی کیا تھے اس سے محبت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ ذافقہانے کہا کیوں نہیں؟ پھروہ لوث کران لوگوں کے پاس آئیں اور ان کو ساری بات بیان کردی، ان لوگوں نے دوبارہ آپ من فیل کی خدمت میں جانے کو کہا تو انہوں نے دوبارہ جانے ہے انکار کیا پھران لوگوں نے زینب بنت جش کو بھیجا وہ آئیں اور سختی ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ مٹائیٹی کی بیویاں ابن قافہ کی بیٹی کے متعلق انصاف کے لیے آپ کواللہ کا واسطہ دیتی ہیں اور انہوں نے اپنی آواز بلند کر لی یہاں تک کہ حضرت عائشه زلان في برا بھلاكہا جو وہاں بيٹى ہوئى تھيں رسول الله مَا لَيْتُمُ حضرت عائشہ زلان الله مَا لَيْتُمُ کی طرف ریکھنے لگے کہ بچھ بولتی ہیں یانہیں حضرت عائشہ ڈی کھٹا ہولنے لگیں اور حضرت زینب کی بانوں کا جواب دیا یہاں تک کہ ان کو خاموش کر دیا تو نبی مَنَافِیْظ نے حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آخرابو بکر کی بٹی ہیں۔

سیدہ عائشہ فراتی ہیں کہ بی تاقیم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ تاقیم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ تاقیم کی مرت فاطمہ فراتی کی حضرت فاطمہ فراتی کو رسول اللہ تاقیم کی طرف بھیجا تو حضرت فاطمہ فراتی کو رسول اللہ تاقیم کی مرے ساتھ میری چاور میں لیٹے ہوئے تھے تو اجازت مانگی اس حالت میں کہ آپ تاقیم میرے ساتھ میری چاور میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ تاقیم کی اس حالت میں کہ آپ تاقیم کی اواجازت عطا فرما دی حضرت فاطمہ فراتی نے عرض کیا آپ تاقیم کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے اللہ کے رسول آپ تاقیم کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے اللہ کے رسول آپ تاقیم کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ تاقیم حضرت ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں ہم سے انصاف کریں اور میں خاموش تھی، کہ آپ مناقیم کی تو اس سے محبت نہیں کرتی جس رسول اللہ تاقیم کی نے حضرت فاطمہ فراتی سے فرمایا: اے بیٹی کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس

<sup>•</sup> بخاری: ۲۰۸۱؛ مسلم: ۲٤٤۲؛ يالفاظ بخاری کے بیں۔

" محکم دلائل سے مذین متنوع و منف د موضوعات یہ مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

سے میں محبت کرتا ہوں حضرت فاطمہ ذاتھا نے عرض کیا کیوں نہیں آپ مَالْیَمْ نے فرمایا: پھر ان سے محبت رکھ حضرت عائشہ رہائی افر ماتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ رہائیا نے رسول الله مَا لَيْنَا الله مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اور انہیں اس بات کی خر دی جو انہوں نے کہا اور اس بات کی بھی جو ان سے آپ مالیکم نے فرمایا تو از واج مطہرات کہنے لگیں کہتم ہمارے کسی کام نہ آئیں اس لیے رسول اللہ مُناتِیم کی طرف د دبارہ جا دَ اور آپ مَنْ لِيْنِيْ ہے عرض كروكه آپ مَنْ لِيْنِيْ كى از واج مطہرات حضرت ابو بكر کی بیٹی کے بارے میں آپ مَا لِیْتُو کا سے انصاف جا ہتی ہیں حضرت فاطمہ رہا تھا کہ کیس اللہ کی قتم! میں تو اس بارے میں بھی آپ ملائے اللے کا است نہیں کروں گی حضرت عاکشہ واللہ فا فرماتی ہیں کہ پھر نی مَثَاثِیْزُم کی از واج مطہرات نے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش کو آپ مُلْ اللَّهُ عَلَى خدمت میں بھیجا اور رسول الله مُلَا لِللَّمْ الله مُلَا لِللَّهُ مَا اللهِ مَلَا فِي مَا ر تھیں اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ دیندار، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی، سب سے زیادہ بردھ کر تواضع اختیار کرنے والی اور اینے ان اعمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی لیکن ایک چیز میں کہ ان کی طبیعت میں تیزی تقی اور اس ہے بھی وہ جلدی پھر جاتی تھیں حضرت عائشہ والنجنا فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ مَالْقِیْم سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اس حال میں اجازت عطا فرمادی کہ آپ مَنْ اَنْتِیْلُ حضرت عا کشہ ڈی ٹھٹا کے ساتھ انہی کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ مَنْ اللَّهُم اس حال میں تھے کہ جس حال میں حضرت فاطمه ولين الله على رسول مَنَاتِينًا آپ مَنَاتَفِيمٌ کی ازواج مطهرات نے مجھے آپ مَنَاتِیمٌ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مَنَا اللَّهُ الوبكر كى بنى كے بارے ميں ہم سے انصاف كريں كه حضرت زينب وَلَيْهُا كہد كر ميرى طرف متوجه ہوئيں اور انہوں نے مجھے بہت كھ كہا اور ميں رسول الله مَا اللهِ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ الل نگاہوں کو دیکھ رہی تھیں کہ کیا آپ مَنَالْقِیْلِ مجھے اس بارے میں حضرت زینب وَالْغِیْا کو جواب رینے کی اجازت دیتے ہیں حضرت زینب ذاہ الله کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہیں نے بہجان لیا کہ رسول الله منالی کی میرے جواب دینے کو ناپند نہیں سمجھیں سے حضرت عائشہ ذاہ فی این کہ پھر میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کو چپ کا ایشہ ذاہ فی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کو چپ کرادیا حضرت عائشہ ذاہ فی اور میں ای کہ رسول الله منالی کے اور فر مایا یہ حضرت ابو بحرک بیٹی ہے۔ •

عمرو بن غالب سے روایت ہے کہ ایک آدی نے عمار بن یاسر بڑاٹھُؤ کے پاس عائشہ ڈاٹٹٹٹا کی برائی کی تو انہوں نے فرمایا: اے بدبخت اور مردود انسان دفع ہو جاؤ کیا تو رسول اللہ مٹاٹیٹیل کی محبوبہ کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ جنت میں بھی ان کی بیوی ہیں۔ •

عاصدی با مرای می می میدالله بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ اپ ایک ساتھی کے اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ عبدالله بن صفوان سے روایت ہے کہ وہ اپ ایک ساتھی کے مراہ ام المومنین عائشہ فری نجا کہ کیا تم میں حاضر ہوئے تو عائشہ فری نجا کہ کیا تم میں نے مساتھی نے کہا ام المومنین میں نے سے کسی نے حفصہ فری نجا کی حدیث من رکھی ہے؟ تو ان کے ساتھی نے کہا ام المومنین میں نے سے کسی نے حفصہ فری نجا کی حدیث من رکھی ہے؟ تو ان کے ساتھی نے کہا ام المومنین میں نے

• بخاری: ۳۷۷۱ مسلم: ۲٤٤٧ مسلم: ۲٤٤٧ مسلم: ۲٤٤٧ مسلم

<sup>•</sup> حواله سأبقه

۵ ترمذی: ۳۸۸۸؛ امام ما کم نے اے کی کہا ہے: ۵۲۸٤

من رکھی ہے عبداللہ بن صفوان نے عرض کیا: ام الموشین کونی صدیث ہے؟ تو انہوں نے فر مایا:

میر نے امتیازات ایسے ہیں جو میر سے علاوہ کی عورت کو حاصل نہیں ہیں گر وہ فضیلت جو اللہ
تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو عطا فر مائی ہے: اللہ کی قسم میں اپنی ساتھ والیوں پہ فخر کیا کر تی
تعلیٰ نے مریم بنت عمران کو عطا فر مائی ہے: اللہ کی قسم میں اپنی ساتھ والیوں پہ فخر کیا کر تی
تھی ۔عبداللہ بن صفوان نے عرض کیا۔ بیا میازات کون کون سے ہیں ام الموشین بتا کیں؟ وہ
کہنے لگیس فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ من شخط کی خدمت میں آیا، میرا نکاح ہوا تو میری
عمر فقط سات سال تھی اور زخصتی ہوئی تو میری عمر فقط نو سال تھی۔ میرے ماتھ ہوتے تو وتی نازل
موجایا کرتی تھی، میں آپ کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، میری پاکدامنی کے متعلق
تر آن نازل ہوا اور بیا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ شاید اس میں امت ہلاک ہوجاتی، میں نے
ترائیل ملیشیا کود یکھا اور میرے علاوہ آپ کی کسی یوی نے ان کونہیں دیکھا ہے، جب آپ کی
روح قبض ہوئی تو آپ میرے گھر میں تھے اور سب سے زیادہ میرے قریب سے میرے اور

ام المومنين عائشہ و بن كے متعلق امام ذہبى نے فرمایا: نبى مَنَا يُتَوَفِّم نے ان كے علاوہ كسى كنوارى لڑكى سے نكاح نبر كيا۔ مير ب نزديك امت محمد مَنَا يَتَوَفِّم بيں اور عورتوں ميں مطلق طور پر ان سے زيادہ علم والا كوئى نہ تھا۔ ٥

ابن قیم برطنت نے ان کی جملہ صفات یول بیان کی ہیں: وہ رسول الله منافیۃ کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھیں ان کے علاوہ کی کنواری سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، ان کے بستر میں بھی وتی اتر آیا کرتی، جب آیت تخییر (اختیار کرنا) اتری تو آپ نے عائشہ ہوا ہان کے بات کو شروع کیا انہول نے فوراً دنیا کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول منافیق کو اختیار کرلیا بقیہ کو شروع کیا انہول نے فوراً دنیا کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول منافیق کو اختیار کرلیا بقیہ کو مصنف ابس ابسی شبیب مناب ۱۳۲۲۷، الکبیر: متدرک میں امام حاکم نے اسے محج قرار دیا ہے:

سيراعلام النبلاء: ٢/ ١٤٠.

از واج مطہرات نے ان کی پیروی کی ، اللہ تعالیٰ نے ان کی یا کدامنی قرآن کریم میں نازل فر مائی، الله تعالی نے ان کے متعلق وحی نازل فر مائی جومسلمانوں کی مساجد، مساجد کے محرابوں اوران کی نمازوں میں تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی۔اللہ تعالیٰ نے ان کو یا کدامن کا لقب عطا فر مایا، ان کو رز ق کریم اور مغفرت کی خوشخری سائی اس کے باوجود وہ تواضع اختیار کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھیں میں اس لائق شھی کہ میری ہے گناہی کے لیے قرآن اتر تا جو پڑھا حاتا رہے گا۔ کبار صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ در چیش ہوتا تھا تو عائشہ دی بھا ہے رجوع کرتے تھے وہ اس كاحل بتايا كرتى تھيں۔ رسول الله مناتين ان كے حجرہ ميں ان كى بارى كے دن دنيا ہے رخصت ہوئے، وہ ان کے سینے ادر گردن کے درمیان سررکھ کرفوت ہوئے۔ نکاح سے قبل فرشتہ ان کی تصویر رہیمی کیڑے میں لے کرنبی مَنْ اللّٰ کے پاس آیا۔ ای لیے تو آپ نے فرمایا تھا: ''اگر بیراللہ تعالی کی طرف سے ہو ایا ہو کررہے گا۔'' لوگ رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن الللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن الللّٰمِ مِن الللّٰم ہدیے بھیخے کے لیےان کی باری کا انظار کیا کرتے تھے۔ •

ام المومنين عائشہ فِلْ فَهُمَّا فِي رسول الله مَنْ فَيْمَا اللهِ مَنْ فَيْمَا اللهِ مَنْ فَيْ اللهِ م انہوں نے ایسی روایات بھی کثرت ہے بیان کی ہیں جوامت مسلمہ اور مسلمانوں کے انتہائی اہم امور پرمشمل ہیں۔ان کے سواکسی سے بھی میروایات ثابت نہیں ہیں۔انہوں نے آپ کے علاوہ اینے والدگرامی،عمر فاروق، فاطمہ الزھراء،سعد بن ابی وقاص، اُسید بن حفیر، جذامہ

بنت وہب اور حمزہ بنت عمرو شکائنٹر سے بھی روایات بیان کی ہیں۔

جن صحابر کرام نظافتہ نے ان سے روایت بیان کی ان کے اساء درج ذیل ہیں: عمر فاروق، عبدالله بن عمر، ابو ہریرہ، ابومویٰ، زید بن خالد، ابن عباس، ربیعہ بن عمرو الجرشي سائب بن يزيد، صفيه بنت شيبه، عبدالله بن عامر بن رسيداور عبدالله بن حارث بن توقل مِنْ لَيْمَ وغيره -

جلاء الأفهام: ۲۲۸-۲۶۱ بيمديث پېلے گزرچکی ہے۔

ان کے اپنے اہل بیت میں سے جن افراد نے ان سے روایت کی، وہ درج ذیل ہیں:

ان کی بہن ام کلثوم، ان کے رضائی بھائی عوف بن حارث، ان کے بھیتج قاسم اور
عبداللہ بن محمہ بن ابوبکر، ان کے دوسر سے بھائی کی بٹی حفصہ اور اساء بنت عبدالرحمان بن ابی
عبداللہ بن محمہ بن ابوبکر، ان کے دوسر سے بھائی کی بٹی حفصہ اور اساء بنت عبدالرحمان بن ابی
عبداللہ بن زبیر بن عوام جو کہ اساء بنت ابوبکر ڈاٹھٹا کے بطن سے ہیں۔ اساء ڈاٹھٹا کے بوتے عباد
اور حبیب جو کہ عبداللہ بن زبیر رڈاٹھٹا کے جیئے ہیں اور عبداللہ کے بوتے عباد بن حزہ بن عبر اور عبداللہ بن زبیر اور ان کی بھائی عائشہ بنت طلحہ جو کہ ام کلثوم بنت ابی بکر کیطن سے ہیں اور عبداللہ بن زبیر اور ان کی بھائی عائشہ بنت طلحہ جو کہ ام کلثوم بنت ابی بکر کیطن سے ہیں اور

کبار تابعین میں سے ان سے روایت کرنے والوں میں: سعید بن میتب،عمرو بن میمون، علقمہ بن قیس،مسروق،عبداللہ بن حکیم، اُسور بن پزید، ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور ابودائل بھینیم کے علاوہ بہت سے لوگ شامل ہیں۔

ام المونین و الله الله الله کی الله کی اطاعت، فرما نبرداری، اشاعت دین اور رسول الله منافیق کی منت کو عام کرنے میں گزار دی۔ انہوں نے آپ منافیق کی وفات کے بعد تبلیغ دین کا کام پوری جانفشانی سے ادا کیا حتی کہ وہ اسی مقدس مشن کوسرانجام دیتے دیتے منگل کی رات سترہ رمضان المبارک اٹھاون (۵۸) ججری کو دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ بعض کے نزدیک وہ ستاون ہجری کو فوت ہوئیں۔ ان کو اگلی رات بقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کا جنازہ ابو ہریرہ رفافی نے پڑھایا۔ •

علی طالتین اور عا کشہ طالع کے مابین اختلاف

ام الموسنین عائشہ ڈاٹھٹا ان لوگوں میں شامل ہیں جوعثان ڈاٹٹٹ کی شہادت کے بعد علی ڈاٹٹٹو کوخلافت کا حق دار سجھتے ہیں لیکن وہ عثان ڈاٹٹٹو کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کو کیفر

<sup>•</sup> الإصابة: ٨/ ٢٣٥؛ الإستيعاب: ٤/ ١٨٨٥ ـ

سر دارتک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تھیں۔ دس (۱۰) جمادی الاً ول (۳۲ھ) کوعثان ڈاٹٹڈ کی شہادت کے بعدمسلمانوں نے متفقہ طور پر علی ڈٹائٹز کی بیعت کی۔ عائشہ ڈٹائٹٹا سے احنف بن قیس بالٹن نے یو چھا کہ عثان بالٹن کے بعد بس کی بیعت کرنی جاہے؟ تو انہوں نے ان کو علی دانشیٰ کی بیعت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن عائشہ طلحہ اور زبیر نے علی ڈوائٹی کی بیعت کرنے کے بعد بصرہ کا رخ کیا اورخون عثان کا بدلہ اور ان کے قاتلوں کو کیفر کر دار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جبکہ علی دلانٹنؤ نے چند گھڑ سوار اینے ساتھ لے کر بھرہ کی طرف عازم سفر ہوئے اور ان سے سچے مہلت اور صبر کا مطالبہ کیا حتی کہ تمام معاملات درست انداز سے سرانجام دیے جاسکیں، قاتلوں يرآ منى باتھ ڈالا جائے، ان كو گرفتار كيا جائے، ان يرحدنافذكى جائے اور ان كے متعلق الله تعالى كاتكم بوراكيا جائے اور وہ فرماتے تھے كه بيه معامله صبر طلب ہے۔ جب دونوں گروہوں نے آپس میں بات چیت کی تو حضرت علی ڈاٹنٹو کی رائے پر اتفاق ہوا اور اختلاف ختم ہو گیا دونوں گروہوں نے اطمینان ادرسکون سے رات گزاری حتی کہ عبداللہ بن عباس بھانجنا نے جو کہ علی ڈائٹیؤ کے ساتھ آئے تھے طلحہ وز ہیر ڈاٹٹیا کے ساتھ رات گزاری، محمد بن طلحہ بن عبدالله جواب باپ کے ساتھ آئے تھے نے امیر المونین علی ڈاٹٹن کے لئکر میں رات تھہرے۔ سب نے پورے اطمینان اور تسلی سے رات بسر کی اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔ شرپیند عناصراس صورت حال ہے انتہائی ناخوش تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فریقین کی صلح اور اتفاق رائے ہماری مصلحت کے انتہائی خلاف ہے۔ انہوں نے امیر المونین علی ڈائٹئے کواغوا کر کے آل کرنے کا منصوبہ بنایا مگران میں ہے بعض نے کہا ایسا مت کرو،اگرتم لوگ گرفتار ہو گئے تو پھرمعانی کی کوئی مخبائش نہیں تمہیں فورا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کیونکہ ابھی تک مسلمان عثان الفیز کے قل سے ہی رنجیدہ خاطر ہیں اگرتم نے علی والنیز کوتل کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے۔لہذا ان شرپیند عناصر کی تحلس میں یہ بات طے یائی کہ فریقین میں جنگ چھیر دو، فجر سے پچھ در پہلے شر پسندعلی بٹائنڈ

کے فشکر پر حملہ آور ہوئے اور چند سپاہیوں کوئل کر ڈالا۔فریقین نے بیسو چا کہ دوسرے فراین نے غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے بعض ساتھی قتل کر دیے ہیں لہذا گھراہٹ کے عالم میں دونوں جماعتیں اپنے اپنے اسلحہ کی طرف کیسے علی ڈلائٹو نہیر کی طرف آئے اور ان کو یاد دلایا کہ رسول اللہ منا ہوئے نے زبیر دخاتی ہے فرمایا تھا کہ وہ عنقریب علی بڑائٹو سے لڑیں گے جس میں وہ ظالم تصور ہوں گے۔ بیس کر زبیر رخاتی اللہ اصلاح کے لیے آئے ہیں اس لمحہ تک صحابہ رکائٹو نے آواز دی کہ وہ لڑے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے آئے ہیں اس لمحہ تک صحابہ کرام بڑائٹو کے دل میں لڑنے کا کوئی خیال تک نہ تھا۔ جب طلحہ بن عبداللہ نے امیر الموشین کی بات نی جو وہ زبیر رخاتی سے فرمار ہے تھے تو وہ بھی الٹے پاؤں واپس ہوگئے۔شرپندوں نے بات نی جو وہ زبیر رخاتی سے فرمار ہے تھے تو وہ بھی الٹے پاؤں واپس ہوگئے۔شرپندوں نے بات نی جو وہ زبیر رخاتی ہی سے وہ شہید ہوگئے کیونکہ لڑائی کا رک جانا ان کی مصلحت کے خلاف تھا۔

اس واقعہ سے جنگ چھڑگی امیرالمونین فرمارہ سے نے (یا عبادائیا ہے کھوا ، یا عبادائیا ہے کھوا ، یا عبادائیا ہے کھوا) اے اللہ کے بندو! اپنے ہاتھ روک لواے اللہ کے بندو! رک جاؤجب عائشہ ڈائٹ کیا ہے صورت حال دیمی تو انہوں نے کعب ڈائٹو کو تر آن مجید دیا وہ آپ کے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا: "خیل یا کھیب عین البیعر و تقدم بکتاب اللہ فیا دعہ م البیه" "اے کعب! اونٹ کو چھوڑ دواور اللہ کی کتاب بلند کر داور لوگوں کو اللہ کی کتاب بلند کر داور لوگوں کو اللہ کی کتاب بلند کر داور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ" شریند عناصر نے دیکھا کہ اس کوشش سے لڑائی رک جائے گی تو انہوں نے کعب رفائٹو پر تیر برسائے جس سے دہ شہید ہوگئے ای اثناء میں چند تیرائم المونین کی تو دہ بھی لائٹو کے ہو دی (پاکی) میں بھی آ گے جس سے ان کا ہاتھ زخی ہوگیا انہوں نے عثمان زفائٹو کے کہو دی (پاکی) میں بھی آ گے جس سے ان کا ہاتھ زخی ہوگیا انہوں نے عثمان زفائٹو کے کہو دی لائٹوں پر لعنت کی۔ ان کی آ واز آپ کے ساتھ نکلنے دالے لوگوں نے سی تو دہ بھی لعنت کرنے گے۔ اس کو سورت حال نے شریبند عناصر کو انتہائی غصہ دلایا اور انہوں نے اُم المونین عاکشہ زنائٹو کیا کے صورت حال نے شریبند عناصر کو انتہائی غصہ دلایا اور انہوں نے اُم المونین عاکشہ زنائٹو کیا کہ انہوں نے اُم المونین عاکشہ زنائٹو کیا کھورت حال نے شریبند عناصر کو انتہائی غصہ دلایا اور انہوں نے اُم المونین عاکشہ زنائٹو کیا

اغوا کی کوشش کی کیونکہ وہ فریقین کو اکھٹا کرنے اور قاتلانِ عثان سے بدلہ لینے کی طرف بلا
رہی تھیں۔ان لوگوں نے آپ کے ہودج (پاکلی) پرتمام اطراف سے حملہ کر دیا۔تمام تیروں
کارخ ان کا ہودج تھا۔امیرالموشین علی بڑائیڈ خوف زدہ ہوئے کہ ام الموشین کی زندگی خطرے
میں ہے لہٰذا انہوں نے اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دینے کا تھم دیا جس پرام الموشین بڑائیڈا سوار
تھیں۔اونٹ کے گرنے سے لڑائی ختم ہوگئی گروہ سب پچھ ہوچکا تھا جو صحابہ کرام ٹرکائیڈا کے
وہم وگمان میں بھی نہ تھا۔فریقین نے بھرہ کا قصدلڑائی کی غرض سے نہیں کیا تھا گر جواللہ نے
مقدر کیا تھا وہ واقع ہوگیا۔ •

امیرالموننین نے ان کے ہودج کو ایک طرف لے جانے کا تھم دیا اور اپے لٹکر کے ایک سپاہی جو کہ ام الموسنین کے بھائی ہیں محمد بن ابی بکر دالنظ کو حکم دیا کہ وہ ان کی خبر لیں کہیں ان کو نقصان تو نہیں پہنچا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ خبریت سے ہیں ادرام المومنین بھی اہنے بھائی کوزندہ و مکھے کرخوش ہوئیں اور فرمایا: میرے مال باپ تجھ پر قربان الحمد لله! تم خیریت ہے ہو پھرامیر المونین ڈائٹیئہ تشریف لائے اور شفقت بھرے کیجے اور احترام سے پوچھا۔ ماں جی آپ کیسے ہیں؟ ام المونین واللہ انے فرمایا: میں خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے انہوں نے فرمایا: اور آپ کی بھی پھر امیر المومنین نے ان کو دار بنی خلف میں شہرایا اور چند دنوں کے بعدان کی زیارت کوآئے۔ان کوسلام کیا تو ام المونین نے ان کو مرحبا کہا جب وہ واپس مدینہ جانے لگیس تو امیر المومنین نے تمام تنم کا زاد راہ تیار کروایا او ہر اس چیز کا اہتمام کیا جس کی ان کوضرورت پڑھتی تھی اوران کے ساتھ بھرہ کی ہم معززات خواتین اور اپنے بیٹوں حسن ،حسین واقتین اور ابن الحنفیہ کو بھی روانہ کیا ام المومنین کے بھائی محمہ بن ابوبكر كوبھى ان كے ساتھ كر ديا۔ جب كوچ كرنے كى گھڑى آئى تو اميرالمونين تشريف لائے اور دار بنی خلف کے دروازے پر کھڑے ہوگئے جس میں ام الموسین خلافیا قیام پذیرتھیں ---

العواصم من القواصم: (ص: ١٥٥) تاريخ الطبرى: ٤/ ٢٦١، ٥٣٥؛ البداية النهاية:
 ٧/ ٥٨، ٢٥٧\_

لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ ہودج میں گھر سے باہر تشریف لائیں لوگوں کو الوداع کہا اوران کے لیے دعائی اور فر مایا: اے بیٹے! ہم سے کوئی دوسرے کو ملامت شرے ۔ علی ڈگاٹھ کے پاس میرا آنا فقط ایسے ہے جیسے کسی عورت کا اپنے خاوند کے عزیزا قارب کے درمیان ہوتا ہے علی ڈلاٹھ نے فر مایا: آپ نے بیچ فر مایا: میرے اور آپ کے درمیان اس کے علاوہ پچھ نہیں ہے۔ یقینا میر (ام الموسنین) دنیا اور آخرت میں تمہارے پینیمبری اہلیہ ہیں پھر علی دلائھ ان کو الوداع کرنے کی غرض سے کئی میل تک سواری کے ساتھ چلتے رہے اور ان کو اللہ حافظ کہا۔ ا

حا فظر آن ام المونين حفصه عليقالاً بنت عمر فاروق طالعيناً

ان كا نام حفصه بنت عمر بن خطاب بن فيل بن عبدالعزى بن رباح بن عدى

بن كعب بن لؤى ہے۔ان كى والدہ كا نام زينب بنت مظعون بن حبيب بن وجب ہے۔

جب هضه وللفناكي ولادت موئي تو قريش مكه بيت الله كي تغير كرر ب عضاور بدرسول الله من الله الله من الله الله من الله من

ابوحویرث سے روایت ہے کہ هضه والنجنا کی پہلی شادی خیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن میں بن عدی بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی ۔ جب رسول اللہ مَلَّ الْمُتَلِمُ بدر سے واپس آئے تو خیس بن خذافہ والنین کا انتقال ہوگیا۔ ۹ کی ۔ جب رسول اللہ مَلَّ الْمَتَلِمُ بدر سے واپس آئے تو خیس بن خذافہ والنین کا انتقال ہوگیا۔ ۹

عبدالله بن عمر والنفر سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت عمر والنفر بن خطاب نے فر مایا: جب حفصہ والنفریکا بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر حمیس والنفری بن حذافہ مہی جورسول الله مَنالِیکم کے صحابی اور شریک بدر سے مدینہ میں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان والنفری سے ملا اور

۱۱۰ /۲۰ تاریخ دمشق: ۲۰ ۱۱۰ تاریخ الطبری: ۶/ ۱۲ ۱۰ تاریخ دمشق: ۲۰ / ۱۱۰ اولین دمشق: ۲۰ / ۱۱۰ اولی می سیف متروک راوی ہے۔

الطبقات الكبرى: ٨/ ٨١؛ مستدرك حاكم: ٦٧٥٢ ـ

<sup>🛭</sup> الطبقات الكبرى: ٣/ ٣٩٢؛ ٧/ ٨١.

حفصہ خالفینا کا ذکر کیا اور ان ہے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں حضرت عثمان وللنفيُّذ نے کہا: میں غور کر کے جواب دوں گا میں کئی دن انتظار کرتا رہا پھرایک دن وہ کہنے لگے کہ مناسب بہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میں دوسرا نکاح نہ کروں پھر میں حضرت ابو بكر دلانتيز سے ملا اور ان سے كہا كەاگرآپ كہيں تو ميں هفسه ذلانتا كا نكاح آپ كے ساتھ كر ، دوں وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا مجھ کو حضرت ابو بکر رہائٹن کے اس طرز سے اس ہے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثان طافن کے انکار سے ہوا تھا میں کئی راتیں خاموش رہا كه اتنے ميں رسول اكرم مَنَا يُنتِمُ نے اپنے ليے عقصه بنائن كو پيغام بھيجا ميں نے فورا ان كا نکاح حضور مَنْ النَّیْم ہے کردیاس کے بعد حصرت ابو بمر والنَّی مجھ سے کہنے سگے کہ شاید آپ کومیرا جواب نہ دینا نا گوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا: بے شک مجھے رنج ہوا تھا حضرت ابو بمر والفظ نے فرمایا یہ بات ہے کہ میں نے آپ کواس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ آنخضرت نے مجھ سے هضه وللنفئ كا ذكركيا تھا اورمشورہ كيا تھا كہ ميں ان سے نكاح كرلوں ميں حضور اكرم مَالْتَيْمَ كا راز فاش نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ ہاں اگر آپ هفصه رٹائنڈ ہے نکاح کا ارادہ ترک کردیتے تو میں نكاح كرليتا\_ •

ابوعون اور محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ عمر بڑائفٹ نے فرمایا: جب حیس بن خذافہ کا انقال ہو گیا تو انہوں نے حفصہ بڑائٹٹا کا رشتہ عثان بڑائٹٹا کو پیش کیا تو انہوں نے دلچین کا اظہار نہیں کیا میں نے اس کا ذکر نبی مُؤلٹٹا کا رشتہ بیش کیا آپ کوعثان بڑائٹٹا کے اس رویے پہ تعجب نہیں ہے کہ میں نے ان کو حفصہ بڑائٹٹا کا رشتہ پیش کیا عمر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ مُؤلٹٹٹا کم نے فرمایا: اللہ تعالی نے عثان بڑائٹٹا کا نکاح آپ کی بیش سے بہتر کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ دونوں کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہ دونوں عمر بڑائٹٹا نے اپنی بیش کیا صفحہ بڑائٹٹا کا رشتہ عثان بڑائٹٹا پر پیش کیا بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں عمر بڑائٹٹا نے اپنی بیٹی حفصہ بڑائٹٹا کا رشتہ عثان بڑائٹٹا پر پیش کیا بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں عمر بڑائٹٹا نے اپنی بیٹی حفصہ بڑائٹٹا کا رشتہ عثان بڑائٹٹا پر پیش کیا

<sup>🛭</sup> بخارى: ٥٠٠٥\_

کیونکہ ان کی بیوی رقبہ ذائفہا فوت ہو چکی تھیں جبکہ عثان رائفیر ام کلثوم ذائفہا سے شادی کرنا چاہئے ہے۔ سامنے دلچیس کا اظہار نہ کیا۔ رسول چاہئے نے عثمان رائفیر نے عمر فاروق رائفیر کے سامنے دلچیس کا اظہار نہ کیا۔ رسول اللہ سکا ہے ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ سکا ہے شعبان میں بھرت کے میں ماہ بعد نکاح کیا ہے احد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ۹

ابوعمر کہتے ہیں: رسول الله مَالِيَّا نے ان سے تين ججرى ميں نکاح کيا بي بھی کہا گيا ہے كه دوسر بے سال نكاح كيا۔ ٩

ان کے نضائل ومنا قب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کثر ت سے روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے کی گواہی دی ہے اور یہ کہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ منافیقی کی ہوی ہیں۔
قیس بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے حضرت هضه بڑا پہنا کوایک طلاق دے دہ دے دی، ان کے پاس ان کے دونوں ماموں عثان بن مظعون اور قدامہ بن مظعون آئے وہ فرمانے لیس اللہ کو قتم! رسول اللہ منافیقی نے بھے اکتاب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔اسنے میں رسول اللہ منافیقی تفریف لائے تو حضه بڑا پہنا نے پردہ کرلیا۔ رسول اللہ منافیقی نے فرمایا: میرے بیس جرائیل علیقی تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ حضرت حضمہ بڑا پہنا سے رجوع کرلیں کیونکہ وہ کر میں جرائیل علیقی تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ حضرت حضمہ بڑا پہنا سے رجوع کرلیں کیونکہ وہ کشرت سے روزہ رکھنے والی اور تہجد پڑھنے والی ہے اور جنت میں آپ کی ہیوی ہے۔ اس بڑا پین سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ منافیقی نے حفصہ بڑا پہنا کو طلاق دی تو آئیس رجوع کرنے کا حکم ہوا اور انہوں نے رجوع فرمالیا۔ اس بھرع کرنے کا حکم ہوا اور انہوں نے رجوع فرمالیا۔ اس

<sup>🛊</sup> الطبقات الكبرى: ٨/ ٨٣؛ مستدرك: ١ ٦٧٥.

<sup>🗗</sup> الطبقات الكبرى: ٨٣/٨- 💮 الإستيعاب: ٤/ ١٨١١.

<sup>•</sup> الطبقات: ٨/ ١٨؛ الكبير: ١٨/ ٣٦٥.

ابن عمر طالفنظ ہے روایت ہے کہ عمر فاروق حفصہ ذات ہے گا ہے ہاں آئے تو وہ رور ہی تھیں۔
انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ شاید کہ رسول الله مظالی نے تم کو طلاق دے دی ہے؟
انہوں نے تخفیے طلاق دے دی مگر میری وجہ سے رجوع کرلیا اللہ کی قتم! اگر وہ تخفیے ( کی )
طلاق دے دیتے تو میں تجھ سے بھی بات نہ کرتا۔ •

نا فع رَمُّاللهٔ ہے روایت ہے کہ ام المومنین حفصہ زُنی فِهٔا مرتے دم تک روز ہ رکھتی رہیں۔ ان کی ایک فضیلت میجی ہے کہ مسلمانوں نے ان کے پاس قرآن مجید جمع کیا۔ حضرت زیدین ثابت دانش سے روایت ہے کہ یمامہ کی خوزیزی کے زمانہ میں مجھ کو حضرت ابو بكر النفظ نے بلا بھيجا اس وقت حضرت عمر الفيظ بھي ان کے پاس بيٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبكر بڑاٹنے نے كہا كەحضرت عمر بڑاٹنے ميرے پاس آئے ہیں اور كہا كہ جنگ يمامه ميں بہت سے قاری شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے مقامات میں قاریوں کا مل ہوگا جس ہے بہت سا قرآن جاتا رہے گااس لیے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ قرآن ے جمع کرنے کا تھم دیں حضرت ابو بکر ڈاٹنٹا کا بیان ہے کہ میں نے عمر ڈاٹنٹا ہے کہا کہتم کیونگر وہ کام کرو گے جس کورسول اللہ مَنَّا لَیْنِ نے نہیں کیا حضرت عمر ڈاکٹٹٹ نے کہا خدا کی نتم! یہ بہتر ہے اور میں نے بھی اس میں وہی مناسب خیال کیا جو عمر طالفنا نے خیال کیا زید دلی فنا کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر شائنڈ نے مجھ سے کہا کہتم ایک جوان آ دی ہواور ہم تم کومتہم بھی نہیں کر سكتے اورتم رسول الله منافظ کے لیے وحی لکھتے تھے اس لیے قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو، خدا کی فتم!اگر مجھے کسی پہاڑ کواٹھانے کی تکلیف دیتے تو قرآن کے جمع کرنے ہے جس کا انہوں نے مجھے علم دیا تھا زیادہ وزنی نہ ہوتا میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح وہ کام کریں مے جس كورسول الله مَنَا يُنْفِي نِنهِ مِن كيا حضرت ابو بكر اللفظ نے كہا خداكى فتم! بيه خير ہے اور بار بار اصرار کر کے مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میراسینداس کے لیے کھول دیا • صحيح ابن حبان: ٢٧٦٤؛ اوراس كوميح كها، السلسة الصحية: ٢٠٠٧.

<sup>&</sup>quot; محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

ابوعمر کہتے ہیں عمر ڈاٹھٹانے خصہ ڈاٹھٹا کو اور خصہ ڈاٹھٹا نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر دلاٹھٹا کو وہ زمین صدقہ کرنے کی وصیت کی جس کی وصیت انہیں عمر دلاٹھٹا نے کی تھی۔ ہ حافظ ذہبی دلالٹنا فرماتے ہیں: حصہ بنت عمر بن خطاب دلاٹھٹا عدویة ، ام الموشین، معززہ ، مو قرہ ، باعظمت بنت امیر الموشین ابوحفص عمر بن خطاب دلاٹھٹا ، نبی ماٹھٹل نے ان سے معززہ ، مو قرہ ، باعظمت بنت امیر الموشین ابوحفص عمر بن خطاب دلاٹھٹا ، نبی ماٹھٹل نے ان سے تین ہجری میں اس وقت نکاح کیا جب وہ حمیس بن خذافہ کی وفات کے بعد عدت گزار کر فارغ ہو چکی تھیں۔

عائشہ زبانی اس اس المومنین میں سے میری ہمسر تھیں۔ ہو ان سے انہوں نے نبی کریم منافی اور اپنے والدگرامی سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے جن صحابہ کرام رفحانی آن کے بیٹے حزہ جن صحابہ کرام رفحانی آن نے روایات بیان کی ہیں ان میں ان کے بھائی عبداللہ، ان کے بیٹے حزہ ان کی بیوی صفیہ بنت ابوعبید رفائی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ اور تا بعین میں سے مندرجہ ذیل کو ایون سے احادیث بیان کی ہیں۔ حارثہ بن وہب، مطلب بن ابی وداعة ، ام ذیل لوگوں نے ان سے احادیث بیان کی ہیں۔ حارثہ بن وہب، مطلب بن ابی وداعة ، ام

<sup>•</sup> الإستيعاب: ٤/ ١٨١٠ الإصابة: ٧/ ٢٥٥-

<sup>@</sup> سيراعلام النبلا: ٢/ جلاء الأفهام: ٢٤١\_

مبشر الأنصارييه عبدالرحمان بن حارث بن باشم، عبدالله بن صفوان بن أميه وغيره-

سالم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ هفصہ رفیان پینتالیس ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئی ہوئی ہے میں اور ان کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی جبکہ وہ اس وقت مدینہ کے سے مرز تھے۔ 9

آل عمر کی آزاد کردہ باندی ہے روایت ہے کہ میں نے چار پائی پر هصه زلی خیا کی تعش ویکھی ان کی نماز جنازہ مروان نے جنازہ گاہ میں پڑھائی وہ بقیع تک جنازہ کے ساتھ رہا اور ان کے وفن تک وہاں موجود رہا۔

نافع رُمُالِثَهُ بیان کرتے ہیں: هفصه رُلیُّنْهُا کی قبر میں عبدالله اور عاصم فرزندان عمر دِلیُنْهُ اللہ اور اس اترے اور اسی طرح سالم، عبدالله اور حمزه بھی اترے جو که عبدالله بن عمر دِلیُٰهُ اسکے بیئے ہیں۔ ٥

<sup>•</sup> الطبقات: ٨/ ٨٦\_

**۵** الطبقات: ۸/ ۸٦<u>.</u>

<sup>€</sup> الطبقات: ٨/ ٨٦\_

٥ الطبقات: ٨/ ٨٦\_

## ام المونين زينب بنت خزيمه رضاعها

ان کا نام زینب بنت خزیمه ظانفهٔ بن حارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن بلال بن عامر بن صحصعه ہے۔

ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے: زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا بیہ نام مشہور تھا کیونکہ وہ مساکین کو کثرت سے کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ •

ام ذہبی رشانشہ فرماتے ہیں: ان کوام المساکین کثرت سے نیکی اور احسان وسلوک کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ •

ابن قیم رُشانشهٔ فرماتے ہیں ان کو ام المساکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسکینوں کو کثرت سے کھانا کھلاتی تقییں۔ وہ رسول اللہ منافیقی کے عقد میں دویا تنین مہینے زندہ رہیں اور فوت ہوگئیں۔ •

وہ میمونہ بنت حارث، زوجہ محتر مہرسول اللّٰہ مَا گُاٹِیْلِ کی ماں شریک بہن ہیں، وہ طفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف کے نکاح میں تھیں۔ اس نے طلاق دے دی تو اس کے بھائی عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف نے ان سے نکاح کرلیا۔

وہ عبیدہ بن حارث رالنے کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہی تھیں دونوں میاں بیوی دین رعمل پیرا اور شربیت پر ثابت قدم تھے کہ بدر کا معرکہ ہوا عبیدہ رٹائٹو ان پہلے بین لوگوں میں شامل ہیں جن سے جنگ کا آغاز ہوا۔ عبیدہ عتبیہ بن عتبہ بن رسعہ کے مدمقابل آئے عتبیہ نامل ہیں جن سے جنگ کا آغاز ہوا۔ عبیدہ عتبیہ بن عتبہ بن رسعہ کے مدمقابل آئے عتبیہ نے لڑائی کے دوران ان کے پاؤں پر وار کیا اور ان کوشد بدزخی کر دیا قریب تھا کہ ان کا پاؤں کے طال کا اور اس کوشوند اگر دیا عبیدہ دائٹو شدید زخی ہوئے کے ساتھ بید زخی ہوئے کہ جاتا۔ حزہ اور علی دائو تا ہے اس پر وار کیا اور اس کوشوند اکر دیا عبیدہ دائٹو شدید زخی ہوئے

سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢١٨.

العابقات: ٨/ ١٩٠

<sup>🛭</sup> جلاء الأفهام: ٣٧٦\_

## اورای زخم کی بناء پر بدر کے دن ہی شہید ہو گئے۔

رسول الله من فی عبیدہ بن حارث کی وفات پر زینب بنت خزیمہ کے لیے فکر مند ہوئے ک اس معیا بی رسول الله سنانتیم نے اپنی زوجہ کے ساتھ انتہائی بہترین اور یا کیزہ زندگی گزاری تھی لبندا ساھ میں رسول اللہ منافیق نے ان سے نکاح کرلیا بیشادی حصد بن اللہ سے شادی کے چند دن بعد انجام یائی۔ 🔊

مطلب بن عبدالله بن خطب اور قدامه نظفنات ردایت ب که رسول الله مظلفات نے زینب بنت خزیمه خان ام المساکین کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے اپنا معاملہ رسول الله منافظ م ے سپر دکر دیا۔ رسول الله سُلَّيْظِ نے ان سے نکاح کرلیا اور اس نکاح پرلوگوں کو گواہ بنایا، آپ تے ساڑھے بارہ اوقیہ جاندی بطور مہر مقرر کی ،ان ہے آپ کا نکاح رمضان السبارک میں ہوا جبکہ ہجرت کوئیس مہینے گزر کھیے تھے اور اکتیبوال مہینہ شروع ہور ہا تھا۔ وہ آپ کے پاس آٹھ ماہ رہنے کے بعد فوت ہو گئیں وہ رئتے الثانی کے آخر میں فوت ہوئیں یہ ہجرت کا انتالیسوال سال تھا۔ان کی نماز جنازہ رسول اللہ منافیظِ نے پڑھائی اوران کو بقیع میں فن کیا گیا۔ •

بعد فوت ہوگئیں۔ واقد ی کا بیان ہے۔ان کی عمر تیں سال تھی۔ • ام المونيين زينب بنت خزيمه وي في الكلامن، صالحه اور رحمه ل تقيس - بيدالله تعالى كى مرضى تھی کہ وہ رسول اللہ منا لیکھ کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہونے کے چند ماہ بعد ہی فوت

ہوگئیں یہ شادی ان کے لیے فضیلت اور اعلی مقام کا باعث بن گی اور سیر کہ وہ امہات الموسنين بني تنفي كي صف ميس شامل ہو كئيں۔ ورحقیقت بيد نكاح جنت ميں رسول الله مثالی الله مثالی الله مثالی الله

۲۹۹۵: ۱۳۹۹؛ أبى داود: ۲۹۹۵.

<sup>€</sup> طبقات: ٨/ ٩١، ٩٢-

الإصابة: ٨/ ١٥٧ -

<sup>•</sup> الإستيعاب: ٤/ ١٨٥٣؛ الإصابة: ٨/ ١٥٧ - الإصابة: ٨/ ١٥٨ و

ساتھ رہنے اور اللہ تعالیٰ ہے اعلی در جات اور اعلی انعامات پانے کا پیش خیمہ تھا۔ وہ آپ کی زوجہ محتر مہ ہیں اور بیکیسا بہترین انعام ہے۔

## ام المونين ام سلمه بهند بنت أبي اميه طالعين

رسول الله منظیم سے پہلے ان کی شادی ان کے رضائی بھائی ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاً سر مخز دی سے ہوئی جو انتہائی نیک انسان تھے۔ ان کے ہاں سلمہ، عمر، زینب کی ولا دت ہوئی پھر ابوسلمہ فوت ہوگئے۔

ابن سعد نے کہا: ابوسلمہ نے ان سے نکاح کیا جن کا نام عبدالله بن عبدالاً سد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ہے۔ ابوسلمہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں شمولیت اختیار کی وہاں پران کے ہاں نہنب ،سلمہ،عمراور درۃ کی ولادت ہوئی۔

عمر بن البی سلمہ بن عبدالا سے روایت ہے کہ میرے والد جنگ اُحد میں شریک تھے کہ ابوسامہ اُجشی نے ان کے بازو میں تیر مارا، وہ کئی مہینے علاج کرواتے رہے جتی کہ زخم ٹھیک ہوگیا پھررسول اللہ منا پینے آئے میرے والد کوقطن نای جگہ پر بھیجا وہ انتیس دن تک وہاں رہے، آ ٹھ صفر چار بھری کو مدینہ والبس آئے جبکہ ان کا زخم ہرا ہو چکا تھا وہ اسی زخم کی وجہ ہے کہ جمادی الثانی مھے کو دنیا سے رخصت ہوگئے۔ میری والدہ بیس شوال کو عدت سے فارغ ہوئیں تو رسول اللہ منا بھی ہے میری والدہ بیس شوال کو عدت سے فارغ ہوئیں تو رسول اللہ منا بھی ہے میری والدہ بیس شوال کو عدت سے فارغ ہوئیں تو رسول اللہ منا بھی ہے میں ہی ان سے نکاح کر لیا۔ اہل مدینہ کہتے تھے۔ عرب کی

تهذیب الأسماء واللغات: ۲/ ۳۶۱.

امام ذہبی فرماتے ہیں: ام سلمہ ہند بنت اُلی امیہ مخز دمیہ، سیدہ، باپردہ، طاہرہ، پاکدامن، پہلی مہاجرات میں شامل اور رسول الله منافق اللہ منافق سے پہلے اپنے رضائی بھائی ابوسلمہ کے پاس تضیں جو کہ انتہائی نیک آدی ہے۔

رسول الله من الله من الله على ترين خاندان سے قلوت فرمائى، وہ انتہائى فوبصورت اور حسب ونسب كے لحاظ سے اعلى ترين خاندان سے تھيں وہ امہات المونين ميں سے سب سے آخر ميں فوت ہوئى ہيں۔ انہوں نے اپنى زندگى ميں حسين برالله الله تحقل كى خبرسى تو وہ اس قدر ممكنین ہوكيں كہ بے ہوش ہوگئيں۔ انہوں نے ان كى شہادت كا بہت زيادہ فم كيا اس كے بعد تھوڑى در بى زندہ رہيں اور خالق حقیق سے جالميں، ان كے تين بچ صحابى ہيں، عر، سلمہ، زينب برخ اللي ان سے بہت كى احاديث مروى ہيں جبكہ ان سے روايت كرنے والوں كے نام مندرجہ ذيل ہيں: سعيد بن ميتب، شقيق بن سلمہ، اسود بن يزيد، شعبى ، ابوصالح السمان، مجاہم، مندرجہ ذيل ہيں: سعيد بن ميتب، شقيق بن سلمہ، اسود بن يزيد، شعبى ، ابوصالح السمان، مجاہم، من فع بن جبير بن مطعم ، نافع ان كے غلام، نافع ابن عرف الله ابن عرف الله ابن من عرفقر يا نو سال تھى۔ ان كى عرفقر يا نو سال تھى۔ ان كى والد ابوا ميہ (سهيل) زاد الراكب ہيں جو انتہائى تنى اور كلے دل كے آدى تھے۔ يہ بھى كہا كيا ہے كہان كانام حذيف تھا۔ س

بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ ام المونین ذاتی کا نام رملہ تھا جبکہ وہ تو ام حبیبہ تھا۔ وہ فقیہات صحابیات میں شار ہوتی ہیں۔ زیاد بن ابی مریم سے روایت ہے کہ ام سلمہ ڈاٹھ کا نے ابوسلمہ ڈاٹھ کے سے فرمایا: مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہوجائے اور وہ اہل جنت

الطبقات: ٨/ ٩١؛ المستدرك: ٤/ ٩٩-

۲۰۳، ۲۰۱۱ میراعلام النبلاء: ۲/ ۲۰۳، ۲۰۱۳

میں سے ہواور وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کرے تو اللہ تعالی ان جنت میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر بیوی فوت ہوجائے اور اس کا خاوند شادی نہ کرے جنت میں ا کھنے ہوجاتے ہیں تو آؤ ہم عہد کریں کہ ایک دوسرے کے بعد شادی نہ کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کیاتم میری اطاعت کروگی؟ کہتی ہیں میں نے کہا اگر میں نے آپ کی اطاعت نہ کرنا ہوتی تو مشورہ کیوں کرتی؟ انہوں نے کہا اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم نکاح کر لینا، پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ! میرے بعدام سلمہ کواپیا خاوندعطا فرما جو مجھ ہے بہتر ہونہ تو اس کو مملین کرے اور نہ ہی دکھ پہنچائے۔ وہ کہتی ہیں جب ابوسلمہ فوت ہوگئے تو میں نے (ام سلمہ ذالفہ ا کہا ان سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟ میں نے ابھی کچھ ہی عرصہ گزارا تھا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ لَا مَنْ أور دروازے پر کھڑے ہوگئے اور ام سلمہ زالفہا کے بھائی اور بیٹے کو نكاح كا پيغام پہنچايا۔ امسلمہ ظافتا فرماتی ہيں: ميں نے دل ميں سوجا كہ ميں رسول الله مَا لَيْكُمْ ہے معذرت کرلوں یا بچوں سمیت ان کی زوجیت میں چلی جاؤں اگلے دن پھررسول اللہ مَا لَیْکُمْ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ میں نے دل میں وہی بات سوچی پھراینے ولی (سرپرست) سے کہا اگر اب رسول الله مَنْ اللِّيمَ نكاح كا پيغام بهيجيس تو ميري شادي كردينا۔ رسول الله مَنْ اللَّهُمَ في محر پیغام بھیجا تو انہوں نے نکاح کر دیا۔ •

مصعب بن عبداللہ زبیری سے روایت ہے کہ ام سلمہ بڑا پہلی عورت ہیں جو مدینہ ہجرت کر کے آئیں وہ رسول اللہ مٹا پینے سے پہلے ابوسلمہ کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے اپنے فاوند کے ساتھ سب سے پہلے جبشہ کی طرف بھی ہجرت کی وہ بدر میں شریک ہوئے اور عہد رسالت مٹا پینے میں ہی فوت ہوگئے۔ ان کے ہال زینب سلمہ عمر اور درۃ کی ولاوت ہوئی یہ سب بے ام سلمہ بڑا پینا کے بطن سے پیدا ہوئے گھر ان کی شادی رسول اللہ مٹا پینے سے انجام سب بے ام سلمہ بڑا پینا کے بطن سے پیدا ہوئے گھر ان کی شادی رسول اللہ مٹا پینے سے انجام بیائی یہ بات ان کے بین ابی سلمہ بڑا پینا نبی کریم مٹا پینے سے روایت کرتے ہیں۔ ا

الطبقات الكبرى: ٨/ ٨٨ المستدرك: ٧٥٧٠.

ابن المسیب سے روایت ہے کہ ام سلمہ رٹائٹنڈ انتہائی خوبصورت تھیں۔ • حضرت ام سلمہ ذائفا سے مروی ہے کہ ایک دن ابوسلمہ زائفی میرے پاس نبی منافیا کے سال سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے نبی منافظ سے ایک بات تی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے نبی مَثَاثِیَّا نے فرمایا: جس سی مسلمان کوکوئی مصیبت بہنچ اور وہ اس پر (افا لـ أله وإنـا إليه راجعون ) كم اوربيدعا كرك"الـلهــم أجــرني في مصيبتي و اخلف لى خيراً منها" ''ا الله مجھ ال مصيبت يراج وثواب عطافر مااور مجھ ال كا تعم البدل عطا فرما تو اسے بید دونوں چیزیں عطا فرما دی جائیں گے۔ ' حضرت ام سلمہ طالفہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کرلیا جب میرے شوہر کا انقال ہوگیا لیعنی ابوسلمہ کا تو میں نے انااللہ وانا الیہ راجعون پڑھ کریہ دعا مانگی پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ مجھے ابوسلمہ ہے بہتر آ دمی کون ملے گا؟ لیکن میری عدت مکمل ہونے کے بعد نبی مَنْ تَقِیْل میرے یاس تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی اس وقت میں کسی جانور کی کھال کو دباغت وے رہی تھی میں نے درخت سلم کے پتوں سے اپنے ہاتھ یو نچھ کر دھوئے اور نبی منافظ کو اندرآنے کی اجازت دی اور چڑے کا ایک تکیہ رکھا جس میں تھجوری جھال بھری ہوئی تھی نبی مَنْ الْفِیْمُ اس سے فیک لگا كربيته كئ اوراي حوالے سے مجھے پيام نكاح ديا، نى مَالْيْنَ جب اپنى بات كهدكر فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز نه دیکھیں جس پر اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے پھر میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں اور میرے بیچ بھی ہیں نبی مَنَافِیْ نے فرمایا کہتم نے غیرت کا تذکرہ کیا ہے تواللہ تم سے زائل کر دے گا اور تم نے بوھا ہے کا جو ذکر کیا ہے تو یہ کیفیت مجھے بھی درپیش ہے اور تم نے جو 

<sup>🛭</sup> تاریخ دمشق: ۳/ ۱۷۳ ـ .

ے حوالے کر دیا چنانچہ نبی مُؤَیِّئِ نے ان سے نکاح کرلیا اور وہ کہتی ہیں کہ اس طرح اللہ نے مجھے نبی مُؤیِّئِ کی صورت میں ابوسلمہ سے بہتر بدل عطافر مایا۔ ●

دہ مزید فرماتی ہیں: رسول اللہ مَنَّاثِیْمُ نے مجھ سے شادی کر لی اور انہوں نے مجھے زینب
بنت فزیمہ زنا نُٹھنا کے گھر میں رہائش دی جو کہ ام المساکین تھیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکی
تصیں - وہاں ایک گھڑار کھا تھا اس میں جو بھرے تھے گھر میں ایک چکی، ہانڈی اور دیگی تھی۔
ہانڈی میں پھے جی ہوئی چربی رکھی تھی۔ میں نے جواٹھائے انہیں چکی پر پیس کر دیگی میں دلیہ
تیار کر کے چربی میں بھون دیا۔ایک تشم کا سالن تیار ہوگیا۔ رسول اللہ مَنَّاثِیْمُ نے تناول فرمایا۔
شب عروی پر خودرسول اللہ مَنَّاثِیْمُ اور ان کی اہلیہ کا کھانا یہی تھا۔
شب عروی پر خودرسول اللہ مَنَّاثِیْمُ اور ان کی اہلیہ کا کھانا یہی تھا۔

یکی بن اُنی بمیرالعامری کہتے ہیں وہ انتہائی ذہین، فاضلہ عقلند اور برد بار خاتون تھیں انہوں نے حدید یہ کے موقع پر رسول الله مَثَاثِیَّا کُومشورہ دیا تھا کہ وہ خود سرمنڈ اکیں اور قربانی کردیں انہوں نے جرایل مَائِیْلا کو دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھا تھا۔ ہ

<sup>🛭</sup> الطبقات: ٨/ ٨٩\_

<sup>•</sup> مسلم: ١٩٨٠ مسندامام احمد: ١٦٣٤٤\_

<sup>🗗</sup> الرياض المستطابه: ٣٢٤.

۸۹ /۸ ما الطبقات: ۸۹ /۸۹ ما

بیان کی فضیلت ہے کہانہوں نے جرائیل مائیٹیا کو دحیہ کلبی کی شکل میں دیکھا تھا۔ حضرت ابوعثان نے کہا کہ مجھے خبر ملی کہ حضرت جبرائیل مالیٹا رسول الله مالیٹا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جبکہ آپ کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئیں تھیں آپ جرائیل ے باتیں کرنے لگے اس کے بعدوہ اٹھ کر چلے گئے تو رسول الله منابیخ نے ام سلمہ فاتفا ہے یو جھا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا دحیہ تھے، حضرت ام سلہ خاتھ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تتم! میں ان کو دحیہ ہی مجھتی جب میں نے رسول الله مان کا الله علی الله علی کو خطبہ دیتے وقت جرئیل کی اطلاع پائی تب مجھی کہ دحیہ نہیں وہ تو جبرائیل ہیں) راوی نے کہا (میں نے ابوعثان رہا ہے دریافت کیا کتم نے بیرحدیث کس سے تی ہے انہوں نے کہا اسامہ بن زیدسے میں نے خود سا ہے۔ • وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والی اور فقراء و مساکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی خاتون تھیں ام الحسین ہے روایت ہے کہ وہ ام سلمہ ڈگائٹا کے پاس تھیں کہ چند مساکین آئے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں وہ بری حاجت سے سوال کرنے لگے میں نے کہا یہاں سے چلے جاؤیا کہا یہاں سے چلی جاؤام سلمہ ڈاٹھانے فرمایا ''اے خادمہ ہمیں ایسے تو تھم نہیں دیا گیا ہرایک کو پچھے نہ پچھ دے کر رخصت کروجا ہے تھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ دو۔''® رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْ فِي إِن كے ليے كوائى دى كدوہ خيراور بھلائى پر قائم و دائم ہيں۔ حضرت ام سلمہ بن فیا سے مردی ہے ایک مرتبہ نی منافقیم ان کے گھر میں تھے کہ حضرت فاطمہ والنا ایک ہندیا لے کرآ گئیں جس میں خزیرہ تھا، نی ساتھ نے ان سے فرمایا کہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بلا لاؤ چنانچہ حضرت علی اور حضرات حسین بھی آ گئے اور بیٹھ کرخزیرہ کھانے لگے نی مَنْ الْفِیْمُ اس وقت ایک چبورے پر تھے نی مَنْ اللّٰمِ کے جسم مبارک کے نیج خیبری جادر ملی اور میں جرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ ای دوران الله تعالی نے بيآيت كريمه نازل *کر*دی: .

<sup>•</sup> بخارى: ٣٦٣٤؛ مسلم: ٢٤٥١ . • الإستيعاب: ٤/ ١٩٣٩، • ١٩٤٠ .

﴿ إِنَّمَا يُونِيْ الله لَيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهَلَ الْبِينَتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيُرًا ﴿ إِنَّ ا "الا الله بيت! الله توتم سے آلودگی کو دور کر کے تہمیں صاف اور پاک بنانا چاہتا ہے۔"

وہ کہتی ہیں: آپ نے جا در کا زائد حصہ پکڑا اور ان کو جا در میں چھپالیا پھر اپنا دست مبارک نکال کر آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ بیہ بیرے اہل بیت اور خاص افراد ہیں ان سے آلودگی کو دور کر دے اور انہیں پاک وصاف فرمادے (دو دفعہ آپ خاص افراد ہیں ان سے آلودگی کو دور کر دے اور انہیں پاک وصاف فرمادے (دو دفعہ آپ ساتھ نے فرمایا) وہ کہتی ہیں ہیں نے اپنا سرچا در کے اندر کرتے ہوئے عرض کیا ہیں بھی آپ ساتھ ہوں اے اللہ کے دسول مُن این ارپ نے فرمایا تم خیر پر ہوتم بھلائی پر ہو۔ ہ

ندکورہ حدیث جوام سلمہ وہ اللہ منافیق اسول اللہ منافیق سے روایت کر رہی ہیں بذات خود ایک دلیل ہے کیونکہ وہ تمام منظر بیان کرنے والی ہیں جو انہوں نے رسول اللہ منافیق سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جایا کہ آیت تعلیم اسلمہ وہ بھا کے گھر میں اتارے اور بید کہ اس آیت کریمہ کے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آیت تعلیم ام المومنین وہ بھا بذات خود گواہی دیں۔ متعلقہ اصحاب کے بارے میں ام المومنین وہ بھا بذات خود گواہی دیں۔

ام سلمہ ڈاٹھ انہائی ذہین، عقلند بہترین مشورہ دینے والی اور زبردست رائے رکھنے والی تقیس حتی کہ بی سال خیاتی بہترین مشورہ کیا کرتے سے صلح حدیبہ والے ون انہوں نے رسول اللہ سال فی مشورہ دیا وہ ان کی عقلندی اور بالغ نظری کا منہ بولنا شہوت ہے۔ مسور بن مخر مداور مروان دونوں اس روایت کے راوی ہیں اور ایک دوسرے کی تقدیق بھی کرتے ہیں صلح حدیبیے کے قصہ میں ہے کہ جب صلح نامہ مکمل ہوگیا تو حضور سال فی انہ میں اور ایک صحابہ کرام شاکھ میں اور ایک کرواور ایک سے سر منڈادولیکن صحابہ کرام شاکھ میں اور ایک کرواور ایک مرتبہ فرمایا لیکن پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو

<sup>•</sup> ترمذی: ۳۸۷۱؛ مسنداحمد: ۲۶۰۰۸؛ بیرهدیث حسن سیح ب-متدرک عاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا: تو میرے الل میں سے اور خرر پر ہے اور بد میرے اہل بیت ہیں: ۳۰۵۸۔

حضور مَنَا يُنظِيمُ حَفَرت ام سلم فِلْ فَهُاكِ پاس اندرتشريف لے گئے اورلوگوں نے حضور مَنَا يُنظِمُ كے ساتھ جو معاملہ كيا تھا اس كا تذكرہ فرمايا ام سلمہ فِلْ فَنَا نے عرض كيا يا رسول الله مَنَا يُنظِمُ بہتر معلوم ہوتا ہے كہ آپ چپنے ہے اٹھ كر بغير كى سے ہے ھے كہ جانور قربان كرويں اور حجام كو بلاكر سرمنڈ اويں آپ نے جا كرخود قربانى كى اور حجام كو بلاكر سرمنڈ ايالوگوں نے جو ديكھا تو خود اٹھ كر قربانياں كيں اور باہم ايك دوسرے كا سرمونڈ نے گے اور ججوم كى وجہ ت قريب تھا كہ بعض بعض كو بار ڈاليں۔ •

ان کی ذہانت اور عقمندی کی ایک اور دلیل ہے بھی ہے کہ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں۔
ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی سکا پیٹی کو برسر منبر بیفر ماتے ہوئے سنا اے لوگو!
اس وفت وہ کتابھی کر رہی تھیں انہوں نے اپنی کتابھی کرنے والی سے فرمایا: میرے سرکے بال
لیسٹ دو اس نے کہا: میں آپ پر قربان ہوں نبی منگائی آتو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں
حضرت ام سلمہ بڑی ٹھٹا نے فرمایا اری کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال
سمیٹے اور وہ اپنے حجر ہے میں جا کر کھڑی ہوگئیں انہوں نے نبی منافی کے بوئے سنا
اے لوگو! جس وفت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ الیا جائے گا اور تم
راستوں میں بھٹک جاؤ کے میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آجاؤ تو میرے
راستوں میں بھٹک جاؤ گے میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آجاؤ تو میرے
گا کہ بیلوگ دور ہوجا کیں بیلوگ دور ہوجا کیں۔ ہ

۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جبرائیل علیظان کے گھر میں نازل ہوں اور رسول اللہ مٹی تیام کو حسین بڑائیڈ کے حسین بڑائیڈ کے خبر دیں اور وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو رسول اللہ مٹائیڈ کم نے حسین بڑائیڈ کے خبر دیں اور وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو رسول اللہ مٹائیڈ کم نے حالیہ ہوئی ہے۔ چاور کے بینچے داخل کیا تھا اور ان سے حق میں آیت تظہیر نازل ہوئی ہے۔

<sup>•</sup> بخاری: ۲۷۳۱ ـ

۵ مسئداحمد: ۲٦٥٤٦ إسنن الكبرى: ١٣٩٦ -

حضرت سلمی برنائی فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہ برنائی کے ہاں گئی تو وہ رورہی تھیں،
میں نے پوچھا کہ کیوں رورہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کہ میں نے خواب میں رسول اللہ منائی کے میں نے خواب میں رسول اللہ منائی کے میں کو دیکھا آپ منائی کے سرمبارک اور داڑھی پر خاک پڑی تھی، میں نے پوچھا تو آپ منائی کے مرمبارک اور داڑھی پر خاک پڑی تھی، میں نے پوچھا تو آپ منائی کے مرمبارک اور داڑھی ای موں۔ •

اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت شدیدتھی اور کئی واقعات اس پر بطور دلیل موجود ہیں خصوصاحسین ڈاٹھ کے ساتھ وہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھیں وہ ان کے قبل کی خبرس کر بے ہوش ہوگئیں بلکہ بعض مؤرخین کے نز دیک انہوں نے حسین دلائٹ کی موت کا اس قدر غم کیا کہ وہ اس صدمہ کی بناء دنیا سے رخصت ہوگئیں۔

ام سلمہ بڑا تھا ہے روایت ہے کہ میں نے جنوں کو تل حسین علیہ الیا پر نوحہ کرتے ساہے۔ اسلمہ بڑا تھا ہے موشب سے روایت ہے کہ ہم ام سلمہ بڑا تھا کی خدمت میں حاضر تھے تو ہم نے ایک رونے والی کی آ وازئی۔ میں پنتہ کر کے واپس ام سلمہ بڑا تھا کی خدمت میں آیا اور بتایا کہ وہ عورت کہدر ہی ہے کہ حسین علیہ ایک کو تل کر دیا گیا ہے انہوں نے فر مایا: ان ظالموں نے بیا کو تا کہ دیا ہے اللہ تعالی ان کی قبرول اور ان کے گھرول کو آگ سے بھر دے اور وہ بے ہوش ہوگر گر پڑیں اور ہم وہاں سے اٹھ آئے۔ ا

وہ انتہا کی باحیاءاور پردہ دار خاتون تھیں۔

<sup>•</sup> ترمذى: ٢٧٧١؛ مستدرك للحاكم: ٦٧٦٤\_

فضائل الصحابة: ١٣٧٣؛ الكبير: ٢٨٦٧.

السطب قات: ٦/ ٤٥٢؛ تاريخ ابن عساكر ١٤/ ٢٣٨؛ ال كى سنديس عامر بن عبدالوحد اورشهر
 بن حوشب ضعيف راوى بين \_

انہوں نے عرض کیا اس صورت میں ان کے قدم کھل جا کیں گے رسول الله مَثَاثِیَّا نے فرمایا: تو پھرایک ہاتھ تک لئکا سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ •

ان کے شرم وحیاء کی ایک مثال صحیحین میں بھی موجود ہے۔

ام سلمہ فران کہا کہتی ہیں ام سلیم فران اللہ منا لیٹھ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ منا لیٹھ کے لیا عورت پر جب کہ وہ محتم ہو،
مسل فرض ہے؟ نبی منا لیٹھ کے فرمایا ہاں (جب کہ وہ پانی یعنی منی کوا پنے کپڑے پرو کھے) تو مسلمہ فران کیا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ منا لیٹھ کیا عورت بھی محتم ہوتی ہے؟
ام سلمہ فران کیا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ منا لیٹھ کیا عورت بھی محتم ہوتی ہے؟
آپ منا لیٹھ نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا دایاں ہاتھ فاک آلود ہوجائے) اگر عورت کی منی فارن منہیں ہوتی و آپ منہ ہوتی ہے؟

ام سلمہ ذائقہ نے رسول اللہ منافی کے بہت می احادیث روایت کی ہیں۔ ابوسلمہ ذائفہا سے بھی ان کی روایت موجود ہیں۔

ان سے روایت کرنے والول کے نام مندرجہ ذیل ہیں: ابن عباس، عائشہ، ابوسعید فدری قبیصہ بن ذویب، ابن عمر کے غلام نافع، عبدالرحمان بن حارث بن ہشام اوران کے فدری قبیصہ بن ذویب، ابن عمر کے غلام نافع، عبدالرحمان بن حارث بن ہشام اوران کے بھائی عامر بن الی اُمیہ، ان کے غلام عبداللہ بن دافع منینہ، ابوکشر اور سلیمان بن سیار وغیرہ۔

بن دارج نہاں سفیسہ ابو یر در در یہ ہاں کی بعد ۱۱ ھے ہیں فوت ہوگئیں۔ ام سلمہ زائش کا قسین زائش کی خبر سننے سے بعد ۲۱ ھے ہیں فوت ہوگئیں۔ بعض کے نز دیک ۲۲ ھے ہیں فوت ہوئیں ان کی عمر ۱۳ مسال تھی۔ وہ تمام امہات المؤمنین کے بعد فوت ہوئیں ان کی نماز جنازہ ابو ہر رہ زائش نے پڑھائی اور وہ بقیع میں فن ہوئیں۔ •

<sup>•</sup> ترمذی: ۱۷۳۱؛ نسائی: ۵۳۲٦؛ مسنداحمد: ۴۸۹ ٤ـ

<sup>🛭</sup> بخارى: ١٣٠٠ مسلم: ٣١٣-

الإصابة: ٨/ ١٩٢٤؛ استيعاب: ٤/ ١٩٢١-

امام حاکم نے مہارب بن وثار کے واسطہ سے بیان کیا ہے کہ ام سلمہ رہائی کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ سعید بن زید نے پڑھائی۔ •

نوٹ: .....ام سلمہ ڈاٹھا نے وصیت تو ضرور کی گرسعید بن زید ان سے پہلے ہی فوت ہوگئے۔ ابوعمر کہتے ہیں اور عبداللہ بن ابی موسلمہ جو کہ ابوسلمہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ بن ابی امیہ دعبداللہ بن وہب بن زمعہ داخل ہوئے اور وہ بقیع میں دنن کی گئیں۔ •

## ام المونين سيده زينب بنت جيش ظاهر

ان كا نام زینب بنت بخش و النها بن ریاب بن یعمر بن حبر ة بن مرة بن اُسد بن خزیمه ہے۔ان كی والدہ كا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہے جو كه رسول اللّه مَنَّا اِللّهِ كَلْ بِو يَهِى ہیں۔

ان کا نکاح زید بن حارثہ رہ النہ علیہ سے ہوا جو کہ رسول اللہ منا اللہ علیم سے مگر انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو رسول اللہ منا اللہ علیہ ان سے شادی کر لی ان کے ساتھ آپ کا نکاح مصلی ہوا۔ بین نکاح ام سلمہ زائن کے ساتھ شادی کے بعد ہوا۔ و بعد ہوا۔ و

رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا مُنْ اللهُ مُنْ

مستدرك حاكم: ٦٧٦٧؛ مصنف ابن ابى شيبه: ١١٢٩٩.

<sup>@</sup> الإصابة: ٨/ ٣٤٤.

<sup>•</sup> الإستيعاب: ٤/ ٩٤٨١ أسد الغابه: ٧/ ١٢٦\_

**<sup>6</sup>** مسلم: ۲۱٤۲\_

نوٹ: ..... بخاری اور سلم میں ہے کہ ان کا نام برہ (نیکی کرنے والی) تھا آپ نے فرمایا کیا تو اپنا تزکید (پاکیزگی) خود بیان کرتی ہے۔ آپ نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ • ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اللهُ اَحْتُ اللهُ وَ تَخْفَى النَّاسَ عَلَيْكَ وَاللهُ اَحَتُ اللهُ اَحْتُ اللهُ ا

"اور وہ بھی یاد کرو کہ (جب آپ کہدرے تھے) اے پیغیبر (اس فحض سے جس بر احسان فرمایا تھا اللہ نے اور آپ نے بھی اس براحسان کیا تھا کہ اپنے عقد زوجیت بیس رکھوتم اپنی بیوی کو اور ڈرواللہ سے اور آپ چھپارے تھے اپنے دل میں وہ کچھ جس کو ظاہر کرنا تھا اللہ نے اور آپ منافیخ ڈررہے تھے لوگوں سے حالانکہ اللہ ذیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ منافیخ اس سے ڈرتے پھر جب بوری کر چکا زید اپنی حاجت اس خاتون سے تو طلاق وعدت کے بعد (ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تا کہ کوئی حرج اور تنگی ) باتی ندرہے ایمان والوں پر اس کا نکاح آپ سے کر دیا تا کہ کوئی حرج اور تنگی ) باتی ندرہے ایمان والوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب کہ وہ پوری کر چکیں ان سے اپنی حاجت اور اللہ کے اس تھم نے تو بہر حال ہو کر بی رہنا ہوتا ہے۔" ایمام ذہبی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح نص قر آنی کے ساتھ بغیر ولی اور بغیر امام ذہبی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح نص قر آنی کے ساتھ بغیر ولی اور بغیر گواہوں کے کر دیا وہ سے بات کر کے امہات المؤسنین پر فخر کیا کرتی تھیں، کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ذور ساتویں آسان کے اوپر سے کیا۔ \*\*

<sup>•</sup> بخاری: ٢١١؛ مسلم: ٢١٤١ . • سير اعلام النبلاء: ٢/ ٢١١ ـ ترمذی: ٣٢٣١ ـ

حضرت انس بالنفظ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمَانِ مَا لَعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اللهُ الْحَقْ اللهَ اللهُ اللهُ

پھر جب زیدتمام کر چکا اس عورت سے اپی غرض ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ (تو حضرت زینب زلی تھیں کہتم لوگوں دیا۔ (تو حضرت زینب زلی تھیں کہتم لوگوں کا نکاح تو تہارے عزیزوں نے کیا جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسان سے کیا ہے۔ ہ امام ذہبی فرماتے ہیں: وہ نیک پا کدامن، پر ہیزگار اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والی خاتون تھیں۔ ہ

حفرت انس رٹائٹڈ سے مردی ہے کہ جب حفرت زینب بنت بحش نٹائٹڈ کی عدت پوری ہوگی تو نبی سٹائٹڈ کی نے حفرت زید بن حارثہ رٹائٹڈ سے فرمایا کہ زینب کے پاس جا کر میرا ذکر کرو، وہ چلے گئے جب ان کے پاس پنچ تو خود کہتے ہیں کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھیں، جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی اتی عظمت پیدا ہوئی کہ میں ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا، کیونکہ نبی سٹائٹیڈ نے ان کا تذکرہ کیا تھا، چنانچہ میں نے اپنی پشت پھیری اور النے پاوں لوٹ گیا اور ان سے کہہ دیا کہ اے زیبنب رٹائٹیڈ! خوشخری ہے، نبی مٹائٹیڈ نے مجھے تہمارے یا کہ جو اپنی چاہ ہوئی کہ میں جب تک اپنی رب سے مشورہ نہ کرلول پچھانہ کرلے ہوئی جو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب تک اپنی رب سے مشورہ نہ کرلول پچھانہ کروں گی، یہ کہہ کروہ اپنی جائے نماز کی طرف بڑھ گئیں اور ای دوران قرآن کر کیم کی ہے آیت نازل ہوگئی۔ پھر نبی مٹائٹیڈ ان کے یہاں تشریف لاتے اور اور

ترمذی . ۳۲۳۱.
 سیراعلام النبلاء: ۲/ ۲۱۱ـ

ان سے اجازت لیے بغیر اندر تشریف لے گئے اس نکاح کے ولیمے میں نی مَنْ النظیم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا، باتی تو سب لوگ کھا پی کر چلے گئے لیکن کچھ لوگ کھانے کے بعد وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے گئے میں بھی آپ مَنْ النظیم خود ہی گھر سے باہر چلے گئے میں بھی آپ مَنْ النظیم کے بیٹھ کر باتیں کرنے بیٹھ کے بیٹھ کر اواج مطہرات کے بیٹھ چھے نکل آیا، نبی مَنْ النظیم وقت گزارنے کے لیے باری باری اپنی از واج مطہرات کے جمروں میں جاتے اور انہیں سلام کرتے، وہ پوچھتیں کہ یارسول الله مَنْ النظیم آپ نے اپنی بیوی کو کیسا یایا؟

اب مجھے یا دنہیں کہ میں نے نبی مظافیۃ کے اور کے جانے کی خبر دی یا کسی اور نے بہر حال! نبی مظافیۃ کے موال سے چلتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوگئے میں نے بھی داخل ہونا چاہا تو آپ مظافیۃ کے مردہ لاکا لیا اور آیت جاب نازل ہوگئ اور لوگوں کو اس کے ذریعے نفیعت کی گئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَاكِنُهُا الَّذِينَ امْنُوالا تَنْ خُلُوابِيُوتَ النَّبِي إِلاّ آن يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ فَظِينِ اللّهِ النَّهِ اللّهِ اللّهِ فَانْتَشِرُوا وَ لا فَظِينِ إِنْ الْمِنْ إِذَا دُعِينَهُ فَانْتَشِرُوا وَ لا فَظِينِ أَن إِنْ الْمَنْ إِذَا دُعِينَهُ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ إِحْدِينٍ النَّهِ وَ اللّهُ لا مُسْتَأْنِسِينَ الْحَدِينِ النَّهِ وَ اللّهُ لا مُسْتَأْنِسِينَ الْحَدِينِ النّهِ وَ اللّهُ لا مُسْتَأْنِسِينَ الْحَدِينِ النّهِ وَ اللّهُ لا مُسْتَأْنِسِينَ الْحَدِينَ اللّهِ وَ اللّهُ لا مُسْتَأْنِسِينَ الْحَدِينَ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا ﴾ الله وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا ﴾ الله عَلَيْ الله وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا الله وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا الله وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَظِيمًا الله وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَظِيمًا الللهُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(الاحزاب: ٥٣)

''اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوتم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کروگریہ کہ تم کو اجازت دی جایا کرے کی کھانے وغیرہ کی اور وہ بھی اس طرح نہیں کہتم اس کی تیاری کے انتظار میں گئے رہولیکن جب تمہیں وعوت دی جائے تو تم حاضر ہوجایا کرو پھر جب کھانا کھا چکوتم اٹھ کر چلے جایا کرو اور بیٹھ نہ جایا کرو

باتوں میں دل لگا کر بیشک اس ہے نبی (مَنْ اَلَیْمَا) کو تکلیف اور نا گواری ہوتی ہے گر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے میں لحاظ نہیں کرتا اور جب مہیں ان نبی کی بیویوں (سے کوئی چیز مانگنا) یا بچھ پوچھنا ہوتم پردے کے بیچھے سے مانگا اور پوچھا کرواس میں بڑی یا کیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اوران کے دلوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے نہتو یہ بات کسی طرح جائز ہے کھی اوران کے دلوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے نہتو یہ بات کسی طرح جائز ہے کہتم اللہ کے دلوں سے نکاح کرم اللہ کے درمول کو کوئی تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہی ہے کہتم ان کی بیویوں سے نکاح کروان کی وفات کے بعد بھی بھی بلاشبہ بیاللہ کے نزدیک بھاری گناہ ہے۔'' کروان کی وفات کے بعد بھی بھی بلاشبہ بیاللہ کے نزدیک بھاری گناہ ہے۔'' کروان کی وفات کے بعد بھی بھی بلاشبہ بیاللہ کے نزدیک بھاری گناہ ہے۔'' کروان کی وفات کے بعد بھی بین اوگوں کو حدیث بیان کرتا جبکہ آپ کی از واج نے پردہ کرلیا۔ ۵

امام شعبی المسلفہ فرمائے ہیں: اُم المومنین زینب زان کھنا رسول اللہ منا ہے کہا کرتی تھیں میں آپ کو تین خوبیال بتا سکتی ہوں، جو مجھ میں ہیں کسی اور بیوی میں نہیں (۱) میرے اور آپ کے دادا ایک ہیں (۲) میرا نکاح آپ سے آسانوں کے اوپر سے ہوا (۳) میرے سفیر جرایل علیتها ہیں۔

عبیدبن عمر سے روایت ہے حضرت عائشہ ڈاٹھا کہتی ہیں کہ نی مٹاٹی نیب بنت بحش
کے پاس کھمرتے اوران کے پاس شہد پینے ، تو میں نے اور حفصہ ڈاٹھا نے مشورہ کیا کہ ہم میں
سے جس کے پاس آنخضرت مٹاٹی اشریف لا کیں تو وہ کہے کہ مجھے آپ کے منہ سے مغافیر کی
بوآتی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ چنانچہ آپ ان دونوں میں سے ایک کے پاس
تشریف لائے تو انہوں نے بہی عرض کیا ، آپ نے فرمایا میں نے تو زینب بنت بحش کے پاس
تشریف لائے تو انہوں نے بہی عرض کیا ، آپ نے فرمایا میں نے تو زینب بنت بحش کے پاس
سے شہد بیا ہے اور اب بھی نہیں پیوں گا تو اس پر بیا آیت نازل ہوئی کہ (اے نی مٹاٹیلی ا) آپ
کیوں ایک چیز کواپ او پر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے طال کی ہے:

<sup>🗨</sup> بىخارى: ٤٧٩٣؛ مسلم: ١٤٢٨..

﴿ إِنْ تَتُوْبَآ إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُدُوبُكُمُا ۚ وَ إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْلِمَهُ وَجِهْرِيُلُ وَصَالِحُ الْهُوْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَا ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۞ إِنَّ اس مِن حضرت عائشه ذِلْ فَهَا ورحف مِنْ فَهَا سے خطاب ہے:

﴿ وَ إِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعُضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْتُنَا ۚ فَلَمَّا نَبَاتُ بِهِ وَ اَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّ اَخْصُهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ۚ فَلَمَّا نَبَا هَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَتُبَاكَ هٰذَا الْقَالَ نَبَا إِلَى الْمَا لَا تَالَ نَبَا إِلَى الْمَا لَا تَالَ نَبَالِي اللهُ عَلَيْهُ الْمَا لَا تَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَا لَا تَعْلَىٰ اللهُ ال

امام ذہبی فرماتے ہیں: وہ نیک، پرہیز گار، کثرت سے روزے رکھنے والی، تہجد گزار،
عبادت گزاراور مسکینوں کا خیال رکھنے والی تھیں، ان کوام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔
عاکشہ بڑا تھا سے روایت ہے نبی مُناہِیم کی از واج مطہرات نے آپ کی زوجہ مطہرہ نینب بنت جش زبینیا کو آپ مُناہیم کی خدمت میں بھیجا اور رسول اللہ مُناہیم کے نزویک مرتبہ میں میرے برابروہی تھیں اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ دیندار، اللہ سے فیادہ و رائی، سب سے زیادہ یج بولنے والی، سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والی اور

بہت ہی صدقہ وخیرات کرنے والی عورت نہیں دیکھی اور ننہ ہی حضرت زینب سے بڑھ کر تو اضع

<sup>🗨</sup> بخاری: ۲۲۲۱؛ مسلم: ۲۷۷۰-

<sup>•</sup> بخاری: ٥٢٦٧ مسلم: ١٤٧٤ -

<sup>€</sup> سير اعلام النبلاء: ٢/ ٢١٧\_

اختیار کرنے والی اور اپنے ان انمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت دیکھی کیکن ایک بات ہے کہ ان طبیعت میں تیزی تھی اور اس ہے بھی وہ جلدی پھر جاتی تھیں۔ •

نوٹ:....جلدی پھرجانے سے مرادا پی بات سے رجوع کر لینا اور اس پراس پرضدنہ کرنا ہے۔

جن لوگوں نے ان سے روایت لی ہے ان کے نام درج ذیل ہیں۔

ان کے بھائی محمہ بن عبداللہ بن جش ، ام حبیبہ بنت ابوسفیان ، زینب بنت ابوسلمہ رُکَالُمُنَّمُّ کلثوم بنت مصطلق اوران کےغلام کےعلاوہ دیگرلوگ۔ ہ

وہ رسول اللہ مُنَافِیْنِم کے بعد سب پہلے فوت ہونے والی زوجہ محتر مہ ہیں۔ اسیدہ عائشہ ڈاٹھی سے روایت کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِم سے فرمایا کہتم میں سے سب پہلے مجھے وہ ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے ہوں گے تو ازوان مطہرات اپنے اپنے ہاتھ نا پنے لکیس تا کہ پنہ چلے کہ س کے ہاتھ لیے ہیں سیدہ عائشہ ڈاٹھی فرماتی ہیں کہ ہم سب میں سے زیادہ لیے ہاتھ حضرت زینب کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت اور صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ اور صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ اور صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ اور صدقہ

ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین عائشہ ڈی ڈیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ منا ہی نے فرمایا:

"" میں سے بچھے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لیے ہوں گے، وہ کہتی ہیں آپ کی از واج اپنے ہاتھ ناپے لگیس کہ کس کے ہاتھ لیے ہیں۔ پھر کہتی ہیں ہیں آپ کی از واج اپنے ہاتھ ناپے لگیس کہ کس کے ہاتھ لیے ہیں۔ پھر کہتی ہیں ہم میں سے لیے ہاتھ زینب ڈی ڈیا کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی تھیں اور صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔" ہ

<sup>0</sup> الإصابة: ٨/ ١٥٤\_

O مسلم: ٢٤٤٢\_

<sup>•</sup> مسلم: ٢٤٥٢ - ٥ مسلم: ٢٤٥٢-

<sup>🛭</sup> الإستيعاب: ٤/ ١٨٥٠\_

ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مَا الله لے گی جس کے ہاتھ لیے ہیں۔ عائشہ فری فنا فرماتی ہیں۔ رسول الله مناتین کی وفات کے بعد جے ہم ایک گھر میں جمع ہوتی تھی تو ایک دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھ کر ٹایا کرتی تھیں ہم اپیا سرتی رہیں حتی کہ زینب بنت جش فوت ہوگئیں وہ چھوٹے قد کی عورت تھیں اور ہم میں سے لمبی نتھیں۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ نبی مُنافِیْظ نے لیے ہاتھوں سے صدقہ وخیرات مرادلیا تھا۔ نین بنت جش وانتخاایے ہاتھ سے چیزیں تیار کیا کرتی تھیں۔ان کو دباغت (چیڑے کورنگنا) كرتيں اور يرونے كے بعد جے ديا كرتى تھيں اور اللہ تعالى كے راستہ ميں صدقہ كرتى تھيں۔ ایک روایت میں ہے کہ عائشہ زائفا نے فرمایا: اللہ تعالی زینب بنت جش بررحم فرمائے ان کو دنیا میں ایبا شرف حاصل ہوا جس کو کوئی شرف نہیں، پہنچے سکتا۔اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نكاح الب نى ما الله المحدد يا اور قرآن مجيد مين اس كا ذكر كيا اورآب نے فرمايا جبكه مم ان كے پاس بيٹھى تھيں تم ميں سے ميرے پاس سے پہلے وہ آئے گی جو ليے إتھول والى ہے رسول الله مُناتِين نے ان کو اپنے سیجھے آنے کی خوشخبری دی اور وہ جنت میں ان کی بيوي ہيں۔ 🕫

زبنب ذائفنا عمر فاروق والنين كی خلافت مین ۲۰ هد کوفوت ہوئیں بعض کے نزد یک ۲۱ هد و نیا ہے دفت ہوئیں بعض کے نزدیک ۲۱ هد و نیا ہے دفت ہوئیں جبکہ ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔ و نیا ہے دفصت ہوئیں جبکہ ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔ عبد الرحمان بن ابزی ہے روایت ۔ به زینب ذائفنا فوت ہوئیں تو عمر فاروق والنائن نے ان پر چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑ عائی بھرانہوں نے ازواج مطہرات سے بوچھا ان کی قبر میں کون داخل ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا: جوزندگی میں ان کے پاس آتا تھا۔ و

<sup>•</sup> مستدرك حاكم: ١٧٧٦؛ اوركها كمسلم كى شرط يرسي --

<sup>@</sup> الطبقات الكبرى ٨/ ١٠٨-

ى السطيسة المراد المراد المستف ابن ابي شبه: ١١٤٢١ مصنف عبد الرزاق: ١٣٩٧ع المبية المراد المستف عبد الرزاق: ١٣٩٧ المبية المراد المستف عبد الرزاق: ١٣٩٧ المبية المراد المستف عبد الرزاق: ١٣٩٧ المبية المراد المبية المراد المبينة المراد المبينة المراد المبينة المراد المبينة المراد المبينة ال

ان کی قبر میں محمد بن عبداللہ بن جش اور عبداللہ بن احمد بن جش اور اسامہ بن زید داخل ہوئے۔ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ •

#### -- ام المونين ام حبيبه رملة بنت أبي سفيان والثينا

ان كا نام رملة بنت الى سفيان بن حرب بن اميه بن عبد تمس ہان كى والدہ كا نام صفيہ بنت الى اللہ بن اللہ بنا بال بند ہم ب

زمی فرماتے ہیں: وہ رسول الله مظارِق کی پچپازاد تھیں۔ آپ کی از داج مطہرات میں سب سے زیادہ قربی رشتہ دار وہی ہیں اور آپ کی از داج میں سب سے زیادہ قربی رشتہ دار وہی ہیں اور آپ کی از داج میں سب سے زیادہ مہر دالی بھی وہی ہیں۔ جب آپ کا ان سے نکاح ہوا تو وہ گھر سے دور تھیں۔ رسول الله مظالیم کے ساتھ جب ان کا نکاح کیا گیا تو وہ حبشہ میں تھیں۔ ان کا مہر حبشہ کے بادشاہ نے چار سود بینار ادا کیا اور ان کو تخفے تحاکف دے کر روانہ کیا۔ ہ

الله تعالیٰ ہے لوگوں کے لیے خود راستے کھولتا ہے۔ اور ان کی سچائی کی وجہ ہے ان کو بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس پا کہاز خاتون کا قصہ بھی ایسے ہی ہے جو دین پر ثابت قدم اور پچ پر قائم تھیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کی وہ مرتد ہو گیا اور عیسائیت تبول کر لی مگر بیاسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوسب سے افضل انبان اور کا کنات کے سردار عطا کر دیے اور ان کا نکاح محمد مُنافِیظ کے ساتھ ہو گیا۔

اساعیل بن عمرو بن سعید بن عاص کہتے ہیں کہ ام حبیبہ رہی ہیں ہے مروی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے شوہر عبیداللہ بن جمش کو انتہائی بری اور مکروہ صورت میں دیکھا میں گھبرا گئ اور میں نے اس کی بی تعبیر لی کہ اللہ تعالی اس کے حال میں تغیر پیدا کرے گا جب صبح ہوئی تو

<sup>•</sup> أسد الغابة: ٧/ ١٢٦- • سير اعلام النبلاء: ٢/ ٢١٩-

مجھے کہنے لگا کہ ام حبیبہ! میں نے مختلف ادیان میں غور وفکر کیا ہے اور مجھے نصرانیت سے بہتر كوئى دين نظرنہيں آيا، ميں دين كے قريب ہو كيا تھاليكن پھر ميں محد من فيل كے دين ميں داخل ہو گیا اب میں دوبارہ نصرانیت کی طرف اوٹنا ہوں میں نے کہا اس میں تیرے لیے کوئی خیر نہیں اور اینے خواب کی بھی خبر دی لیکن اس نے کوئی پر دانہیں کی اور شراب پر ٹوٹ پڑا یہاں تک کہاس حال میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مجھے دوبارہ خواب دکھائی دیا کہ کوئی مجھے ام المونین کے نام سے بیکار رہا ہے میں گھراکر بیدار ہوئی اس کی تعبیر میں نے بدلی کہ رسول الله من الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عنه على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ال حبشہ کا ایک قاصد میرے دروازے پر کھڑا اندرآنے کی اجازت طلب کررہا تھا اور ابر ہہ نام کی ایک لونڈی جس کے ذمہ بادشاہ کے کپڑوں اور تیل لگانے کی خدمت تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی وہ لونڈی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ بادشاہ نے آپ کو بیے کہلوایا ہے کہ رسول الله من الله من الله عن الله عن الله عن الم حبيبه كا نكاح ال عن ساته كردول ال ك بعد لونڈی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوخوشخری دی ہے لہذا آپ اپنے نکاح کا کسی کو وکیل مقرر کر دیں۔

میں نے خالد بن سعید بن ابی العاص کو پیغام بھیجا اور انہیں اپنا وکیل مقرر کر دیا اور میں نے خوشی میں چاندی کے دوگن اور دو پازیب اور بیاؤں میں پہنی ہوئی چاندی کے تمام زیور خوشجری لانے والی باندی ایر ہہ کو دے دی، جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور وہاں موجود تمام مسلمانوں کو جمع ہونے کا تھم دیا اور پھر خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے اللہ کے اللہ تعالی کے سوا اور غلبہ والا ہے۔ زیردست اور جبار ہے میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مُنافیخ اس کے بندے اور رسول ہیں، بیونی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم کودی گئی۔

حمدو صلاة کے بعد کہتا ہوں کہ رسول الله مَالْيَيْنِ نے مجھے لکھا ہے کہ میں ام حبیبہ زائفہا کا ان کے ساتھ نکاح کر دوں میں رسول اللہ مناتیج کے اس فرمان کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں مہر میں حیار سودینار دینے کا اعلان کرتا ہوں پھر نجاشی نے وہ دینار لوگوں کے سامنے رکھ دیے اس کے بعد خالد بن سعید بن ابی العاص گویا ہوئے اور ان الفاظ کے ساتھ خطبہ دیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں میں اس کی حمد کرتا ہوں ای سے مدد مانگیا اور اس سے رشمن کے خلاف طلبِ نصرت كرتا ہوں اور اس بات كى گوائى دينا ہوں كه الله كے سوا كوئى معبود نہيں محمد مَنَا لِينَامِ اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ اس کو تمام ادبان پر غالب کر دے اگر چہ مشرکوں کو کتنا ہی نا گوار ہو، حمد و صلاقے کے بعد کہتا ہوں کہ جس چیز کی طرف رسول الله ناتیکی نے خواہش طاہر فرمائی ہے میں اس پر لبیک کہتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو ان کے نکاح میں دیتا ہوں اللہ تعالی اینے رسول پر برکتیں نازل فرمائے پھر نجاشی نے وہ دینا رخالد بن سعید بن ابی العاص کے سپرد کر دیے جو انہوں نے بحثیت وکیل اپنے قبضہ میں لے لیے لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیالیکن نجاشی نے کہا ذرا بیٹھے انبیاء علیبًلا کی سنت ہے کہ نکاح کے موقع پر دعوت کی جائے پس اس نے کھانا منگوایا سب لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر فارغ ہوکر چلے گئے۔

ام جبیبہ بڑا تھا کہتی ہیں کہ جب مجھے مہر کی وہ تمام رقم مل گئی تو میں نے ابر ہہ کو جس نے بخصے بشارت دی تھی بلوایا اور کہا اس دن تو میں نے تمہیں جو دیا وہ دیا لیکن اس وقت میر بے پاس نفقد رقم نہ تھی للبذا اب تم اس میں سے پچاس دینار لے لواور اپنے کام میں لاؤ مگر اس نے انکار کر دیا پھر میں نے وہ تھیلی نکالی جس میں نجاشی کی دی ہوئی کل رقم تھی اور تمام رقم اس کے حوالہ کر دی لیکن اس نے وہ بھی لوٹا دی اور کہا کہ مجھے بادشاہ نے تھم دیا ہے کہ اس میں ذرا بھی کی نہ آنے دوں اور میں بادشاہ کی وہ خادمہ ہوں جس کے ذمہ کیڑوں اور تیل لگانے کی خدمت ہے اور ایند تعالیٰ کے لیے اسلام کو قبول خدمت ہے اور میں نے محمد مثل تی کہ اس کے وہ وہ کی نہ آنے دوں اور میں بادشاہ کی وہ خادمہ ہوں جس کے ذمہ کیڑوں اور تیل لگانے کی خدمت ہے اور میں نے محمد مثل تی کے دین کا اتباع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام کو قبول

کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام خواتین کو تکم دیا جو پچھ بھی ان کے پاس خوشبو کیں اورعطریات ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔

ا گلے دن ابر ہدمیرے پاس عود، ورس، عبر اور بہت سے عطریات لے کر آئی ان سب کو لے کر میں نبی منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ شافیق ان تمام چیز دل کو میرے اوپر اور میرے پاس و کیھے لیکن منع نہ فرماتے۔ ابر ہہ نے بیسب چیزیں جھے دیتے ہوئے کہا کہ میری ایک گزارش ہے کہ میری طرف سے نبی کریم منافیق کی خدمت میں سلام عرض کردیں اور بتلا دیں کہ ابر ہہ نے آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ پھر ابر ہہ میرے ساتھ انتہائی لطف و مہر پانی سے پیش آئی رہی اور واپسی کے وقت ای نے جھے تیار کیا اور جب بھی وہ میرے پاس آئی تو یہی کہتی کہ میں نے جوگز ارش اور ضرورت تمہارے سامنے بیان کی اسے مت بھولنا، پھر میں جب نبی کریم شافیق کی خدمت میں پنجی تو میں نجاشی اور جب میں ابی العاص کے خطبوں اور ابر ہہ کا حال سایا آپ س کر مسکرا دیے میں نے مال سایا آپ س کر مسکرا دیے میں نے ابر ہہ کا سلام عرض کیا آپ نے فرمایا: وعلیہا السلام ورحمۃ الله وہرکا تہ۔ ۵

اسی طرح وہ معززہ اور معقرہ بن گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بلند کر دی انہوں نے رسول اللہ مَنَّاثِیْلِم کی نصرت کی اور عزت پاگئیں۔

ذہبی رشانشہ فرماتے ہیں: وہ سردار اور پردہ دارخاتون تھیں۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں: ان کی عزت اور رعب بہت زیادہ تھا۔خصوصًا ان کے بھائی کے دور حکومت میں ان کی عزت اور رعب بہت زیادہ تھا۔خصوصًا ان کے بھائی کے دور حکومت میں ان کی جلالت اور بڑھ گئ تھی ان کومومنوں کا خال (ماموں) کہا جاتا ہے۔ • دور حکومت میں ان کی جلالت اور بر ہیز گارامہات المؤمنین میں شامل تھیں۔ • حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: وہ سردار، عابدات اور بر ہیز گارامہات المؤمنین میں شامل تھیں۔ •

۱۱ الطبقات: ۸ / ۹۷ ، ۹۸؛ مستدرك حاكم: ٤/ ۲۲-

٢٢٢ / ٢٢٢ - • حواله سابقه: ٢/ ٢٢٢ ٢١٨ / ٢٢٢ -

<sup>•</sup> البداية والنهاية؟ ١١/ ١٦٦-

ز جرى رطالت فرمات بين: جب ابوسفيان بن حرب مدينه آيا تو وه رسول الله مَا يَا يُلْمُ كَي خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے اس نے صلح حدیبہ کو دوبارہ قائم کرنے اور اس کی مدت میں اضافہ کی درخواست کی مگر آپ نے اسے منظور نہ کیا۔ وہ آپ کی مجلس سے اٹھا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ ڈاٹھٹا کے پاس آیا جب وہ نبی مُٹاٹیٹیل کے بستریر بیٹھنے لگا تو انہوں نے آپ کا بستر اکٹھا کر دیا۔ اس نے کہا۔ بیٹی! یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں وہ فرمانے لگیں بیرسول الله مَنْ تَلْیُلْم کا بستر ہے اورتم ایک مشرک اور پلید انسان ہوای نے کہا بٹی! میرے بعد تمہارا مزاج خراب ہوگیا ہے۔ •

ام المؤمنين وللفنان في مَنَا لِيَوْمُ سے بہت ي احاديث روايت كي ہيں۔

ان سے روایت کرنے والوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں ان کے بھائی معاویہ، عنبسہ، ان کے بھتیج عبداللہ بن عتبہ بن الی سفیان ،عروۃ بن زبیر، ابوصالح السمان، صفیہ بنت شیبہ، زینب بنت الى سلمه، شتر بن شكل، ابوليج عامرالبذ لي وغيره .. •

ان کی وفات کے متعلق ابوعمر کا کہنا ہے کہ وہ ۴۴ ھیں دنیا ہے رخصت ہو کیں۔ •

# ام المونين جوريه بنت حارث طالعينا

ام المومنين زوجه رسول الله من الله من المي من الي ضرار بن حبيب بن عائذ بن ما لك بن جذيمه ان كى فضيلت كے ليے يہى كافى ہے كه وہ خزامه قبلے سے بيں اور سرداركى بنی ہیں۔

سے بدل ڈالا، ابن عباس بڑھ اسے روایت ہے کہ ان کا نام جورید کی بجائے برۃ تھا جے رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اله

<sup>🛭</sup> الطبقات: ٨/ ٩٩؛ تاريخ ابن عساكر (دمشق) ٦٩/ ١٥٠\_

۲۱۹ /۲: ۲/ ۲۱۹ مسير اعلام النبلاء: ۲/ ۲۱۹ . الإستيعاب: ٤/ ١٨٥٤.

ك آپ بره (نيكى كرنے والى) كے پاس سے چلے گئے۔ •

ان کی پہلی شادی مسافع بن صفوان المصطلقی سے ہوئی، بی مصطلق تبلیغ دین اور راہ حق سے روکنے والوں میں شامل سے ۔ چھ یا سات جمری میں ان کے ساتھ لڑائی میں مسافع بن صفوان جو ان کا خاوند تھا قتل ہوگیا رسول اللہ سُٹا ﷺ نے ان کو قید کرلیا۔ بیقسیم کے وقت ٹابت بن بین قیس بن شاس رٹائٹ یا ان کے چھازاد بھائی کے جھے میں آئیں انہوں نے ٹابت بن قیس رٹائٹ سے مکا تبت (رقم کے عض رہائی) کرلی بیانتہائی حسین، وجمیل خاتون تھیں جو ان کو دیکھتا ان کو پہند کرتا۔ ہو

عاصم بن عمر بن قادہ ، عبداللہ بن أبي بكر اور محمد بن يكي بن حبان سے روايت ہے كہ رسول اللہ مثاليّة في كواطلاع ملى كہ بنو مصطلق آپ كے خلاف جمع مور ہے ہيں جبكدان كا سردار حارث بن ابی ضرار ہے (جو كہ جو بریہ فی فیا کا باپ تھا) جب رسول الله مثالیّة فی نے یہ خبر نی تو ایک لشكر لے كران كی طرف روانہ ہو گئے ایک چشمہ پر جسے المریم كہا جاتا تھا اور یہ قدید کے ماحل کے پاس تھا دونوں لشكروں كا آ منا سامنا ہوا شدید لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی مصطلق كو شكست سے دوچار كر دیا ان كے بہت ہوگے قبل ہو گئے ۔ رسول الله مثالی فیان کے بہت سے لوگ قبل ہو گئے ۔ رسول الله مثالیٰ نے ان مصطلق كو شكست سے دوچار كر دیا ان كے بہت ہے لوگ قبل ہو گئے ۔ رسول الله مثالیٰ نے ان

حضرت عائشہ فری ہیں کہ جوریہ بن حارث بن المصطلق جنگ بیں گرفتار ہونے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں حضرت ٹابت بن قیس بن شاس یا ان کے چھازاد بھائی کے حصے میں آئیں انہوں نے اپنے نفس کو آزاد کرنے پر مکا تبت (رقم کے بدلے آزادی) کا معاہدہ کرلیا وہ ایک خوبصورت عورت تھیں جن پر نظریں پڑتی تھیں، حضرت عائشہ فری ہاتی فرماتی ہیں کہ وہ حضوراکرم مَن ایکٹی کے پاس بدل کتابت کے بارے میں سوال کرتی ہوئی آئیں جب

<sup>•</sup> مسلم: ٢١٤٠؛ مستداحمد: ٢٩٠٠ ، والطبقات: ٨/ ١١١٦ الغاية: ٦/ ٥٦ -

<sup>🗿</sup> تاریخ طبری: ۲/ ۲۰۶ ـ

وہ دروازہ میں کھڑی ہوگئیں تو میں نے انہیں دیکھا اور ان کے کھڑے ہونے کو ناپیند کیا اور مجھے معلوم تھا کہ ابھی رسول اللہ منگاٹی ان کے وہی اعضاء دیکھیں گے جو میں نے دیکھے ہیں یعنی چہرہ قدّ وقامت وغیرہ اور مجھے خیال ہوا کہ کہیں حضور مَثَاثِیْمُ کے دل میں بھی ان سے نکاح كى رغبت نه مو جائے جوريد والفينا كہنے لكى يا رسول الله منافظيم ميں جوريد والفينا بنت الحارث ہوں اور جومیرا پہلے حال تھا، وہ آپ پرمخفی نہیں ہے اور میں ثابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں جاپڑی اور میں نے اسے اپنے نفس کی آزادی پر معاہدہ کتابت کر لیا ہے پس میں آپ كے پاس اسى بدل كتابت كے بارے ميں سوال كرنے آئى ہوں۔رسول الله مَا يُلْيَام نے فرمايا كه كيا تمهارے ليے اس سے بہتر بچھ اورنہيں ہے؟ وہ كہنے لگيس كه وہ كيا؟ رسول الله مَالْيُظِيمُ فرمایا کہ میں تمہارا بدل کتابت ادا کردوں اورتم سے نکاح کرلوں وہ کہنے لگی میں نے بیٹک کر لیا تعنی میں بخوشی راضی ہوں حضرت عائشہ ڈاٹھٹا فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے بیسنا کہ نبی کے قبضہ میں تھے، آ ز دا کردیے اور کہنے لگے کہ بیتو حضور اکرم مُنَاتِیْنِ کے مسرال والے ہیں ہم نے جوہر میر بنائشا سے زیادہ اپنی قوم کے لیے برکت والی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ ان کے سبب سب کے سب بن المصطلق آزاد ہو گئے۔ •

ابن قیم اطلقہ فرماتے ہیں ان کی وجہ ہے مسلمانوں نے ان کے خاندان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا صحابہ شخاند فرمانے گئے میہ تو رسول اللہ مثانی ہے مسرال ہیں میدان کی اپنی قوم کے لیے برکت ہے۔ •

ابن ہشام نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے کہ کہا جاتا ہے، جب نبی مَنَا ﷺ غزوہ بنی مصطلق سے داہی ہوئے تو جو رید ڈالٹھ ان کے ساتھ تھیں۔آپ کے ساتھ اسلامی لشکر تھا۔

ابوداود: ۱۳۹۳؛ مسئد احمد: ۲۶۳۶۵\_

و جلاء الأفهام: ٢٧٦، ٧٧٣.

آپ نے جوہریہ دلیجنا کوبطور امانت ایک آ دی کے سپر دکیا اور ان کا بورا خیال اور نگرانی کا تھم دیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو جو ریہ ڈاٹھٹا کے والد حارث بن الی ضرار آئے تا کہ اپنی بیٹی کوفند میر رے کر آزاد کرائلیں۔ جب وہ وادی عقیق میں پنچے تو انہوں نے ان اونٹوں کو ایک نظر دیکھا جو وہ بطور فدیہ ادا کرنے کے لیے ساتھ لائے تھے۔ ان کو دو اونٹ بہت ہی اچھے لگے تو انہوں نے ان دو اونٹوں کو وادی عقیق کی ایک گھاٹی میں چھیادیا۔ پھر وہ نبی کریم مَنَاتِیْم ک خدمت میں آئے اور عرض کیا۔ اے محد (مَنْ اللّٰهِمُ) تم لوگوں نے میری بنی کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں سے مال بطور فدیہ لے کرآیا ہوں، رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ نے فرمایا: وہ دواونٹ کدھر ہیں جو آب نے وادی عقیق کی فلاں فلاں گھاٹی میں چھیائے ہیں۔ حارث کینے لگا:"أشهد أن الا اله الا الله وأنك محمد رسول الله-" الله كالتدني الله علاوه الناوش كا سمی کوخرنہیں ہے۔ حارث اسلام لے آئے ۔ان کے دو بیٹے اور ان کی قوم کے بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے۔انہوں نے ان دونوں اونٹوں کو لانے کے لیے آ دمی بھیجا جو دونوں اونٹ لے کر رسول اللہ سُل اللہ ملی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ان کی بیٹی جوہر بیان کے . سپرد کر دی گئی۔ وہ بھی اسلام لے آئیں اور اس پر کاربند ہو گئیں۔ رسول الله طبیالیم نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام دیا۔اس نے اپنی بٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ نے ۲۰۰۰ درہم مہرادا کیا ہے۔ 🏻

جوریہ ڈائنٹا کو پہلے ہے ہی علم تھا کہ رسول اللہ مناٹیٹی ان سے شادی کریں سے کیونکہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر خود ہی یہ کی تھی اور کسی کو اس کی خبر نہ دی تھی کہ رسول اللہ مَناٹیٹی نے ان سے شادی کرلی۔

جوریہ بنت حارث ڈاٹھٹا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُناٹیٹے کے آنے سے تمن دن پہلے خواب و یکھا کہ یٹرب (مدینہ) ہے ایک جاند چاتا ہوا آیا اور میری گود میں گرگیا۔

<sup>🗗</sup> سيرة ابن هشام: ٤/ ٢٩٥- ٢٩٦.

میں نے بیخواب کی کو بتانا بہتر نہ سمجھاحتی کہ رسول اللہ منا پیڑا نے ہمارے خلاف چڑھائی کر دی اور ہمیں قید کرلیا۔ میں نے اپنی قید میں سوچا کہ میرا خواب پورا ہونے والا ہے۔ پھر رسول اللہ منا پیڑا نے جھے آزاد کر دیا اور میرے ساتھ شادی کرلی۔ اللہ کا فتم میں نے اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں ابھی کوئی بات نہ کی تھی کہ مسلمانوں نے خود ہی ان کو آزاد کر دیا۔ مجھے لوگوں کے بارے میں ابھی کوئی بات نہ کی تھی کہ مسلمانوں نے خود ہی ان کو آزاد کر دیا۔ مجھے اس کا علم بھی نہ تھاحتی کہ رسول اللہ منا پیاڑا دبیوں کی ایک لونڈی نے مجھے بتایا۔ میں اللہ منا پیاڑا دبیوں کی ایک لونڈی نے مجھے بتایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی ہے۔ •

ام المؤمنین جورید دلی انتهائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی عبادت کے متعلق ایک روایت امام بخاری مَالِی ﷺ نے ذکر کی ہے۔

"ابوابوب، جورید بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طافی جورید نقافی اللہ کے اور وہ روزہ سے تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کے پاس جمعہ کے دن تشریف لائے اور وہ روزہ سے تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ کل تم نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیانہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر افظار کرلو۔ "ق

ان کی کثرت عبادت کی ایک دلیل می بھی ہے:

ابن عباس بھی ہوئی تھیں جوریہ ہے روایت ہے کہ نبی مُنافِظِم صبح کے وقت ہی نماز اوا کرنے کے بعد ان کے پاس چلے گئے اور وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹی ہوئی تھیں پھر دن چر ہے آپ مُنافِظِم والبس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹی ہوئی تھیں، آپ مُنافِظِم والبس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹی ہوئی تھیں، آپ مُنافِظِم نے فرمایا: جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اس طرح بیٹی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اس طرح بیٹی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں بی مُنافِظِم نے فرمایا: میں نے تیرے بعد ایسے چار کلمات تین مرتبہ کے ہیں کہ اگر تیرے آج

<sup>€</sup> مستدرك حاكم: ٤/ ٢٨\_ دلائل النبوة: ٤/ ٥٠.

<sup>🛭</sup> بخاری : ۱۹۸۲ .

کے وظیفہ کوان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کو وزن زیادہ ہوگا:

"سُبْحَانَ اللَّهِ وبحمده عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِنَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ

"الله كى تعريف اوراس كى پاكى ہے اس كى مخلوق كى تعداد كے برابر اوراس كى مخلوق كى تعداد كے برابر اوراس كى رضا اور اس كے عرش كے وزن اور اس كے كلمات كى سيائى كے برابر۔"

جوریہ زائنجان نے رسول اللہ منافیل سے بہت ی احادیث روایت کی ہیں جبکہ ان سے روایت کرنے والوں میں۔ ابن عباس، جابر، ابن عمر شکائی شامل ہیں، اور عبید بن سباق وغیرہ • ہے۔

ام المؤمنین جویریه بنت حارث ذائخهٔ رئیج الاول سنه ۵۹ هد کوفوت ہوئیں۔ ان کی نماز جناز ہ مروان بن تھم نے پڑھائی۔اس وقت ان کی عمر ۲۵ برس تھی۔ •

#### أم المؤمنين صفيه بنت حيى ولي عنها

ان کا نام صفیہ بنت جی بن اخطب بن سعیہ بن عامر بن عبید بن کعب بن خزرج بن الله عبیب بن خزرج بن الله عبیب بن خزرج بن الله عبیب بن نفیر بن نحام بن یخوم ہے جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ ہارون علیقا کی اولا دمیں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت سموال جو کہ رفاعہ بن سموال کی بہن ہیں۔ ان کا تعلق بن قریظہ سے ہے جو بنونضیر کے بھائی ہیں۔ ۵

حفزت انس ڈاٹٹٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حفرت صفیہ ڈاٹٹٹا کومعلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ ڈاٹٹٹا نے ان کو یہودی کی بیٹی کہا ہے تو وہ رونے لگیں اور جب رسول کریم مَناتِیْنِم ان کے ہاں تشریف لے آئے تو وہ اس وقت بھی رور ہی تھیں، آپ نے ان

و أسد الغابه: ٦/ ٥٤ .

<sup>•</sup> مسلم: ۲۲۲۲.

<sup>€</sup> معرفة الصحابة : ٢/ ٩٦٢ .

الطبقات الكبرى: ٨/ ١٢٠ ـ الاستيعاب: ١٨٧١ /٤ .

نے پوچھا کہ کیوں رورہی ہو؟ انہوں نے کہا میرے بارے میں هفصہ ولا انہا نے کہا ہے کہ میں بہودی کی بیٹی ہوں بیٹ کر نبی کریم مَلْ الْلِیْمُ نے فرمایا تم ان کے کہنے کاغم نہ کر وحقیقت تو بی بیٹ بہودی کی بیٹی ہوں بیٹ کر نبی کریم مَلْ الْلِیْمُ نے فرمایا تم ایک بیٹیبر کی بیٹی ہوتمہارا چیا بھی پیٹیبر تھا اور اب تم ایک بیٹیبر کی بیٹی میری بیوی ہو پھر آپ نے حقصہ ذاتی تا کہ اے حقصہ تہہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔'' •

ابن قیم میشد فرماتے ہیں، رسول الله مَالَیْمِ نے صفیہ بنت جی سے نکاح کیا جو کہ ہارون بن عمران عَلیمِیَا جو کہ موکی عَلیمِیا کے بھائی ہیں کی اولا دمیں سے تھیں۔ ہ

ابن اُشیراور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: صفیہ ڈاٹھٹا لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھیں پھر ہارون علیتِلا کی نسل سے تھیں جوموی علیتِلا کے بھائی ہیں۔ •

صفیہ بنت جی زلی خیا کی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی۔ وہ شاعر تھا۔ پھر دوسری شاوی کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوئی وہ بھی شاعر تھا۔ کنانہ خیبر کی جنگ میں قتل ہو گیا۔ پھر رسول اللّٰد مَنَّا اللّٰہِ مِنَّا اللّٰہِ مِنَّا اللّٰہِ مِنَّا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰمِنْ اللّٰہِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰلِمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

صفیہ ڈلٹٹنا کا باپ اوران کا چیارسول اللہ مَالٹیئم کے سخت رشمن تھے۔

ام المؤمنین صفیہ بنت جی سے روایت ہے، میں اپنے والداور چپا کے ہاں سب سے زیادہ عزیز تھی، میں ان کے بچوں کے ساتھ جب بھی ان کے پاس آتی تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر مجھے ملتے۔ جب رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْظُم قبا میں بستی عمرو بن عوف میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے بی ابو یاسر بن اخطب بھی وہاں حاضر ہوئے۔ اللہ کی قتم! وہ سورج غروب ہونے کے دقت والیس آئے، وہ بہت ہی تھکے ما ندے، ست اور مایوس تھے۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ چل رہے تھے۔ میں بھی حسب عادت بھاگ کران کو ملنے کے لیے بڑھی مگر اللہ کی قتم! ان میں جسے کی نے بھی میری طرف و کھنا بھی گوارانہ کیا۔ میں نے اپنے بڑھی مگر اللہ کی قتم! ان میں سے کی نے بھی میری طرف و کھنا بھی گوارانہ کیا۔ میں نے اپنے بچا ابو یاسر کو مہے ہوئے سے کی نے بھی میری طرف و کھنا بھی گوارانہ کیا۔ میں نے اپنے بچا ابو یاسر کو مہے ہوئے

٣٧٧.٣٧٧.

<sup>•</sup> ترمذی: ۳۸۹۶ مسند احمد: ۱۲۳۹۲.

الاستيعاب: ٤/ ١٨٧١.

<sup>🛭</sup> أسد الغابه: ٦/٦٦ .

ساوہ میرے والد کو کہہ رہے تھے کیا رہ وہی نبی ہیں؟ اس نے کہا: ہاں، اللہ کی تشم! وہی ہیں۔
میرے چپانے کہا: کیا تو ان کو ان کی صفات سے پہچان چکا ہے؟ میرے والد نے کہا، ہاں
اس نے پھر پوچھا: ان کے متعلق تیرے ول میں کیا ہے؟ اس نے کہا: اللہ کی قشم! میں جب
تک زندہ رہوں گا، ان سے عداوت رکھوں گا۔ •

ابراہیم بن جعفراپ باپ سے روایت کرتے ہیں جب صفیہ بڑا بنا نبی مورایت کرتے ہیں جب صفیہ بڑا بنا نبی مورای کے پال آکسی تو رسول اللہ سوالی نے ان سے فرمایا: ''تمام یبودیوں میں سے میراسب سے براوشن میرا باپ تھا۔ وہ ای دشنی پر رہاحتی کہ اللہ تعالی نے اسے آل کر ڈالا۔ صفیہ بڑا بنا نے عرض کیا۔ اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرما تا ہے ﴿وَ لَا تَنزِدُ وَاذِرَةٌ وَذَرَ اُخْرَی ﴾ کوئی جان کی جان کا بوجہ بیں اٹھائے گی۔''رسول اللہ سوائی نے فرمایا: تم دو باتوں میں سے کسی ایک کواختیار کر لو۔ اگر اسلام کواختیار کروتو میں تہمیں اپنے پاس روک لوں گا اور آگر یہودیت پر رہنا چا ہوتو میں مہمیں آزاد کر دوں گا اور تم اپنی قوم کے پاس چلے جانا۔ صفیہ بڑا بنا نے عرض کیا، میں اسلام کی طرف ماکل ہوں، آپ کی دعوت سے پہلے ہی میں آپ کو جانا نے عرض کیا، میں اسلام کی میں آپ کے خیمہ میں تھی۔ جھے یہودیت سے کوئی دلچپی نہیں۔ اب نہ میرا باپ زندہ ہواور میں آپ کے خیمہ میں تھی۔ جھے اللہ اور اس کا رسول (سول اللہ سائی بیکی میں آب کو جے کہ اللہ اور اسلام میں اختیار دیا ہے۔ جھے اللہ اور اس کا رسول (سائی بیکی اس کو این کو اپنی این بیک کو بین جانے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ رسول اللہ سائی بیکی نے ان کو اپنی آب ہے۔ و

بعض از واج مطبرات نے ان کو بہودی کی بٹی کہا۔ جب رسول کریم مَثَاثِیْم ان کے ہاں تشریف لے آئے تو وہ اس وقت بھی رور ہی تھیں،

<sup>•</sup> دلائل النبوة للبيهقى: ٢/ ٥٣٣ - ايوليم ني بهى النابي كتاب ولائل النوة يم نقل كيا ب-: ٣٧.

<sup>🧿</sup> الطبقات : ۸/ ۱۲۳ .

آپ نے ان سے پوچھا اے بنت جی کیوں رورہی ہو؟ میں نے عرض کیا: حضرت عائشہاور حفصہ بڑا نہا نے کہا ہے کہ ہم نبی اکرم منا لیا کے خزد یک تم سے زیادہ معزز ہیں۔اس لیے کہ آپ کی بیویاں بھی ہیں اور چیا کی بیٹیاں بھی۔آپ منا لیٹی نے فرمایا: ''کہ تم نے ان سے یوں نہ کہا کہ تم جھ سے بہتر کس طرح ہو سکتی ہو۔میرے شوہر محد منا لیٹی ہیں۔ میرے والد ہارون عالیہ ہیں۔اور میرے چیا موی عالیہ ہیں۔ ق

اس کے بعد وہ از دان مطہرات کے سامنے فخر کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ رسول اللہ مُالیّٰیٰ ان کے بچاہیں۔
نے ان کو بتایا ہے کہ وہ ہارون علیہ اولا دیس سے ہیں جبکہ موی علیہ ان کے بچاہیں۔
زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُنْ اُلیّٰیٰ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کی تمام از واج مطہرات آپ کے پاس جمع ہوگئیں،صفیہ فی پنیا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُنْ اُلیّٰیٰ اِنْ عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُنْ اُلیّٰیٰ اِنْ عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُنْ اُلیْنِ اِن عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنْ اُلیّٰیٰ اِن عرض کیا: اے اللہ کے مطہرات نے ان کی طرف د کھے کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ (کہ بیجھوٹا دعویٰ ہے) آپ نے فرمایا: ''تم مطہرات نے ان کی طرف د کھے کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ (کہ بیجھوٹا دعویٰ ہے) آپ نے فرمایا: ''تم مسب کلی کرو۔ از وارج مطہرات نے پوچھا کس لیے یا رسول اللہ سَالَیٰ اُلیّہ ما اِن یہ کہ وہ این بات میں کی ہے۔ اپنی سوتن کی بات براشارہ کر رہی ہو حالا نکہ اللہ جا نتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کی ہے۔ ا

صفیہ رہی ہیں ہے۔ اسلام پر ثابت مبارکہ میں اور آپ کی وفات کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزاری۔ وہ انہائی نیک، حق گو، پر ہیز گار، دین کی داعیہ، حق بات کی مبلغہ اور صالح خاتون تھیں۔ عبد اللہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ صفیہ رہی ہیں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ آیت بحدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کر دہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو آواز دے کر فرمایا:
آیت بحدہ اور دعا تو ہے گر (اللہ کے خوف ہے) آہ بکا کہاں ہے؟ ہ

<sup>•</sup> ترمذی: ٣٨٩٢ - الكبير: ٢٤/ ٧٥ - امام تندى ناس مديث كى سند پر كلام كيا -

۲۰۹۲۲ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۹۲۲.

مصنف ابن ابى شيبه: ٣٥٥٣٢ حلية الاولياء: ٢/٥٥.

کنانہ سے روایت ہے کہ میں صفیہ ڈاٹھٹا کو ایک سواری پر لے کر جا رہا تھا کہ وہ عثان دلاٹٹو کی صفائی پیش کریں رہتے میں اشتر ملا۔ اس نے ان کے فچر کے منہ پر کوئی چیز دے ماری جس سے وہ ایک طرف جھک گئ۔ انہوں نے فرمایا: جھے واپس لے چلو کہیں یہ جھے ناکام نہ کر دے۔ پھر انہوں نے اپ گھر سے ایک لکڑی کا تختہ عثمان ڈاٹٹو کے گھر کی طرف رکھا اور اس پر کھانا چینا پہنچاتی رہیں۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں: وہ انتہائی شریف، باوقار، عقمند، خوبصورت اور دیندار خاتون تھیں۔ اور دیندار خاتون تھیں۔ اور دیندار این قیم فرماتے ہیں: صفیہ بھی خاتانہائی باوقار اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ ان کے امتیازات میں سے یہ بھی ہے کہ رسول الله مکا فیا نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزاد کی کوبی ان کا مہر مقرر کر دیا۔ انس بھی خات ہیں: نبی کریم مکا فیا نے ان کے ان کو بین آزاد کی کوبی ان کا مہر مقرر کیا ( یعنی آزاد کی کو ) یہ امت کے لیے تا قیامت سنت نے ان کے نفس کو بی ان کا مہر مقرر کیا ( یعنی آزاد کی کو ) یہ امت کے لیے تا قیامت سنت جاری و ساری ہے یعنی ہر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے فار کر کے اس سے کرز دیک یہ مسلم منصوص ہے۔ اور اس کی آزاد کی کواس کا مہر بنائے، وہ اس کی بیوی شار ہوگی۔ امام احمد بن صنبل کے نزد یک یہ مسلم منصوص ہے۔ اور اس کی بیوی شار ہوگی۔ امام احمد بن صنبل کے نزد یک یہ مسلم منصوص ہے۔ اور اس کی ہوں سام صوص ہے۔ اور اس کی بیوی شار ہوگی۔ امام احمد بن صنبل

حضرت انس بن ما لک رہ ان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من ان ہے نیبری طرف جہاد کیا تو ہم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب اندھیرے میں پڑھی، پھر نبی من انتیام سوار ہوئے اور ابوطلحہ بھی سوار ہوئے اور میں ابوطلحہ کا ردیف تھا، نبی منافیکی خیبر کی گلیوں میں جارے تھے اور میں ابوطلحہ کا ردیف تھا، نبی منافیکی خیبر کی گلیوں میں جارے تھے اور میرا گھٹنہ نبی منافیکی کی ران سے من کرتا جاتا تھا آپ نے ازارائی ران سے منا دی، یہاں میرا گھٹنہ نبی منافیکی کی ران کے سفیدی کو دکھے لیا، پھرآ بستی کے اندر واخل ہو گئے تو تک کہ میں نے نبی منافیکی کی ران کی سفیدی کو دکھے لیا، پھرآ بستی کے اندر واخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا "اللّٰ الله اکبر خوبت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاء ٢/ ٢٣٢، ٢٣٥. • سير اعلام النبلاء ٢/ ٢٣٢، ٢٣٥.

۳۷۷ : جلد الأفهام : ۳۷۷ .

السمن فريسن تين بارفر مايا، انس كہتے ہيں) بستى كوگ (اينے كاموں كے ليے نكلے تو انہوں نے کہا محمہ) آ گئے (عبد العزیز کہتے ہیں ہمارے بعض دستوں نے) یہ بھی ( کہا کہاور خمیس لینی کشکر بھی آ گیا، چنانچہ ہم نے خیبر کو ہزور) شمشیر (حاصل کیا پھر قیدی جمع کیے گئے، تو دحیدا کے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی الله منافیظ مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی دے د یجئے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اور کوئی لونڈی لے لو، انہوں نے صفیہ بنت جی کو لے لیا، پھر ا یک شخص نی مَنْ النِّیْمُ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا نبی الله مَنَا اللَّهُمْ آپ نے صفیہ بنت جی قبیلہ قر بظہ اور نضیر کے سردار کی بیٹی دحیہ کو دے دی، وہ آپ کے سواکسی کے قابل نہیں ہے، آپ نے فرمایا: ان کومع صفیہ کے لے آؤ، جب نبی مَنَا فَیْمُ نے صفیہ کی طرف نظر کی تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قید بول میں سے لے لو، انس کہتے ہیں پھرنی مُنَا پُیْمُ نے صفیہ کو آزاد كر ديا اوران سے نكاح كرليا، ثابت نے انس سے كہا، اے ابو حزہ رسول الله مَا يُنْظِم نے صفيہ کا مبر کیا باندھا تھا؟ انس نے کہا آ زاد کر دینا ہی ان کا مبر قرار پایا ،حتیٰ کہ آپ ابھی راستہ میں بی تھے۔ تو ام سلیم نے صفیہ ذاتھا کوآپ من اللے کے لیے دلین بنایا اور رات کوآپ کے پاس بھیجا، مبنج کو نبی مَنَائِیْز ولہا تھے، پھرآپ نے فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کا جو پچھ ہولے آئے، آپ نے ایک چرے کے دسترخوان کو بچھا دیا، کوئی چھوہارے لایا اور کوئی تھی لایا عبدالعزیز کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ انس نے ستو کا بھی ذکر کیا، الغرض ان لوگوں نے حلوه بنایا اوریبی رسول الله منگینیم کا ولیمه تھا۔ 👁

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ منگائی نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا ہے۔ ہ

صفیہ رہائی اللہ منافق اللہ منافق میں معلیہ اللہ منافق میں ہیں، ان سے روایت کرنے والے مندرجہ ذیل ہیں۔ کنانہ، یزید بن معلب (غلام) زین العابدین، علی بن حسین، اسحاق

<sup>•</sup> بخاری: ۲۷۱ مسلم: ۱۳۲۵ . • بخاری: ۵۰۸۹ مسلم: ۱۳۲۵ .

بن عبدالله حارث بن مسلم بن صفوان وغيره-

ام المؤمنين صفيه ولينتها ۵۲ ه مين خلافت معاويه ولينتم مين فوت هوئين ادر انهين بقيع قبرستان مين دفن کيا گيا- •

### ام المومنين ميمونه بنت حارث رشي فهنا

ان کا نام میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن هزم بن رؤیبہ بن عبداللہ بن هلال بن عامر بن صعصہ ہے۔ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زبیر بن حارث ،ان کا تعلق حماطة بن حمیر سے ہے بعض نے کہا:ان کا تعلق کنانہ سے ہے۔

اسلام لانے سے قبل ان کا نام برۃ تھا۔رسول الله منگانی نے ان کا نام میمونہ رکھا۔ ابن عباس را لفظ سے روایت ہے کہ میری خالہ کا نام برۃ تھا، تو رسول الله منگی نے ان کا نام میمونہ رکھا۔ ۹ میمونہ رکھا۔ ۹ میمونہ رکھا۔ ۹

زمانہ جاہلیت میں ان سے مسعود بن عمیر بن عمیر القلی نے شادی کی تھی۔ پھر ان کو طلاق دے دی۔ پھران کی شادی ابورہم بن عبد العزی بن اُبی قیس سے ہوئی جو بی مالک بن حسل بن عامر بن لوی سے تھا۔ وہ فوت ہوگیا۔ پھر رسول اللہ شاہی اللہ سالی شادی ہوئی۔ عباس بن عبد المطلب رہی تی آپ کے جیانے ان کی شادی رسول اللہ شاہی آب ہے کی۔ وہ ان عباس بن عبد المطلب رہی تی آپ کے جیانے ان کی شادی رسول اللہ شاہی آب ہے کی۔ وہ ان کے سر پرست تھے۔ وہ ام فضل بنت حارث ہلالیہ کی حقیق بہن ہے۔ رسول اللہ شاہی آب نے ان سے مقام سرف پر نکاح کیا تھا جو کہ مکہ سے فقط ۱۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ آخری فاتون سے مقام سرف پر نکاح کیا تھا جو کہ مکہ سے فقط ۱۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ آخری فاتون میں جن کے ساتھ رسول اللہ نے نکاح کیا۔ آپ نے ان سے نکاح کے میں عمرة قضاء کے موقع پر کیا۔ ۵

<sup>•</sup> الإصابة: ٨/٢١٢.

<sup>•</sup> الإصابه: ٨/ ٢١٢.

<sup>😝</sup> الطبقات الكبرى: ٨/ ١٠٤.

<sup>🛭</sup> مستدرك حاكم : ٦٧٩٣ -

علی بن عبداللہ بن عبال سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ من الله علی کوعباس دائی اللہ من اللہ علی اور ابورا فع دائی کوعباس دائی اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اوس بن خولی اور ابورا فع دائی کوعباس دائی کی عبال میمونہ دائی کے ساتھ نکاح کی غرض سے بھیجا۔ ان کے اونٹ رستے میں گم ہوگئے وہ کئی دن رائع (جگہ کا نام) میں ہی رہے۔ رسول اللہ من پینی نے یہ دونوں اونٹ مقام قدید میں در کئی دن رائع (جگہ کا نام) میں ہی رہے۔ رسول اللہ من بی کے یہ دونوں حضرات بھی آپ دیکھ ۔ آپ نے یہ دونوں حضرات بھی آپ کے ساتھ چلے حتی کہ مکہ بینی گئے۔ آپ نے عباس دائی کی اللہ میں شامل کر لیے۔ یہ دونوں حضرات بھی آپ کے ساتھ چلے حتی کہ مکہ بینی گئے۔ آپ نے عباس دائی کی اللہ من ال

میمونہ وٹائٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی جب میرے ساتھ نکاح کیا تو ہم دونوں احرام سے نکل چکے تھے اور آپ نے مقام سرف پر مجھ سے نکاح کیا جب ہم مکہ سے واپس آرہے تھے۔ ہ

ان کے متعلق ہی ہیآ یت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَ امْرَاتًا مُّوْمِنَةً إِنْ قُهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنَاكِهَا فَ خَالِصَةً لَّكَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (الاحزاب: ٥٠)

''اور وہ باایمان عورت جواپنانفس نی کو ہبہ کر دے بیاس صورت میں کہ خود نی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیے۔ بیہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔''

اس کا شان نزول میہ ہے کہ جب متلئی کا پیغام لانے والا آیا تو وہ اپنے اونٹ پرسوار تھیں

٠ الطبقات: ٨/ ١٣٢.

۲۲۸۱۵ مسئد احمد: ۲۲۸۱۵.

تو انہوں نے فرمایا: بیاونٹ اوراس کی سوار دونوں رسول الله من اللہ م لیے ہیں۔

ان کی عبادت، امانت، ایمانداری، پر بیزگاری اور اصلاح کے متعلق بہت ی واقعات منقول ہیں۔ رسول الله منافیظ نے ان کے ایمان صادق کی گوائی دی ہے۔ ابن عباس دائیظ سے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ نے فر مایا: یہ تمام بہنیں حقیق مومنہ ہیں۔ میمونہ ام فضل عباس دائیظ کی زوجہ جوان عباس دائیظ کی زوجہ جوان عباس دائیظ کی زوجہ جوان ہے۔ اساء بنت عمیس جو کہ جعفر دائیظ کی بیوی ہیں اور حمز ہ دائیظ کی زوجہ جوان لوگوں کی ماں شریک بہن ہے۔ ہ

ابن عباس والنُّنَّةُ سے روایت ہے کہ مجھے میری خالہ میمونہ والنَّفَا نے بتایا کہ وہ اور نبی مَنَالِیَّا ایک ہی برتن سے عسل کیا کرتے تھے۔

یزید بن اصم سے روایت ہے کہ میمونہ ڈانٹھا کی مسواک ہرونت پانی میں پڑی رہتی تھی، اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوتیں تو بہتر ورنہ مسواک شروع کر دیتی تھیں۔ <sup>9</sup>

یزید بن اصم سے روایت ہے کہ میمونہ ڈی ڈی قریبی عزیز ان کے پاس آیا تو ان کے منہ سے شراب کی ہو آر ہی عزیز ان کے ملاقات کرو گے تو وہ تم منہ سے شراب کی ہو آر ہی تھی۔ انہوں نے فرمایا: اگرتم مسلمانوں سے ملاقات کرو گے تو وہ تم کوکوڑے لگا ئیں گے یا فرمایا تھے پاک کریں گے اور خبر دار آئندہ بھی میرے گھر میں داخل نہ ہونا۔ 9

میموند ذاتیجا نے انار کا ایک داند زمین پر گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھایا اور سے آیت کریمہ راھی:

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾

"يقيينا الله تغالى فسادكو يسندنبيس كرتا-"

<sup>•</sup> الروض الأنف: ٧/ ١٦١.

<sup>-</sup> ٥ الطبقات: ٨/ ١٣٨ ـ سنن الكبرى: ٢٤/ ١٣١ ـ سلسلة احاديث الصحيحه: ١٧٦٤.

<sup>€</sup> مسلم: ٣٢٢. ﴿ ١٣٨٨ .

الطبقات: ٨/ ١٣٩ \_ مصنف ابن ابى شيبه: ٢٨٦٣٠.

یزید بن اصم سے روایت ہے کہ میں نے اور ابن طلحہ بن عبید اللہ نے عائشہ رفی فیا کا استقبال کیا، جب وہ مکہ سے واپس آ ربی تھیں۔ طلحہ ان کے بھانج ہیں۔ ہم دونوں ایک باغ میں گئے اور پھل تو رکھل تو رک لے آئے۔ جب ان کواس کا پنہ چلا تو پہلے انہوں نے اپنے بھانج کو ملامت کی اور برا بھلا کہا پھر جھے تھے۔ فرمائی۔ پھر فرمانے لگیس۔ کیا تہمیں علم نہیں کہ اللہ تعالی تمہیں ہائک کر لے آیا اپنے نبی کے گھر میں جگہ دی ہے۔ میمونہ رفی تھی تو دنیا سے چلی گئی ہیں تمہیس ہائک کر لے آیا اپنے نبی کے گھر میں جگہ دی ہے۔ میمونہ رفی تھی تو دنیا سے چلی گئی ہیں مگر وہ رسی تمہارے کندھے پر ڈال گئی ہیں ( کیونکہ بیان کے بھانج سے ) وہ ہم سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والی تھیں۔ ہونی من اللہ من تھیں۔ ہونہی من شاہوں نے رسول اللہ من تی ہوں : وہ سر دارعورتوں میں سے تھیں۔ ہونہی من شاہوں نے رسول اللہ من تھیل ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے بھانجے عبد اللہ بن عباس ڈی ہیں اللہ بن عبد اللہ بن میں میں۔ اور عبید بن السباق وغیرہ شامل ہیں۔

یزید بن اصم روایت کرتے ہیں کہ جب میمونہ دی آتا کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے فرمایا جبکہ ان کے بھانجول میں سے کوئی موجود نہ تھا کہ ججھے مکہ سے باہر لے چلو کیونکہ میں نے رسول اللہ مُنا ہی جسے سنا ہے کہ جھے مکہ میں موت نہیں آئے گی۔لوگوں نے ان کی چار پائی ان رسول اللہ مُنا ہی جا اس کی جار پائی اور مقام سرف میں اس درخت کے نیچ لے آئے جہاں رسول اللہ مَنا ہی آئے ان سے خلوت فرمائی تقی ۔وہ اس جگہ فوت ہو گئیں ۔ ہ

ام المؤمنین میمونه زائن منام سرف میں الاھ کوفوت ہوئیں۔ بعض کے نزدیک ۲۹ھ ہے۔ ان کی نماز جنازہ ابن عباس رائن نے ادا کی۔ وہ مقام سرف میں ہی دفن ہوئیں۔ان کی

<sup>•</sup> مصنف ابن أبي شيبه: ٢٠٣٢٤ مستدرك حاكم: ٦٧٩٩.

<sup>🛭</sup> تاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ١٢٧.

<sup>🛭</sup> سير اعلام النبلاء: ٢/ ٢٣٩.

قبر میں یزید بن امم، عبداللہ بن شداد ( دونوں ان کے بھانچے ہیں) ازے۔عبداللہ الخولانی جو کہ پتیم تھے ان کے زیر پرورش تھے۔ میکھی قبر میں داخل ہوئے۔

عطاء، سیدہ عائشہ ذی نظامی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس دی نظام کے ہمراہ نبی کریم سیدہ میمونہ ذی نظام کے جنازہ میں مقام مرف میں حاضر ہے۔ ابن عباس دی نظام نے فرمایا یہ نبی کریم من نظامی کی زوجہ مطہرہ ہیں جبتم ان کی نعش اٹھاؤ تو نہ حرکت دینا اور نہ زیادہ ہلانا ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔

یزید بن اصم کہتے ہیں کہ نبی علیہ اسے حضرت میمونہ سے نکاح بھی غیر مجرم ہونے کی صورت میں کیا تھا اور ان کے ساتھ تخلیہ بھی غیر محرم ہونے کی حالت میں کیا تھا اور ان کا انتقال سرف نامی جگہ میں ہوا تھا ہم نے آئیس ای جگہ دفن کیا تھا جس جگہ ایک خیصے میں نبی سنگھی نے ان کے ساتھ تخلیہ فرمایا تھا اور ان کی قبر میں میں اور حضرت ابن عباس از سے بن سنگھی نے ان کے ساتھ تخلیہ فرمایا تھا اور ان کی قبر میں میں اور حضرت ابن عباس از سے سر تھے۔ جب ہم نے آئیس لیر میں رکھا تو ان کا سرایک طرف مائل ہوگیا۔ میں نے ان کے سر کے نبیع چا ور رکھ دی مگر ابن عباس زی تھی نے وہ چا در نکال کر باہر پھینک دی ان کا سر بخار کی وجہ سے گرم تھا۔ 9

### ماربيه بنت شمعون القبطية ولي فهنا

ان کا نام ماریہ بنت شمعون قطبیہ ہے جو کہ رسول اللہ منافظی کے بیٹے ابراہیم علیہ اللہ اسلامی کا داریہ مالیہ اللہ والدہ ہیں۔

اہل کتاب اس نبی کے انتظار میں تھے جے جزیرہ عرب سے مبعوث ہونا تھا۔ اس لیے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کے مبعوث ہونے کی خبر می تو رسول اللہ مَالْمَیْمُ کی جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کے مبعوث ہونے کی خبر می تو رسول اللہ مَالْمُیْمُ کی

<sup>🛭</sup> بخاری: ۵۰۲۷ مسلم: ۱٤٦٥ .

۱۳٤: ۱۳٤ مسند احمد: ۲۲۸۲۸ صحیح ابن حبان: ۱۳٤.

صدافت کوتنگیم کرلیا اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ جب رسول الله منافی ایم نے دنیا کے بادشاہ ول کو خط کلا کر اسلام کی دعوت دی تو اسکندریہ کے بادشاہ مقوس نے آپ کے خط کا بہترین انداز سے جواب دیا۔ اس نے آپ کی خدمت میں تحا نف بھیجے، ان تحا نف میں سے ایک ماریہ قبطیہ بھی تھیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابرا ہیم علیہ بھی تھیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابرا ہیم علیہ بھی تھیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابرا ہیم علیہ بھی تھیں جس کا نام عردہ عائشہ ذبی تھی تھیں کرتے ہیں، روم کے بعض قبائل کے سردار نے جس کا نام مقوس تھا۔ نبی منافیہ بھی تھی تھی تھی کے طور مقوس تھا۔ نبی منافیہ بھی تھی تھی تھی کے طور مقوس تھا۔ نبی منافیہ بھی تھی تھی تھی تھی کے طور مقوس تھا۔ نبی منافیہ کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکی جوان بادشاہوں کی بٹی تھی تھی تھی کے طور

مقوض تھا۔ نبی مُنَا ﷺ کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکی جوان بادشاہوں کی بیٹی تھی تحفہ کے طور پہنیجی، اس کا نام ماریہ تھا۔ • عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن ابی صعصہ ذکر کرتے ہیں شاہ اسکندریہ مقوش نے کھ

عبد الله بن عبد الرحن بن أبی صعصه ذکر کرتے بیل شاہ اسکندریہ مقوش نے کھ بیس رسول الله مقافی کی خدمت بیل ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین کو بطور بدیہ بھیجا۔ اس کے علاوہ ایک ہزار مثقال سونا، ہیں تھان نرم و ملائم کپڑا، دلدل نچر، اور یعفوریا عفیر نامی گدھا بھی بھیجا۔ ما مور نامی خصی بوڑھا بھی ساتھ تھا جو ماریہ زائش کا بھائی تھی۔ یہ سامان حاطب بن ابی بلتعہ رفائش کے کر رسول الله ما ایک خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاطب رفائش مان کو اسلام کی وقوت دی اور اسلام کے امتیازی اوصاف سمجھائے۔ ماریہ زائش اور ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بھائی نے اسلام قبول نہ کیا لیکن بعد میں مدینہ کے اندر بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بھائی نے اسلام قبول نہ کیا لیکن بعد میں مدینہ کے اندر عبد رسالت میں مسلمان ہوگیا۔

رسول الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله على الله الله من الله من

<sup>🛊</sup> معرفة الصحابة: ٧٤٨٩.

لونڈی سلمی نے دائی کے فرائض سرانجام دیئے تھے۔ سلمی کے شوہرابورافع نے آپ کوخوشخبری سائی تو آپ نے ان اس کو ایک غلام ہبدکر دیا۔ بید ۸ ھاکا واقعہ ہے۔ انصار ابراہیم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ چا ہے کہ بچے کواپنی کفالت میں لے کر ماریہ ڈاٹٹٹا کو نبی کریم مَاٹٹٹٹا کو بی کریم مَاٹٹٹٹا کی ان کے ساتھ محبت کو جانتے تھے۔ ہ

حضرت انس بن ما لک رفائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی بیا ہے نے فرمایا: رات میرے ہاں ایک اڑے کی پیدائش ہوئی میں نے اس لا کے کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا چرآپ نے وہ لڑکا ام سیف کودے دیا جو کہ ایک لوہار کی بیوی تھی اور اس لوہار کو ابوسیف کہا جا تا تھا آپ منافی ہے ابوسیف کے پاس پنچ تو وہ اپنی لوہے کی بھٹی دھو تک رہے تھے اور ان کا گھر دھویں سے بھرا ہوا تھا تو میں نے جلدی جلدی رسول اللہ منافی ہے کہا جا کراس سے کہا اے ابوسیف تھہر جا کہ رسول اللہ منافی ہے ہے کہا جا کراس سے کہا اے ابوسیف تھہر جا کہ رسول اللہ منافی ہی تشریف لا رہے ہیں تو وہ تھہر گئے نبی منافی ہے نہا اور آپ منافی ہے کہا جو اللہ نے چا ہے۔ اس نے کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ منافی ہے کہ سامنے دم تو را ہا ہے۔ رسول اللہ منافی ہے کہ میں نے اس نے کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ منافی ہے کہ سامنے دم تو ٹر رہا ہے۔ رسول اللہ منافی ہے کہ میں نے اس نے کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ منافی ہے کہ میں اشک آلود ہیں اور دل غمز دہ ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے کہ جس سے ہمارا رب راضی آلود ہیں اور دل غمز دہ ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے کہ جس سے ہمارا رب راضی نہ ہواللہ کی قبرا اے ابراہیم ہم تیری وجہ سے غمز دہ ہیں۔ ۵

عامرے روایت ہے کہ ابراہیم ۸ ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ ۹ بعض کے نز دیک ۱۶ ماہ کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائنڈ سے مروی ہے کہ جس دن نبی کریم مُنَائیْنِ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا اس دن سورج گربن ہوا تھا اور نبی کریم مُنَائیْنِ کے کھڑے ہوکر

<sup>🗨</sup> بخاری: ۱۳۰۳ ـ مسلم: ۲۳۱۵.

٠ الطبقات: ٨/ ٢١٢.

۲۱۲/۸ الطبقات : ۲۱۲/۸

خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سورج اور چاند کسی کی موت سے نہیں گہناتے۔ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں لہذا جب ان میں سے کسی ایک کو گہن گے تو تم فورا نماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرو۔ یہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔

ابن قیم مینید فرماتے ہیں: آپ کی باندیوں کا بیان، ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ آپ کی چار باندیاں تھیں، ریحانہ، جمیلہ، ایک چار باندیاں تھیں۔ ماریہ جو کہ آپ کے بیٹے ابراہیم علیتیا کی والدہ ہیں، ریحانہ، جمیلہ، ایک باندی جوان کوزینب بنت جحش نے ہبہ کی تھی۔ ہ

ماریہ ذالی ابو بکر صدیق ڈالیٹوئے کے دور میں بقید حیات تھیں، وہ ان پر مال خرج کیا کرتے سے ۔ پھر عمر فاروق ڈالیٹوئ کا دور آیا تو وہ بھی ان پرخرج کیا کرتے لیکن وہ آپ کے دور خلافت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول الله مَالیوئی کے بعد وہ پانچ سال زندہ رہیں۔ وہ محرم الله مَالیوئی کے بعد وہ پانچ سال زندہ رہیں۔ وہ محرم الله مَالیوئی نے لوگوں کوان کے جنازہ کے لیے اکٹھا کیا۔ان کی نماز جنازہ عمر فاروق ڈالیوئی اور وہ بقیع میں دفن ہوئیں۔ پ



<sup>•</sup> بخارى: ١٠٤٣ ـ مسلم: ٩١٥ . ﴿ وَاد المعاد: ١١١١ .

معرفة الصحابة: ٢/ ٩٧١ ـ الأصابة: ٨/ ٣١١.

## 

#### اول: عباس بن عبدالمطلب اوران كي اولا دينظم

وہ رسول الله منافیقی کے چیا ہیں ان کا نام عباس بن عبدالمطلب بن شیبہ بن ہاشم کہ جس کا نام عمرو بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریثی ہاشمی کمی ہے۔ان کوساقی الحرمین اور امیر بھی کہا جاتا تھا۔

وہ رسول اللہ مَالِیُمُ کی ولادت سے چند سال پہلے پیدا ہوئے ہیں ہے آپ کے تمام چپاؤں میں چھوٹے تنے ایک روایت میں ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے ہی ایمان لا مچکے تنے۔وہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے ساتھ نکلے گروہ دلی طور پر تیار نہ تنے۔

عکرمہ ہے روایت ہے کہ ابورافع جو کہ عباس ڈائٹٹو کے غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ
اسلام ہم اہل بیت میں داخل ہو چکا تھا۔ عباس ڈائٹٹو اسلام لے آئے تھے، ام فضل نے بھی
اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں بھی اسلام لے آیا تھا عباس ڈائٹٹو اپنی قوم ہے ڈرتے تھے اور ان کی
مخالفت کو اچھا نہ بچھتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنا اسلام چھپایا۔ وہ مالدار تھے ان کا مال لوگوں کے
مخالفت کو اچھا نہ بچھتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنا اسلام چھپایا۔ وہ مالدار تھے ان کا مال لوگوں کے
پاس پھیلا تھا وہ بدر میں اپنی قوم کے ساتھ گئے حالا نکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ •
جابر مٹائٹو ہے روایت ہے کہ میرے ماموں جد بن قیس نے بچھے سات سال کی عمر میں
اپنے ساتھ لیا جبکہ میں اس وقت بڑا پھر اٹھانے کی بھی طاقت نہ رکھتا تھا اور ان کے ساتھ • ک

<sup>•</sup> الطيقات: ٤/ ١٠؛ مسئد احمد: ٢٣٨٦٤-

🛭 مستدرك حاكم. ٥٠٠٥\_

انساری افراد تھے۔ ہم نبی کریم مَنَّ الْقِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ مَنَّ اللّٰهُ ہمیں طفر ہوئے۔ رسول الله مَنَّ اللّٰهُ عَمِی طفے کے لیے مکہ سے باہرتشریف لائے ادران کے ساتھ ان کے بچا حضرت عباس اللّٰهُ عَلَی آب نے فرمایا: بچا جان! میرے لیے اپنے نہیال کے افراد سے عہد لیں انہوں نے عرض کیا! اے محد مَنَّ اللّٰهِ آب اللّٰه تعالیٰ کے لیے اوراپنے لیے جو چاہیں طلب کریں آپ نے فرمایا: میں اپنی جانوں اپنی جانوں اپنی جانوں اپنی جانوں اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرو گے جس سے اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو، انہوں نے عرض کیا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو، انہوں نے عرض کیا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: جنت ہے۔

عبال دنگائی عاجیوں کو پانی بلانے اور ان کی خدمت کی نصیلت جو بنوعبدالمطلب کو حاصل تھی کا بہت ہی خیال رکھتے تھے اور ہر وقت خوفز دہ رہتے تھے کہ کہیں یہ امتیاز ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ وہ بدر میں مشرکوں کی طرف سے نکلے تو تھے گر رسول اللّٰہ مَانَّیْنِیْم کے لیے جاسوی کرتے تھے۔ وہ مشرکوں کی تیاری ،اسلحہ اور دیگر خبریں آپ کی خدمت میں ارسال کیا کرتے تھے۔ وہ مشرکوں کی تیاری ،اسلحہ اور دیگر خبریں آپ کی خدمت میں ارسال کیا کرتے تھے حق کہ اُحد کے لیے ان کی تیاری بھی انہوں نے لکھ بھیجی تھی تا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور آپ اس کے لیے مناسب تیاری کر لیں۔

عفیف کندی کہتے ہیں میں ایک تاجر آدی تھا ایک مرتبہ میں جج کے لیے آیا، میں حضیف کندی کہتے ہیں میں ایک تاجر تھے کھے مال تجارت خرید نے کے لیے آیا، میں ان کے پاس اوقت منی میں تھا کہ اچا تک قریب کے خیمے سے آدی نکلا اس نے سورج کو جب رہاتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا پھر ایک عورت اس خیمے سے نکلی جس کے طیختے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا پھر ایک عورت اس خیمے سے نکلی جس سے وہ مرد نکلا تھا، اس عورت نے اس مرد کے پیچھے کھڑے ہوکر نماز پڑھنا شروع کر دی پھر ایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا وہ بھی ای خیمے سے نکلا اور اس مرد کے ساتھ کھڑا ہوکر نماز پڑھنے کھر انہوں نے کہا: میرے بھیتی جھر

<sup>&</sup>quot; محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہیں، میں نے پوچھا بی ورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان کی بیوی فدیجہ بنت خویلد ہیں میں نے پوچھا بی نو جوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان کے پچا کے بیان بی بی بن ابی طالب ہیں۔ میں نے پوچھا بی کیا کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا بی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ابھی تک ان کی پیروی صرف ان کی بیوی اور اس نو جوان نے ہی کی ہو ادر ان کا خیال بی بھی ہے کہ عنظریب قیصرہ کمری کے بیوی اور اس نو جوان نے ہی کی ہو ادر ان کا خیال بی بھی ہے کہ عنظریب قیصرہ کمری کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا عفیف جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ای دن اسلام قبول کرنے کی تو نیق دے دیتا تو میں چو تھا مسلمان ہوتا۔ ۵

عباس وللنفؤ رسول الله من الله

اسلام اور اہل اسلام کی نصرت اور تائید کی بات ہوتو غزوہ حنین کے موقع پر عباس دلی ہوئے کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے جمایت اور تیروں کی بارش میں ثابت قدمی بے مثال ہے وہ رسول الله مُنَّا اللَّمِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلُمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْفُرْمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْفِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْف

کشر بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عباس الکھنڈ فرماتے ہیں ہیں رسول اللہ ساتھ اسے کے ساتھ حنین کے دن موجود تھا اور ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ساتھ ساتھ رہے اور وہ رسول اللہ ساتھ ساتھ رنگ کے خچر پر اور وہ رسول اللہ ساتھ بالکل علیحدہ نہیں ہوئے جبکہ رسول اللہ ساتھ اور کے خچر پر سوار منے وہ خچر آپ کوفروہ بن نفا نہ جذامی نے ہدید کیا تھا، جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان بیٹے بھیر کر بھا گے اور رسول اللہ ساتھ کی طرف اپنے خچر کو دوڑا

<sup>•</sup> مستداحمد: ٢٩٩٩؛ مستدرك حاكم: ٢٨٤٢-

رہے تھے حصرت عباس والنفظ کہتے ہیں کہ میں رسول الله مناتیکی کے خچرکی لگام کو پکڑ کراہے تیز بھا گئے سے روک رہا تھا اور ابوسفیان رسول الله مَالِينَا الله مَا ركاب بكڑے ہوئے تھے رسول اللهُ مَنْ يَنْظِمُ نِے فرمایا اے عباس! اصحاب سمرہ کو بلاؤ حضرت عباس بلند آ واز آ دمی ہے کہتے ہیں میں نے بوری آواز سے بکارا کہ اصحاب سمرہ (بیعت رضوان والے) کہاں ہیں؟ حضرت عباس بطان کا کہتے ہیں کہ اللہ کی قتم! جس وقت انہوں نے بیر آ واز سی تو وہ اس طرح یکئے جس طرح کہ گائے اپنے بچوں کی طرف پکٹتی ہے وہ لوگ یا لبیک کہتے ہوئے آئے اور انہوں نے کا فرول سے جنگ شروع کر دی اور انہوں نے انصار کو بھی بلایا اور کہنے لگے اے انصار کی جماعت پھرانہوں نے بنوحارث بن خزرج کو بلایا ادر کہا اے بنوحارث بن خزرج! اے بنو عارث بن خزرج! رسول الله من في الله منظر و كيور برسوار ان كي طرف ان كي جنگ كا منظر و كيور ب منص تو رسول الله مَالِينَا في في مايا: اس وقت تنور كرم ہے، راوى كہتے ہيں كه پھر رسول الله مَالِينَا نے چند کنگریاں اٹھا کیں اور انہیں کا فروں کے چیروں کی طرف پھینکا اور فرمایا محمد مَثَاثِیْلُمْ کے رب کی قتم! میشکست کھا گئے حفرت عباس بڑائٹی فرماتے ہیں کہ میں و مکیور ہاتھا کہ جنگ بروی تیزی کے ساتھ جاری تھی میں اس طرح دیکھرہا کہ اعلی تک آپ نے جب کنگریاں پھینکیں تو الله كي تتم! ميس نے ديكھا كدان كازور توٹ كيا اور دہ پشت پھير كر بھا گئے لگے۔ •

ان کے فضائل میں سے بی بھی کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے رسول الله مَنَّ الْفِیْزِمُ کو تکلیف دی وہ آپ کے والد کے قائم مقام ہیں۔

حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نی اکرم مُلَاثِیَّا کے پاس غضبناک حالت ہیں آئے جبکہ میں بھی وہاں موجود تھا آپ مَلَاثِیَّا نے فرمایا: کیا بات ہے کیوں غصہ میں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ! قریش کوہم سے کیا دشمنی ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو خوش ہو کر ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اس طرح نہیں جب دہ آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح نہیں

<sup>•</sup> مسلم: ١٧٧٥\_

ملتے ہیں؟ اس برنی منگانی کو بھی عصد آگیا یہاں تک کدآپ منگانی کا چرہ انورسرخ ہوگیا پھر فرہایا: اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجبوب ندر کھے۔ پھر فرمایا اے لوگو! جس نے میرے چھا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی کو تکلیف پہنچائی اس نے میرے کا دیکھا ہے۔ •

ایک روایت کے الفاظ کچھ بوں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ڈائٹؤ کو رسول اللہ مٹائٹؤ ہے ذکوۃ وصول کرنے کے بیجا انہوں نے عرض کیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولیداور آپ کے بیچا عباس ڈائٹؤ نے زکوۃ روک لی، تو رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فرمایا کیا ابن جمیل اس کا بدلہ لے رہا ہے کہ وہ فقیر تفا اللہ نے اس کوغن کر دیا؟ اور خالد پرتم ظلم کرتے ہواس نے زر ہیں اور ہتھیا رتک اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں رہے حضرت عباس ڈائٹؤ ان کی ذکوۃ اس کا دوگنا میرے ذمہ ہے بھر فرمایا اے عمر! کیا تم نہیں جانے کہ بچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ \*

ابن عباس ر النه الله الله من الله من الله من الله اله من الله من الله

<sup>0</sup> مسنداحمد: ۱۷۷۷؛ ترمذی: ۳۷۸۵ و بخاری: ۱۶۲۷؛ مسلم: ۹۸۳ و

<sup>🛭</sup> فضائل الصحابة : ١٧٩٩ .

((اَكَلَّهُمَّ اسْتُر الْعَبَّاسَ وَوَلَدَ الْعَبَّاسِ مِنَ النَّارِ))

"اے الله! عباس رِ الْنَّمَةُ اور ان كى اولا دكوجہنم كى آگ ہے محفوظ فرما۔"

ان كے فضائل ميں سے ميہمی ہے كه رسول الله مَلَّ يَّيْرُ نِ سَحَاوت اور ہمدردى كى بناء پران كى تعریف كى۔

حضرت سعد بن ابی و قاص بناتین سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْنِ نے حضرت عباس بناتین کے متعلق فرمایا بید عباس بیل جو قریش میں ہاتھ کے سب سے تخی اور سب سے زیادہ صلدرتمی کرنے والے ہیں۔ •

ان کے فضائل میں سے ہے کہ رسول اللہ مَنَائِیَّا ہِمُ نے فرمایا: وہ مجھ سے بیں اور میں ان سے ہوں۔''

حضرت ابن عباس نظافیا سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک آ دی نے حضرت ابن عباس نظافیا نے والد جوزمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہوگئے تھے کے متعلق نازیبا کلمات کے، حضرت عباس نظافیا نے اس کو طمانچہ دے مارا، اس کی قوم کے لوگ آئے اور کہنے گئے ہم بھی انہیں ای طرح طمانچہ ماریں گے جیسے انہوں نے مارا ہے اور اسلحہ پہننے گئے، نبی مثالیا نیا کہ اللہ کا جب اس بات کا پہنے چا تو آپ مثالی نیا منہر پرتشریف لائے اور فرمایا اے لوگوا یہ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں اہل زمین میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ ہیں، فرمایا کہ کر پرعباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اس لیے تم ہمارے فو تشدگان کو برا بھلا کہہ کر کہ کر بیا کہ کر اللہ کے داللہ کو درا کو درا کو درا کہ کا داللہ کے درا کو در کو درا کو درا کو درا کو درا کو درا کو درا کو در کو درا کو درا کو درا کو درا کو درا کو در کو درا کو درا کو در کو درا کو در کو درا کو د

**٥** مسند احمد: ١٦١٠.

<sup>🛭</sup> مسند احمد: ۲۷۳٤، ترمذی . ۳۷۵۹، نسائی . ۲۷۷۵.

ان کے فضائل میں سے بیہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ من اللہ اللہ انتہائی ادب واحرام کرتے تھے الی رزین سے روایت ہے کہ حضرت عباس ڈاٹٹ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یارسول اللہ من شیا گیا؟ انہوں نے فر مایا: وہ مجھ سے بڑے ہیں جبکہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ •

ان کے نصائل میں سے میہ ہی ہے کہ وہ غزوہ حنین میں رسول اللہ سُلُ اللہ کا استحد رہوں اللہ سُلُ اللہ کا استحد رہوں اللہ سُلُ اللہ کا استحد ہوان کو فروۃ بن نقاشہ الحجذ ای نے ہدیہ کی تھی۔ جب مسلمانوں اور کا فروں کا مکراؤ بواتو مسلمانوں نے بھا گنا شروع کیا رسول اللہ سُلُ اللہ کا کہ کی کہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کا اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رسول اللہ مُنْ اللهِ عَلَیْ کے بچپا کی عزت اوراحترام کرتے سے وہ ان کے مقام ومرتبہ کا لحاظ رکھتے سے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

انس بن ما لک ڈائٹنے سے روایت کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب ڈاٹٹنے

مصنف ابن ابى شيه: ٢٦٢٥٦؛ فضائل الصحابة: ١٨٣١ -

یہ صدیث پہلے گزرچکی ہے۔

عباس بن عبدالمطلب ولانفؤ ك ذريع دعا كياكرت اور فرمات الله! بهم تير بن من الفيل كا وسيله لات شخط اورتم بهم پر بارش نازل كر ديتا تقااب بهم اپن نبی منافظ کا وسيله لائة بين تق به بارش نازل فرما عباس ولائلؤ نه الله تعالى سے بارش كى دعا كى ابھى لوگ اپنى موگى و بارش كى دعا كى ابھى لوگ اپنى جگه پر موجود تھے كه بارش نازل ہوگى اور زوركى بارش ہوئى الله تعالى نے مسلمانوں كى دعا كى وعباس ولائلؤ كى دعا كى وسيله سے قبول فرمايا۔ •

ابن عمر بناتین سے روایت ہے کہ عمر رفائیڈ لوگوں کو لے کر تھے میدان میں آئے وہ قبط کے سال بارش کی دعا کررہے تھے وہ عباس بن عبدالمطلب رفائیڈ کوساتھ لائے اور اپنی دعا میں کہا اے اللہ! یہ تیرے نبی مفائیڈ کے پچا ہیں ہم ان کی ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما ابھی وہ اپنی جگہ پر ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ پھر عمر فاروق رفائیڈ نے نے خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو! بے شک رسول اللہ مفائیڈ عباس رفائیڈ کی اپنی والد کی طرف عزت کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے اور ان کا خیال رکھتے تھے، عباس رفائیڈ کی اپنی متعکق اپنی نبی مفائیڈ کی کے متعکق اپنی نبی مفائیڈ کی کے متعکق اپنی نبی مفائیڈ کی سنت کو اپنا و اور اس مصیبت (قبط) میں ان (کی دعا) کو وسیلہ بناؤ۔ انہوں نے رسول اللہ مفائیڈ کی سنت کو اپنا و اور اس مصیبت (قبط) میں ان (کی دعا) کو وسیلہ بناؤ۔ انہوں نے رسول اللہ مفائیڈ کی سام بن سعد، احت بن قیس اور عبداللہ بن حارث شامل ہیں۔ والوں میں ان کی اولاد، عامر بن سعد، احت بن قیس اور عبداللہ بن حارث شامل ہیں۔ والوں میں ان کی اولاد، عامر بن سعد، احت بن قیس اور عبداللہ بن حارث شامل ہیں۔

عباس ی فرت ہوئے اہل مدیندان کی فوت ہوئے اہل مدیندان کی وفات ہوئے اہل مدیندان کی وفات کی خبر من کر رور ہے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ من فیلئے کے بچا سے محروم ہو گئے۔
ان کی اولاد اور ان کے بوتے وغیرہ علم وفضل میں مشہور ہوئے ہیں۔ ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

(١) فَصْلَ بن عباس ذائفيُّه

فضل عباس بالنيز كے سب سے برے بيٹے تھان كے نام پر بى عباس بالنيز نے اپنی

الدعا للطبراني: ٢٢١١؛ مستدرك حاكم: ٤٣٨٥-

🕡 بخاری: ۱۰۱۰

کنیت رکھی ابوالفصل، انہوں نے فتح کمہ اور غزوہ حنین میں رسول الله مَنْ اِنْتُمْ کے ساتھ شرکت
کی اور حنین کے موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی کنیت ابوالعباس یا ابومح تھی وہ ججة
الوداع کے موقع پر بھی رسول الله مَنْ اِنْتُمْ کے ساتھ حاضر سے وہ رسول الله مَنْ اِنْتُمْ کے پیچھے سوار
سے عبدالله بن عباس بی فی الله مَنْ الله عَلَیْمُ کے ساتھ الوداع کے موقع پر فضل بی فی رسول الله مَنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

فضل سااھ مقام اجنادین پر ابو بکر صدیق بڑاتیؤ کی خلافت میں فوت ہوگئے بعض کے بزد کید فتح بمامہ کے موقع پر ااھ یا ۱اھ بیں فوت ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ برموک میں ۵ اھ کو دنیا سے رخصت ہوئے بعض نے کہا ان کی موت شام میں طاعون بھینے کی وجہ سے ۱۸ھ میں ہوئی ہے مربن خطاب بڑاتیؤ کا دور خلافت تھا۔ ان کی اولا دمیں کلثوم بڑاتیؤ کے علاوہ کوئی نہیں ہوئی ہے مربن خطاب بڑاتیؤ کے دور خلافت تھا۔ ان کی اولا دمیں کلثوم بڑاتیؤ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور ان سے حسن بن علی بڑاتیؤ نے شاوی کی تھی پھر ان کوطلاق دے دی تو ان سے ابوموی بڑاتیؤ کے نکاح کرلیا۔ 6

#### (٢)عبدالله بن عباس في الثانية

ان کوعلم کا سمندر کہا جاتا ہے۔وہ ترجمان القرآن ہیں ان کے لیے رسول الله مثالیقی نے علم وفقہ اور تفسیر قرآن کو سکھنے کی دعا کی۔ابن عباس بھائینا فرماتے ہیں رسول الله مثالی نے اپنا وست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا: اے اللہ! اے دین کی سمجھ بوجھ اور تاویل وست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا: اے اللہ! اے دین کی سمجھ بوجھ اور تاویل (تفسیر) کاعلم سکھلا۔ ۹ عمر فاروق دلائین ان کو کبار بدری صحابہ کرام کی مجلس میں بٹھایا

<sup>•</sup> بخارى: ١٥١٣؛ ١٣٣٤؛ مسلم: ١٣٣٤ - الإصابة: ٣/ ١٣٢١ -

١٦٦ / ٤ اسد الغابة: ٤ / ٦٦ -

بخاری: ۱٤۳ مسلم: ۲٤۷۷ متداحر من وعلمه التاویل کافظ بن: ۲۳۹۷ متداحر من وعلمه التاویل کافظ بن: ۲۳۹۷ منداح منداح

#### كرتے تھے.

ابن عباس بنات سے روایت ہے کہ حضرت عمر بنائن مجھے اپنی مجلس میں مشاکخ بدر کے ساتھ بٹھاتے تھے تو بعض نے ان میں سے کہا کہ آپ اس لڑ کے کوجس کے برابر ہماری اولا د ہے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھاتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ آپ لوگ ابن عباس والنوا کو کن لوگوں کے طبقہ میں سے بیجھتے ہو، ابن عباس ڈاٹٹٹا کہتے ہیں کہ پھرایک دن انہیں اور ان کے ساتھ مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں صرف اس لیے بلایا کہ انہیں میری طرف سے علمی كمال وكھا ويں، چنا نجه حضرت عمر اللفظ نے ان لوگوں سے كہا كه ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُورٌ اللهِ وَ الْفَتُحُ فِي رَايَتُ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ اَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحَدْنِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ لَمْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ كمتعلق تهارى كيا رائے ہے؟ بعض نے كها كه جب الله ہماری مدد کرے اور فتح عطا فر مائے تو اس نے ہمیں حمد واستغفار کا حکم دیا ہے بعض نے کہا ہمیں معلوم نہیں، بعض نے کچھ بھی نہیں کہا تو حضرت عمر ڈالٹنڈ نے مجھ سے کہا اے ابن عباس ڈالٹنڈ! كيا تمهارا بھى يى خيال ہے؟ ميں نے كہانہيں،آپ نے فرمايا چرتم كيا كہتے ہو؟ ميں نے كہا جب الله کی مددادر فنح مکہ حاصل ہو کی تو اللہ نے اپنے رسول مَالْتَیْظِم کو وفات کی خبر دی بیاتو فنح مكه وفات كي علامت ہے لہذا آپ اللہ تعالیٰ كی حمد اور شہیج سیجیے اور استغفار سیجیے اللہ تعالیٰ توب قبول کرنے والا ہے۔حضرت عمر طالعیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے جوتمہارا ہے۔ • سعد بن الى وقاص ر النفظ سے روایت ہے كه ميں نے ابن عباس و النفظ سے براہ كر كوئى صاحب علم، صاحب حلم (بردبار) عقلمنداور حاضرالفہم نہیں دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ملافظ مشكل مسائل كے حل كے ليے ان كو بلايا كرتے ہتے۔ ٥

طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں ابن عباس بڑا ٹائنا کوعلم وفہم اور ذکا وت و ذہانت و دیعت کی گئی تھی میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑالٹی کونہیں دیکھا کہ وہ ان پر کسی کو مقدم

<sup>🛭</sup> الطبقات: ۲/ ۳۲۹\_

<sup>🧿</sup> بخاری: ۲۹۷۰ـ

کرتے ہوں۔ 🛚

محمد بن عمرو بن حزم نے کہا جب ابن عباس دلی تؤ فوت ہوئے تو رافع بن خدت کے کہا: آج وہ مخص نوت ہوگیا ہے جس کے علم کی ضرورت مشرق ومغرب میں تھی۔ •

ان کی والدہ کا نام لبانہ بنت حارث بن حزن البلالیہ ہان کی کنیت ابومحر تھی، انہوں نے رسول اللہ مثالیقی کی زیارت کی اور آپ سے احادیث بھی سنیں یہ اپنے بھائی عبداللہ بن عباس بڑا تھے۔ علی ڈائٹوز نے ان کو یمن کا گورز مقرر کیا ای طرح عباس بڑا تھے۔ علی ڈائٹوز نے ان کو یمن کا گورز مقرر کیا ای طرح میں بھی قافلہ جج کے امیر ہے۔

عبیداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے ان کا قول ہے کہ جو کوئی

و الطبقات: ٢/ ٢٧٢\_

<sup>🕡</sup> الطبقات: ۲/ ۲۲۰-

و اسد الغابة: ٣/ ١٩٠ الإصابة: ٤/ ١٣١.

حواله سابقه:

جمال، فقہ دین اور سخاوت کا درس لینا جا ہتا ہوتو عباس دلی تینے کے گھر آئے وہ دیکھے گا کہ جمال تو فضل دلی تھے گا کہ جمال تو فضل دلی تھے کا کہ جمال تو فضل دلی تھے گئے ہے۔ فقہ عبداللہ بن عباس بیلی تھی ہے اور جو دوسخا عبیداللہ بن عباس بیلی تھی ہے ہاں ہے۔ عباس بیلی تھی ہے ہاں ہے۔

انہوں نے نبی مَلَّیْظِ سے احادیث روایت کی ہیں۔ان سے روایت کرنے والوں کے نام میر ہیں،سلیمان بن بیار،محد بن میر بین اورعطاء بن اُبی رباح وغیرہ۔

عبیداللہ بن عباس ڈاٹھٹنا پزید کے دورحکومت میں ۵۸ ھو مدینہ میں فوت ہوئے۔ • ( سم ) فتم بن عباس ڈاٹھٹنا

تحتم بن عباس بطائن نی کریم مظافی کے مشابہہ سے بدان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ مظافی ہیں جنہوں نے رسول اللہ مظافی کو عسل دیا۔ وہ سب سے آخر میں رسول اللہ مظافی ہے جدا ہوئے کیونکہ وہ سب سے آخر میں رسول اللہ مظافی ہے جدا ہوئے کیونکہ وہ سب سے آخر میں آپ کی قبر شریف سے نکلے وہ علی بڑا تھے کے دورخلافت میں مکہ کے والی تھے۔ ہ

<sup>•</sup> الإستيعاب: ٣/ ١٠١٠؛ أسدالغابة: ٣/ ٢٥٠٠ الإصابة: ٤/ ٣٣٠، ٣٣٠\_

<sup>@</sup> الإصابة: ٥/ ٣٢٠؛ أسد الغَابة؛ ٤/ ٣٧٣\_

یو چھا کہ شم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خبر کو بہت طور پر جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ •

تحتم بلانٹیڈ معاویہ بڑائٹیڈ کے دورحکومت میں سعید بن عثان بن عفان بڑائٹیڈ کے ساتھ سمر قند گئے اور وہاں شہید ہو گئے ان کی کوئی اولا دنہ تھی۔ •

عباس بن عبدالمطلب بڑاتھ کی اور بھی اولا دہے جن میں معبد عبدالرحمان اور ام حبیب بیں، یہ بیجے ام الفضل ہے ہیں جورسول الله مؤلیق کی زوجہ محتر مہ میمونہ وٹائٹنا کی بہن ہیں۔ عبداللہ بن بزید الہلالی کے ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو اس نے عباس دٹائٹنا اور ان کی زوجہ محتر مدام الفضل کی شان میں کہے ہیں۔ •

ا: کسی ایسی شریف الاُصل عورت نے اپنے خاند کے بچوں کوجنم نہیں دیا۔ نہ ہی تو پہاڑی علاقہ میں اور نہ ہی میدانی میں۔

r: جیسا کہام الفضل نے اپیلطن سے چھ بچوں کوجنم دیا۔ جونسل درنسل شریف الاممل ہیں۔

او: وه رسول الله من النظيم كم معزز جي كى اولاد ب\_ وه تينمبر جو خاتم النبيين اور افضل الرسل مين - الرسل مين -

سم: خبر دار! بیصاحب سخاوت عبیدالله بین چران کے بھائی شم اور پھرمعبد پیدا ہوئے ہیں۔

۵: اگر کسی دن قریش این آپ پر فخر کریں تو به لوگ بر دبار، صاحب خاوت اور سردار ہیں۔

۲: صلح جولوگوں کے لیے متعاون اور شرپند کے بالقابل شیر کی مانند ہیں۔

ام الفضل کے علاوہ بھی عباس بڑائٹیؤ کے بچے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ تمام، کثیریہ دونوں بیٹے ام الولدے تھے، حارث بن عباس یہ قبلہ بنت جندب بن ربی الہذلیۃ سے ہیں

<sup>•</sup> مسنداحمد: ١٧٦٠؛ مستدرك حاكم: ١١٦١؛ سنن الكبرى: ١٠٨٣٧.

<sup>@</sup> الإصابة: ٥/ ٣٢١؛ أسدالغاية: ٤/ ٣٧٣؛ الإسيتعاب: ٣/ ١٣٠٤\_

<sup>@</sup> انساب الأشراف: ٤/ ٢٢، ٢٣-

آمنہ جن کی والدہ باندی تھیں، صفیہ بنت عباس ان کی والدہ بھی باندی تھی۔ • عباس رالٹیڈ کے بیٹوں کے ہاں جواولا دپیدا ہوئی ان کے نام درجہ ذیل ہیں۔ • عباس رالٹیڈ بن عباس رالٹیڈ ) علی بن عبداللہ بن عباس رالٹیڈ )

یہ حضرت علی رہائٹو کی شہادت کی رات پیدا ہوئے اس لیے انہوں نے اس کا نام علی رکھا۔ بیر عبادت گزار تھے بیرایک دن میں ہزار نوافل پڑھنے والے تھے اور خضاب استعال کرتے تھے۔ •

علی بن عبداللہ بن عباس سب سے چھوٹے تھے۔ بیروئے زبین پرتمام قریشیوں سے خوبصورت تھے۔ ان کے باپ ان کو خضاب لگایا کرتے تھے بیہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے اس کے باپ ان کو خضاب لگایا کرتے تھے بیہ کثرت سے نوافل وامتیاز کی وجہ والے تھے اس کے ان کوسجاد کہا جاتا ہے بیدلقب کثرت عبادت اوران کے فضل وامتیاز کی وجہ سے ہے وہ تقد (بااعتماد) راوی تھے گران کی روایت کردہ احادیث کی تعداد انتہائی کم ہے۔ امام مزی رشالت کہتے ہیں کہ عجلی اور ابوزر عدرشالش کا کہنا ہے کہ وہ تقدراوی ہیں حضرت عمرو بن علی ڈوٹھ کی ہیں وہ بہترین لوگوں ہیں شامل ہیں ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ہ

امام فہبی وطلق کا کہنا ہے کہ وہ امام، سید، ابوالخلائف ابومحد ہاتھی، سجاد ہیں وہ بہت بڑے عالم باعمل عبادت گزار، طویل قامت، بارعب اور بھاری جسم والے تنے۔ اسلام علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے باپ سے روایات بیان کی ہیں ان سے بیان کرنے

علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے باپ سے روایات بیان کی ہیں ان سے بیان کرنے والوں میں، امام زہری اور ان کے بیٹے محد بن علی شامل ہیں جوسا اصلی فوت ہوئے اس

<sup>@</sup> الثقات: ٥/ ١٦٠<u>.</u>

<sup>🛭</sup> حواله مما بقهد

٥ الطبقات: ٥/ ٣١٣، ٣١٤.

<sup>🔞</sup> الثقات: ٥/ ١٦٠ ـ

و تهذيب الكمال: ٨/ ٤٤٢٢ الثقات: ٥ - ١٦ -

سير اعلام النبلاء: ٥/ ٢٥٢\_

#### وقت ان کی عمر ۵۰ سال تھی۔ ٥

یہ ان بعض افراد کا تذکرہ ہے جو رسول اللہ مٹی ٹیٹی کے پچھا عباس بڑاٹٹی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ بیسب وہ لوگ ہیں جن پرلوگوں کے ہاتھ کی میل کچیل بعنی صدقہ حرام ہے ان کے لیے خس ( پانچواں ) حصہ ثابت ہے ادر امت مسلمہ پر ان کی تو قیر ادر ان کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرنا فرض ہے۔

#### دوم: جعفر بن ابي طالب اوران کي اولا د براغفهٔ

اس بات میں کوئی شک نہیں کے جعفر بن ابی طالب اور ان کی آل اولا دان لوگوں میں شامل ہیں جن پرصدقہ حرام ہے بیصدقہ لوگوں کے بال کی میل کچیل ہے اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم امام جعفر طیار اور ان کی اولا دے چند مناقب بیان کریں۔

ان کا نام جعفر بن ابی طالب ہے جبکہ کنیت ابوعبداللہ ہے کیونکہ ان کے بینے کا نام عبداللہ ہے جعفر رہائٹیز صورت اور سیرت میں رسول اللہ منابیز آم کے مشابہ تنھے۔

جعفر بذائعنیٔ علی بزانفیئ ہے دس سال بڑے تھے اور عقبل بڑائفی جعفر بزائفی ہے دس سال بڑے تھے۔جعفر بڑائفیڈ اول مہاجرین ہیں شامل ہیں۔

ان کے فضائل مناقب بہت زیادہ اور مشہور ہیں جو کی بھی مومن پر مخفی نہیں ہیں ان کے مناقب میں ان کے مناقب میں سے ایک فضیلت میں بھی ہے جو ان کے قوت ایمان، حسن خلق اور ان کے وین اسلام میں بلند مقام مزتبہ کی دلیل ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ مِن

ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول الله مناتین ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے اور بہت شوق سے ان کی ملاقات کے منتظر رہتے تھے۔ وہ حبشہ سے واپس آئے جبکہ وہ ابتدائے

الثقات: ٥/ ١٦٠؛ سيراعلام النبلاء؛ ٥/ ٢٥٢؛ تهذب الكمال: ٨/ ٢٢٢.

<sup>🛭</sup> بخاری: ۲۲۹۹۔

اسلام میں جرت کر کے دہاں پہنچ تھے تو عین ای وقت رسول الله مَالَّيْدَا خيبر فتح کر کے لوئے تھے جب ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے جعفر راللن کو گلے لگایا اور فر مایا: الله کی قتم اجھے علم نہیں کہ میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں۔ خیبر فتح کرنے پر یا جعفر راللن کے آنے پر۔ •
آنے پر۔ •

ان کے اعلی مناقب اور فضائل میں سے ریبھی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ان کا نام ذوالجناحین (دوپروں والے) رکھا۔ وہ ان دوپروں سے جنت میں اڑتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے ان کے دونوں ہاتھ کٹ جانے کا جو کہ غز وہ مؤتہ میں ان کے جسم سے جدا کر دیے گئے تھے۔
ان کے دونوں ہاتھ کٹ جانے کا جو کہ غز وہ مؤتہ میں ان کے جسم سے جدا کر دیے گئے تھے۔
ابن عباس رہافین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: میں نے جعفر بن ابی طالب رہافین کو جنت میں اڑتے دیکھا ہے۔ ان کے دوپر ہیں وہ جہاں جا ہے ہیں اڑتے ویکھا ہوئے بین اڑتے ویکھا ہوئے بازؤوں سے خون فیک رہا ہے۔ ہ

شعمی رشالشنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر خلفظا جب جعفر رخالفظ کے فرزند کو سلام کرتے تو کہتے اے دوپروں دالے کے بیٹے تم پرسلام ہو۔ •

ای شخص پر سخت تعجب ہے جو صحابہ کرام ٹنگائٹٹم پر آل بیت کے ساتھ بغض اور عداوت کا الزام لگا تا ہے اور ان کی طرف جھوٹی باتیں اور تہمت منسوب کرتا ہے۔

ان کے نصائل میں سے بیہ بھی ہے کہ فقراء پر بہت زیادہ خرج کرتے ہے اور انتہائی رحمل سے مسکینوں کا خیال رکھتے ہے۔ اس بات کی گواہی رسول اللہ مَالَّيْنَا کے صحابہ کرام رضائی دیتے ہیں۔ دیکھیے ابو ہریرہ دلائی کس طرح جعفر دلائی کی صفت جود وسخا کا تذکرہ کررہے ہیں۔ ہ

<sup>•</sup> مصنف ابن ابي شيبه: ٣٢٢٠٦؛ الكبير: ١٤٧٠؛ مستدرك حاكم: ٢٢٤٩هـ

الكبير: ٢٦٤ إ؛ مستدرك حاكم: ٤٩٣٧؛ سلسله احاديث الصحيحة: ١٢٢٦ \_

و بخاری: ۳۷۰۹ و ۲۷۰۸ و بخاری: ۳۷۰۸

حضرت ابو ہر یہ در اللہ اللہ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر یہ ہمت احادیث بیان کرتا ہے اصل وجہ سے ہے کہ میں رسول اللہ منا بھینے کی خدمت میں خالی پیٹ ہر وقت لگا رہتا تھا خمیری نان اور لباس فاخرہ پہننے کو نہ ملتا تھا اور لونڈی غلام میری خدمت کے لیے میرے پاس نہ تھے اور بھوک کے مارے پیٹ پر پھر باندھ لیتا تھا بعض آیوں کے معنی مجھے معلوم ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں ہے میں اس لیے دریافت کرتا تھا کہ کوئی فخص جھے اپنے مساکیوں نے میں اس لیے دریافت کرتا تھا کہ کوئی فخص جھے اپنے گھر لے جاکر کھا نا کھلا دے، مساکیوں کے ماتھ سب سے زیادہ سلوک کرنے والے جعفر بن اس کے طالب تھے وہ بجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور جو پچھان کے گھر میں موجود ہوتا وہ مجھے کو کھلا دیا کرتے وہ میں موجود ہوتا وہ مجھے کو کھلا دیا کرتے وہ میں پی میں موجود ہوتا وہ مجھے کو کھلا دیا کرتے وہ میں بی میں بی بھی نہ ہونے کے سبب اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔ اس کو تو ڈوالتے تھے پھر اس میں جو پچھاگا ہوتا اس کو میں چائے لیتا تھا۔

ان کے فضائل ومناقب سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ سُلَا الله سُلِا مِن بِين فرمائى آپ نے فرمایا جعفر جسے انسان پر رونے والی روئے۔ اور ان پر رونے پہ طامت نہیں فرمائى آپ نے فرمایا جعفر جسے انسان پر دو نے والی روئے میں حضرت ابو ہر رہ ور اللہ فرمائے ہیں کہ نبی کریم سُلِی اللہ میں حضرت ابو ہر رہ ور اللہ فرمائے ہیں کہ نبی کریم سُلِی اللہ میں مینے یا بہنا ہے ، یا سوار کی بہ جعفر بن ابی طالب رہ میں افسال شخص نے جوتے نہیں بہنے یا بہنا ہے ، یا سوار کی بہ سوار ہوا یا بہتر ین لباس زیب تن کیا۔ ا

جب بھی حبشہ کی طرف پہلی عظیم ہجرت کی بات ہوتی ہے جوکہ الی بہت لکالیف اور جب بھی حبشہ کی طرف پہلی عظیم ہجرت کی بات ہوتی ہے جوکہ الی بہت لکالیف اور مصائب کے بعد کی گئی تھی جن کا سامنا صحابہ کرام بڑائنڈ نے بڑے مبراور تحل ہے کیا اور پھر کفار مکہ نے بوری کوشش کی تھی کہ نجاشی مسلمانوں کو ان کے سپرد کر دے اور وہ نجاشی کو صحابہ کفار مکہ نے بوری کوشش کی تھی کہ نجاشی مسلمانوں کو اپنے کرام بڑائنڈ نے ہے متنفر کر دیں اور یہ کہ ان کے عقائد ونظریات کی بناء پر نجاشی مسلمانوں کو اپنے کرام بڑائنڈ نے ہے متنفر کر دیں اور یہ کہ ان کے عقائد ونظریات کی بناء پر نجاشی مسلمانوں کو اپنے

<sup>🗗</sup> بخاری: ۳۷۰۸.

مصنف عبدالرذاق: ٦٦٦٤ الباني شاشد نے اسے ضعیف کہا ہے۔

و ترمذی: ٦٦٦٦؛ مسنداحمد: ٩٣٥٣؛ مستدرك حاكم: ٣٥٠٠ ع

ملک سے نکال کران کو کفار کے زغہ میں دے دے تو ایک نازک صورت حال میں امام جعفر بن ابی طالب ڈائٹو کی ذہانت اور دوراندیش ہی کام آئی وہ نور، ہدایت اور خطیب حق عابت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوسرفراز کیا۔

حضرت ابن مسعود رٹائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلَاثِیُّا نے ہم تقریبا اسی آ دمیوں کوجن میں عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عفطه، عثان بن مظعون ادر ابوموسي رسي النظم بهي شامل تضيحاشي کے یہاں بھیج دیا بہلوگ نجاش کے پاس پہنچے تو قریش نے بھی عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحا ئف دے کر بھیج دیا انہوں نے نجاشی کے دربار میں داخل ہو کر اسے سجدہ کیا اور دائیں بائیں جلدی سے کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ہمارے عزیزوں میں سے پچھالوگ بھاگ کر آپ کے علاقہ میں آئے ہیں، وہ ہم سے اور ہمارے دین سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے علاقے میں ہیں، آپ انہیں این یاس بلائے چنانچہ نجاشی نے انہیں بلا بھیجا حضرت جعفر والفی نے اپنے ساتھیوں ت فرمایا: آج کے دن تمہارا خطیب میں بنول گا وہ سب راضی ہوگئے انہوں نے نجاشی کے یہاں پہنچ کراہے سلام کیالیکن مجدہ نہیں کیا، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت کو تجدہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا: ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں كرتے ، نجاثى نے بوچھا كيا مطلب؟ انہوں نے فرمايا كەاللەتغالى نے ہمارى طرف اپنا پيغيبر مبعوث فرمایا ہے انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ اللہ کے علادہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں ، نیز انہوں نے ہمیں زکوۃ اورنماز کا تھم دیا ہے۔عمرو بن عاص نے نجاشی ہے کہا کہ بیلوگ حضرت عیسی عالیہ یک بابت آپ کی مخالفت کرتے ہیں نجاشی نے ان سے پوچھا کہتم لوگ حضرت عیسی علیمیلاً اور ان کی والدہ کے بارے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو الله فرماتے ہیں کہ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں جسے اللہ نے اس کنواری دوشیزہ کی طرف القاء فرمایا تھا جھے کسی انسان نے چھوا تھا اور نہ ہی ان کے یہاں اولا دہوگی اس پر نجاشی نے ز بین سے ایک تکا اٹھا کر کہا اے گروہ حبشہ! پادر ہے! اور راہرہ! اللہ کی قتم! لوگ حضرت عیمیٰ کے متعلق اس شکھ ہے بھی کوئی بات زیادہ نہیں کہتے ہیں تہمیں خوش آ مدید کہتا ہوں اور اس شخص کو بھی جس کی طرف ہے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انجیل میں ہم ان ہی کا ذکر پاتے ہیں اور سے وہ تیفیر ہیں جن کی بشارت حضرت عیمیٰ ملینا نے وی تقلی تم جہاں جا ہورہ سکتے ہواگر امور سلطنت کا معاملہ نہ ہوتا تو بخدا! میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ا کے تعلین اٹھا تا اور رانہیں وضوکراتا، پھر اس نے عمرہ بن عاص اور عمارہ کا ہم یہ واپس لوثا دیے کا حکم دیا جو انہیں لوثا دیا گیا، اس کے بعد حضرت ابن مسعود ڈائٹو ہے جلدی واپس تو تا دیا حکم دیا جو انہیں لوثا دیا گیا، اس کے بعد حضرت ابن مسعود ڈائٹو ہے جلدی واپس آگئے سے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب نجا سائٹینا واپس آ گئے سے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب نجا سائٹینا کی موت کی اطلاع ملی تو نبی سائٹینا ہے استعفار کیا تھا۔

ایک اور دوایت میں نجائی کے حضور خطبہ کی بات کچھاں طرح الفاظ ہیں:
ام المونین حضرت ام سلمہ نگائیا ہے مروی ہے کہ جب ہم سرز مین عبشہ میں اتر ہے تو ہمیں '' کی صورت میں بہترین پڑوی ملا ہمیں دین کے حوالے سے اطمینان نصیب ہوا ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ہمیں کوئی نہ ستا تا تھا اور ہم کوئی ناپند یدہ بات نہ ہوا ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ہمیں کوئی نہ ستا تا تھا اور ہم کوئی ناپند یدہ بات نہ سنتے ہے قریش کو جب اس کی خبر پنجی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دومضوط آدمیوں کو اندر ونایاب تحاکف کے ساتھ نجائی کے پاس بھیجا جائے ان لوگوں کی نگا ہوں میں سب سے ناور ونایاب تحاکف کے ساتھ نجائی کے پاس بھیجا جائے ان لوگوں کی نگا ہوں میں سب نے زیری عبداللہ بن ابی ربعہ اور نجائی کے ہم سر دار کے لیے بھی ہم یہ اکٹھا کیا اور بی سب چیزیں عبداللہ بن ابی ربعہ اور عمر و بن العاص ہم سر مردار کے لیے بھی ہم یہ اکٹھا کیا اور بی سب چیزیں عبداللہ بن ابی ربعہ اور عمر و بن العاص کے حوالے کر کے انہیں ساری بات ہم جمائی اور کہا کہ نجائی ہے دان کے حوالے سے کوئی بات کے حوالے کر کے انہیں ساری بات ہم جمائی اور کہا کہ نجائی کی خدمت میں ہمایا و تحاکف پیش کرنا کر نے سے قبل ہر سر دار کو اس کا مدید پنجا دینا پھر نجائی کی خدمت میں ہمایا و تحاکف پیش کرنا اور قبل اس کے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی بات کرے تم اس سے یہ درخواست کرنا کہ آئیس تمہارے حوالہ کر دے۔

بددونوں مکہ مکرمہ سے نکل کرنجاش کے پاس پہنچاس وقت تک ہم بردی بہترین رہائش اور بہترین پڑوسیوں کے درمیان رہ رہے تھے ان دونوں نے نجاشی سے کوئی بات کرنے ہے پہلماس کے ہرسردار کو تحا کف دیئے اور ہر ایک ہے یہی کہا کہ شاہ حبشہ کے اس ملک میں ہارے پچھ بیوقو ف لڑ کے آ گئے ہیں جواپی قوم کے دین کوچھوڑ چکے ہیں اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے ایک نیا دین خود ہی ایجاد کرلیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہآ پ لوگ اب ہمیں اپنی قوم کےمعزز لوگوں نے بھیجا ہے تا کہ ہم انہیں یہاں ہے واپس لے جائیں جب ہم بادشاہ سلامت ہے ان کے متعلق گفتگو کریں تو آپ بھی انہیں مشورہ دیں کہ بادشاہ سلامت ان سے کوئی بات چیت کیے بغیر ہی انہیں ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کی قوم کی نگاہیں ان سے زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی زیادہ واقف ہیں جوانہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں، اس پر سارے سرداروں نے آئیں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد ان دونوں نے نجاشی کی خدمت میں اپنی طرف سے تحالف پیش کیے جنہیں اس نے قبول کر لیا پھران دونوں نے اس سے کہا بادشاہ سلامت! آپ کے شہر میں ہمارے ملک کے پچھ بیوتو ف لڑئے آگئے ہیں جواپی قوم کا دین چھوڑ آئے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ایک نیا دین خود ہی ایجاد کر لیا ہے جے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں اب ان کے سلسلے میں ان کی قوم کے کچھ معززین نے ''جن میں ان کے باپ، چیا اور خاندان والے شامل ہیں ہمیں آپ پاس بھیجا ہے تا کہ آپ انہیں ہمارے حوالہ کردیں کیونکہ ان کی نگاہیں زیادہ گہری ہے اور وہ اس چیز ہے بھی باخر ہیں جو انہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں۔

اس وفت ان دونوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ناپبندیدہ چیز بیتھی کہ کہیں نجاشی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ ہم جائے ادھراس کے پاس موجود اس کے سرداروں نے بھی کہا بادشاہ سلامت بیلوگ سے کہدرہے ہیں ان کی قوم کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز ہے بھی باخبر ہیں جو انہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں اس لیے آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کرد بیجے تاکہ یہ انہیں واپس ان کے شہر اور قوم میں لے جا کیں۔ اس پر خیاشی کو غصہ آگیا اور وہ کہنے لگا نہیں بخدا میں ایک ایسی قوم کو ان کے حوالے نہیں کرسکتا جنہوں نے میرا پڑوی بنتا قبول کیا میرے ملک میں آنے اور دوسروں پر مجھے ترجیج دی، میں بہلے انہیں بلاؤں گا اوان ہے اس چیز کے متعلق پوچھوں گا جو یہ دونوں ان کے حوالے سے کہدرہ ہیں آگر وہ لوگ ویسے ہی ہوئے جیسے یہ کہدرہ ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کرول کا اور انہیں ان کے خوالے کرول کا اور انہیں ان کے خوالے کرول کا اور انہیں کردوں گا بیر انہیں کردوں گا بیرائیں کردوں گا بیرائیں کردوں گا بیرائیں کردوں گا۔

اس کے بعد نجاشی نے پیغام بھیج کر صحابہ کرام بھائٹ کو بلایا جب قاصد صحابہ کرام بھائٹ ا کے پاس آیا تو انہوں نے استھے ہو کرمشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کیا کہا جائے؟ پھر انہوں نے آپس میں طے کرلیا کہ ہم وہی کہیں گے جوہم جانتے ہیں یا جونبی کریم مثاقیا نے ہمیں حکم دیا ہے جو ہوگا سود یکھا جائے گا چنانچہ بید حضرات نجاثی کے پاس چلے گئے نجاثی نے ا پنے پادر بوں کو بھی بلالیا تھااور وہ اس کے سامنے آسانی کتابیں اور صحیفے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے نجاشی نے ان ہے پوچھا کہ وہ کونسا دین ہے جس کی خاطرتم نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑا نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ اقوام عالم میں ہے کسی کا دین اختیار کیا اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رکانٹوئئے نے کلام کیا اور فرمایا: بادشاہ سلامت! ہم جاہل لوگ تنھے بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اس طرز زندگی پر چلتے رہے حتی کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب صدق وامانت اورعظمت وعصمت کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کو ایک ماننے ، اس کی عبادت کرنے اور اس کے علاوہ پھروں اور بتوں کوجنہیں ہمارے آبا وَ اجداد یوجا کرتے تھے کی عبادت چھوڑ دینے کی وعوت پیش کی انہوں نے ہمیں سپائی، امانت کی

ادائیگی، صلہ رحی، پروسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کاموں اور قبل وغارت گری سے نیخے کا تھم دیا انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نیخے، جھوٹ بولنے، پیٹم کا مال ناحق کھانے اور پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے سے روکا انہوں نے ہمیں نماز، ذکوۃ اور روزے کا تھم دیا ہے ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے ان کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات کی پیروی کی، ہم نے ایک الله کی عبادت شروع کر دی ہم اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھم براتے، ہم نے ان کی حرام کر دوہ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دی ہوئی اشیاء کو حلال سجھنا شروع کر دیا جس پر ہماری قوم نے ہم پرظلم وستم شروع کر دیا، ہمیں طرح کی سزائیں دیا جہ ہمیں دین سے برگشتہ کرنے لگے تاکہ ہم دوبارہ الله کی عبادت طرح کی سزائیں دوبارہ الله کی عبادت سے انہیں دوبارہ حلال سجھنا شروع کر دیں اور پہلے جن گندی چیزوں کو زمانہ جاہلیت میں حلال سجھتے آئیں دوبارہ حلال سجھنا شروع کر دیں اور پہلے جن گندی چیزوں کو زمانہ جاہلیت میں حلال سجھتے آئیں دوبارہ حلال سجھنا شروع کر دیں۔

جب انہوں نے ہم پر حد سے زیاہ ظلم شروع کر دیا اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر حاکل ہونے لگے تو ہم وہاں سے نکل کر آپ کے ملک میں آگئے ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیج دی ہم نے آپ کے پر دوس میں آپ کے ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیج دی ہم نے آپ کی موجود گل میں آپ نے لیے رغبت محسوں کی اور بادشاہ سلامت! ہمیں امید ہے کہ آپ کی موجود گل میں ہم پرظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا اس پیغیر پر اللہ کی طرف سے جو وی آتی میں ہم پرظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا اس پر پیغیر پر اللہ کی طرف سے جو وی آتی ہمیں ہم پرظم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا اس پر پیغیر پر اللہ کی طرف سے جو وی آتی پر اس کا پر حصر تا ہوت فر مایا جی ہاں! اس نے کہا کہ مجھے وہ پر حضر سایئے حضر ت جعفر رفائش نے اس کے سامنے سورہ مربیم کا ابتدائی حصہ تلاوت فر مایا جس کو من کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے سامنے رکھے ہوئے آسانی کتابوں کے نسنے بھی ان کے آسوؤں سے تر ہوگئی اس کے پا دری بھی اتنا رویا کہ ابتدائی حصہ بوئے آسانی کتابوں کے نسنے بھی ان کے آسوؤں سے تر ہوگئی چر نجاشی نے کہا بخدا! یہ وہ کا آسانی کتابوں کے نسنے بھی ان کے آسوؤں سے تر ہوگئی چر نجاشی نے کہا بخدا! یہ وہ کا طب ہوکر کہا کہ تم دونوں چلے جاؤاللہ کی قشم! میں کا منبع ایک ہی ہے یہ کہ کر ان دونوں سے خاطب ہوکر کہا کہتم دونوں چلے جاؤاللہ کی قشم! میں

انہیں کسی صورت میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔

حفرت ام سلمہ ذاہ ہی ہیں کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرہ بن عاص نے کہا بخدا! کل میں نجاشی کے سامنے ان کا عیب بیان کر کے رہوں گا ادراس کے ذریعے ان کی جڑ کا اس کر بھینک دوں گا ،عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ہمارے معالمے میں بچھ زم نفا، کہنے لگا کہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اگر چہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی رشتہ دارعمروین عاص نے کہا کہ نہیں میں نجاشی کو یہ بتا کر رہوں گا بیلوگ حضرت عیسی علیہ اگر جھی خدا کا بندہ کہتے ہیں۔

چنانچدا گلے دن آکر عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا بادشاہ سلامت! یہ لوگ حضرت عیسلی علیقیا کے علیہ اسلامت! یہ لوگ حضرت عیسلی علیقیا کے علیہ اس لیے انہیں بلاکر حضرت عیسلی علیقیا کے بارے ان کا عقیدہ دریافت سیجے بادشاہ نے صحابہ کرام دخی تیز کا کو پھراس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بھیجاس وقت جمارے او پراس جیسی کوئی چیز نازل نہ ہوئی تھی۔

صحابہ کرام نکائی اہم مشورہ کے لیے جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ جب بادشاہ تم سے حضرت عیسیٰ علیہ اس کے متعلق ہو چھے گا تو تم کیا کہو گے؟ پھرانہوں نے یہ طے کرلیا کہ ہم ان کے متعلق وی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا اور جو ہمارے رسول منافی آئے نے بتایا ہے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا چنا نچہ یہ طے کر کے وہ نجاثی کے پاس پہنچ گئے نجاثی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر رفائٹ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ہم وہی پچھ کہتے ہیں جو ہمارے نی کریم منافی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے پیشمبر، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جے اللہ نے حضرت مریم فنافیا کی طرف القاء کیا تھا جو کہ کواری اور اپنی شرم وحیاء کی حفاظت کرنے والی تھیں اس پر نجاثی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف کرائے اٹھا جو کہ کواری اور اپنی شرم وحیاء کی حفاظت کرنے والی تھیں اس پر نجاثی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف کرائے گا گا کہ آپ نے جو پچھ کہا حضرت عیسیٰ عالیہ اس سے اس طرف بردھا کر ایک تکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو پچھ کہا حضرت عیسیٰ عالیہ اس سے اس ختکے کی نسبت بھی زیادہ نہیں ہیں۔

جب نجاشی نے یہ بات کہی تو یہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سررداروں کو بہت بری گئی اور غصہ سے ان کے نرخروں سے آواز نکلے گئی نجاشی نے کہا جتنی مرضی برا گئے بات صحیح ہے تم لوگ جاؤ آج ہے تم اس ملک میں امن کے ساتھ رہو گے اور تین مرتبہ کہا کہ جو شخص تہہیں برا بھلا کہے گا اسے اس کا تاوان اوا کرنا ہوگا مجھے یہ بات پند نہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف بہنچاؤں اگر چہ اس کا تاوان اوا کرنا ہوگا مجھے یہ بات پند نہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف بہنچاؤں اگر چہ اس کے عوض مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے اور ان دونوں کو ان کے تحاکف اور ہدایا واپس کردو بخدا! اللہ نے جب مجھے میری حکومت واپس لوٹائی تھی تو اس نے محاسلے میں رشوت لیتا پھروں اور اس نے بھے سے رشوت لیتا پھروں اور اس نے لوگوں کو میرامطیع اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے معاسلے میں رشوت لیتا پھروں اور اس نے لوگوں کو میرامطیع اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے معاسلے میں لوگوں کی اطاعت کرتا پھروں۔

حفزت ام سلمہ ڈانٹیٹا فر ماتی ہیں کہ اس کے بعد ان دونوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال و یا اور وہ ہوں ہے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور وہ جو بھی ہدایا لیے کرآئے تھے وہ سب انہیں واپس لوٹا دیئے گئے اور ہم نجاشی کے ملک میں بہترین گھر اور بہترین پڑوس کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ ہ

شعمی رشانیہ فرماتے ہیں: علی بن ابی طالب رشانی نے اساء بنت ممیس سے نکاح کیا تو ان کے بیٹے محمد بن جعفر اور محمد بن بحر میں بحث ہوئی ان میں سے ہرایک یہ کہنے لگا کہ میں بھھ سے زیادہ معزز ہوں اور میرا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے علی رشانی نے فرمایا: اے اساء ڈائٹی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے فرمایا: میں عرب نو جوانوں میں جعفر رشانی سے بہتر نہیں و بوانوں میں جعفر رشانی سے بہتر نہیں و بوانوں میں جعفر رشانی سے بہتر نہیں بایا علی دائٹی نے فرمایا: تم نے مرمایا: تم نے مرمایا: تم نے مرب نو جوانوں میں جعفر کی ادھیر عمر ابو بکر دائٹی سے بہتر نہیں بایا علی دائٹی نے فرمایا: تم نے میرے بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی اگر تو اس کے علاوہ کوئی بات کرتی تو میں ناراض ہوتا۔ ہم میرے بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی اگر تو اس کے علاوہ کوئی بات کرتی تو میں ناراض ہوتا۔ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ اساء بنت عمیس ، جعفر بن ابی طالب ذائفی کے نکاح میں تھیں ، جب ابو بکر صدیت رفائٹی نے نکاح کر لیا جب ابو بکر

<sup>📭</sup> مسند احمد: ١٧٤٠، ابن خزيمه: ٢٢٦٠.

<sup>@</sup> الطبقات: ٨/ ٢٨٥؛ فضائل الصحابه: ١٧٢٠ ـ

صد این برای دنیا سے رخصت ہو گئے تو علی بن ابی طالب برای نظر نے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ سب
سے راضی ہو یہ کیسا بہترین رابطہ اور گہرا تعلق ہے جس کا بعض مریض دل افراد انکار کرتے ہیں دیکھو جب جعفر والنظر فوت ہوئے تو اساء برای نظر صدیق برای نظر نے شادی کی اور الن کی اولان کی بھی پرورش کی پھر جب ابو بکر برای نظر فوت ہوئے تو علی بڑا نظر نے ان سے نکاح کیا اور الو بکر صدیق بران نظر اور اپ بھائی جعفر بران نظر کی اولاد کی پرورش کی دیکھو یہ س تدر مضبوط اور ابو بکر صدیق بران کی دیکھو یہ س تدر مضبوط اور ابو بکر صدیق بران قدر واضح اور روشن ہے کہ کسی کے مثانے نہ بی تو مث سکتا ہے اور نہ ہو کے مثانے نہ بی تو مث سکتا ہے اور نہ کی کسی کے مثانے نہ بی تو مث سکتا ہے اور نہ کی کسی کے مثانے نہ بی تو مث سکتا ہے اور نہ کی کسی کے مثانے نہ بی تو مث سکتا ہے اور نہ کی کسی کے مثانے نہ بی تو مث سکتا ہے اور نہ کی گئر دوانہ کیا تھا۔

حضرت ابوقادہ رہی تھی ہوئے فرایا تمہارے امیر زید بن حارثہ بی کریم مکا ٹیٹی نے جیش امراء نای لکنکرکوروانہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے امیر زید بن حارثہ ہیں اگر زید شہید ہوجا کیں تو جعفر امیر ہوں گے اس پر امیر ہوں گے اس پر حضرت جعفر رہائے تنز نے عرض کیا اے اللہ کے بی تنافی امیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میرا خیال نہیں تھا کہ آپ زید کو بھے پر امیر مقرر کریں گے بی کریم تنافی نے فرمایا تم روانہ میرا خیال نہیں تھا کہ آپ زید کو بھے پر امیر مقرر کریں گے بی کریم تنافی نے فرمایا تم روانہ ہوجاؤ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس بات میں خیر ہے؟ چنانچہ وہ لشکر روانہ ہوگیا کچھ عرصہ کرنے کا تھم دیا اور فرمایا ایک افسوس ناک خبر ہے کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس لشکر کے متعلق کرنے کا تھم دیا اور فرمایا ایک افسوس ناک خبر ہے کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس لشکر کے متعلق نہ بتا وی ؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دشمن سے آ منا سامنا ہوا تو زید شہید ہوگے ان نہ بتا وی ؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور دشمن سے آ منا سامنا ہوا تو زید شہید ہوگے ان کر سخت کی دوا کی دوا کو کو کے ایسان کی شہادت کی گوائی دیتا ہوں لہذا ان کی بخش کی دعاء کر و پھر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اکی گڑا اور نہایت پامردی سے ڈئے رہے تی کر کے کے دعاء کر و پھر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اکی گڑا اور نہایت پامردی سے ڈئے رہے تی کر کے کہ دیا جر و پھر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اکی گڑا اور نہایت پامردی سے ڈئے رہے تی کر کے کہ دوائی دیتا ہوں لہذا ان کی بخش کی دیا جو دیگر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اکی گڑا اور نہایت پامردی سے ڈئے رہے تی کر کے دیا جو دیا جو کی دوائی دیا ہوں لائو ان کی دیا ہوں لیا ان کی شہید ہوئے میں دیا جو نے کر دیا جو کر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اکی گڑا اور نہایت یا مردی سے ڈئے رہے تی کر دیا ہوں دیا ہوں دوائی دیا ہوں دیا ہوں دیا کہ دو کیا میں دوائی دیا ہوں دیا ہوں لیا کہ دوائی دیا ہوں دیا ہوں دوائی دیا ہو کے دوائی دیا ہو کر عبد اللہ بن رواحہ نے جھنڈ اکی کڑا اور نہایا ہیا ہی کر دیا ہوں دوائی دوائی دیا ہو کر دیا ہو کر دیا ہو کر دوائی دیا ہو کے دوائی دیا ہو کر دیا ہو کر دیا ہو کر دیا ہو کر دوائی دوائی

که ده بھی شہید ہو گئے ان کے لیے بھی استغفار کرو۔۔۔اخرالحدیث۔ •

مؤتہ کے میدان میں فریقین کے درمیان خوزیز جنگ ہوئی اور زید بن حارثہ شہید ہوگئے تو اسلامی جھنڈ اجعفر والفئز نے تھام لیا وہ بردی جوانمر دی سے اڑے اور رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نگل گئے وہ بردی بہادری سے لڑرہے تھے کہ ان کا دائیاں ہاتھ کٹ گیا آنہوں انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑلیا اور لڑتے رہے حتی کہ بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے دونوں کئے ہاتھوں سے پرچم تھام کرسینے سے لگایا حتی کہ شہید ہوگئے ای وقت ان کی عمر شینتیں (۳۳) سال تھی۔ ہ

حضرت عبدالله بن عمر بٹائٹے کہتے ہیں کہ رسول الله منگائیے نے فردہ مؤتہ میں زید بن عارشہ کوسپہ سالار بنایا، پھر آنخضرت منگائی نے فرمایا اگر بیشہید ہوجا کیں تو پھر سپہ سالار جعفر ہیں اوراگر وہ بھی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بڑاٹھ کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا جنگ ختم ہونے پر (ہم نے حضرت جعفر کو تلاش کیا، تو وہ شہداء میں سلے اور ہم نے ان کے جسم پر پچھاوپر نوے زخم تیراور نیزہ کے پائے۔ ا

اس طرح جعفر طیار را النیز تاریخ اسلام کی پیشانی کا جھومر بے ہیں۔ وہ سابقین اولین میں شامل ہیں، وہ اولین مہاجرین میں سے ہیں کوئی کیے ان کے فضائل ومنا قب سے انکار کرسکتا ہے۔ ان کے فضائل سے چٹم بوشی در حقیقت سورج دیکھ کر دن کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔

ان کے متعلق امام ذہبی رشائے فرماتے ہیں: شہیدوں کے سردار، بلند مقام، عالی شان، مجاہدین کے سرخیل ابوعبداللہ، رسول الله مظافیظ کے چیازاد، ابوطالب عبد مزاف بن عبدالمطلب بن کے سرخیل ابوعبداللہ، رسول الله مظافیظ کے چیازاد، ابوطالب عبد مزاف بن عبدالمطلب بن ہاشم کے بیٹے، علی دلائے کے حقیقی بھائی اور علی رٹائٹی سے دس سال بڑے، انہوں نے بن ہاں ہوئے انہوں نے

<sup>•</sup> مستداحمد: ١٩٥١ ٢٢٥ سنن الكبرى: ٨١٩٢.

<sup>🧿</sup> بخاری: ۲۲۱ کے

<sup>🧟</sup> حدائق الأنوار: ٣٤٣ـ

دو جرتوں کی سعادت حاصل کی وہ حبشہ سے مدینہ آئے۔ وہ خیبر کی فتح کے موقع پر مسلمانوں سے آسلے، مدینہ بین قیام کیا پھر رسول الله سُؤائی کے ان کوغز وہ مؤتہ بین شریک ہونے کا تقلم دیا جو کہ کرک کے قریب ایک نواحی علاقے کا نام ہے وہ وہاں پر شہید ہوگئے۔ رسول الله سُؤائی کے قریب ایک نواحی علاقے کا نام ہے وہ وہاں پر شہید ہوگئے۔ رسول الله سُؤائی کی آمد سے انتہائی خوش ہوئے اور ان کی وفات پر انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ ا

حافظ ابن تجر رشائق فرماتے ہیں: جعفر بن ابی طالب رشائن رسول الله مَلَاثِیْلُ کے چیازاد،

ہاشی، مساکین کا خیال رکھنے والے، ان پرخرج کرنے والے، ذوالبخاصین، جلیل القدر صحابی،

رسول الله مَلَاثِیْلُ کے چیا ابوطالب کے فرزند، وہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے یہ آ بھہ ہجری کا

واقعہ ہے۔ صحیحین میں اگر چہان سے روایت تو منقول نہیں گران کا ذکر موجود ہے۔ ا

### عبدالله بن جعفر بن أبي طالب نيظم

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عليظم ان كے سب سے بڑے بينے ہيں اور مقام كے فحاظ سے باقی بچوں پر فضیات رکھتے ہیں۔ جعفر بڑھئے ان كے تام پر ہى ابوعبدالله ایکارے جاتے سے باقی بچوں پر فضیات رکھتے ہیں۔ جعفر بڑھئے ان كے تام پر ہى ابوعبدالله ایکارے جاتے سے۔ اسلام میں ان كا اثر قابل ذكر ہے۔

حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ جب کی سفر سے وائیں تشریف لاتے تھے تو گھر کے بیچے آپ سے جاکر ملتے وہ کہتے ہیں کہ آپ منافیظ سفر سے وائیں تشریف لائے ، میں آپ منافیظ سے ملنے کے لیے آ می بڑھا تو آپ منافیظ نے بچھے وائیں تشریف لائے ، میں آپ منافیظ سے ملنے کے لیے آ می بڑھا تو آپ منافیظ نے بچھے اللہ منافیظ نے بچھے بٹھالیا۔ راوی کہتے ہیں اپنے سامنے بٹھالیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھرہم متنوں ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ •
امام ذہبی بڑھائی ان کے متعلق فرماتے ہیں : سید، عالم ، ابوجعفر قریش ، ہائی ، حبشہ میں پیدا

١٤٠ تفريب التهذيب: ١٤٠ -

سير اعلام النبلاء: ١/ ٢٠٦-

<sup>🛭</sup> مسلم: ۲٤۲۸-

ہوئے مدینہ میں رہائش اختیار کی ، بخی باپ کے بیٹے ، نبی منظیم کی زیارت کی اور ان سے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا شار صغار صحابہ کرام دخالفتی میں ہوتا ہے ان کے والدگرامی غزوہ مؤتہ میں شہید ہوگئے تصان کی کفالت (ذمہ داری) رسول اللہ منافیلیم نے کی اور وہ آپ کی گود میں بلے بڑھے ہیں۔ •
کی اور وہ آپ کی گود میں بلے بڑھے ہیں۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں: ان کا رہیہ انہائی بلنداور وہ مہربان سخاوت کرنے والے اور امامت وخلافت کے قابل تھے۔ ۹

بلاذری کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان بڑا نہان کو ہرسال دس لا کھ درہم دینے اور ان کا بیٹایزید بیس لا کھ درہم دیا کرتا تھا گروہ سال ختم ہونے سے پہلے بہلے سب مال فقراء میں تقسیم کر دیتے اور سال کے آخری ایام میں قرضہ لے کرگزارہ کرتے۔ •

عامری کہتے ہیں ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان والی مدینہ نے پڑھائی، ابان نے خود ان کی چار پائی اٹھائی جبکہ اس کے آنسو جاری تتھاور وہ کہہ رہے تتھے اللہ کی قشم! آپ انتہائی التجھے انسان تتھے اور آپ میں کوئی برائی نہ تھی اور اللہ کی قشم! آپ بہت ہی شریف، نیک اور فاضل انسان تھے۔ ہ

عبدالله بن جعفرنو ہے ہجری میں فوت ہوئے اس وفت ان کی عمر بھی نو ہے سال تھی اور عبداللہ کی نیازہ پڑھائی۔ ہوئے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ابان بن عثمان والی مدینہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہوئے ہوئے ابان بن عثمان والی مدینہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہوئے نام درج جعفر بن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ نے اولا دکی نعمت سے نوازا تھا مزید بچوں کے نام درج ذیل ہیں۔

<sup>@</sup> سير اعلام النبلاء: ٣/ ٢٥٦\_

الرياض المستطابه: ٢٠٥٠

<sup>🕡</sup> سير اعلام النبلاء: ٣/ ٥٥٦\_

انساب الأشراف: ٢/ ٤٥۔

انساب الأشراف: ٢/ ٦١-

عون اورمحمہ بیٹے، ان کے شریک بھائی محمہ بن ابی بکر، یکیٰ بن علی بن ابی طالب اساء بنت عمیس ڈاٹھ کاسے جواولا دھی ان کی تعداد جار ہے۔ بیانتہائی ذہین، فطین اور ہدایت یافتہ خاتون تھیں۔ •

### سوم عقبل بن أبي طالب اوران کی اولا دیلیکم

یہ طالب کے بعد بنوابوطالب میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے اور سب سے آخر میں فوت ہوئے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ذاتی ہیں بنت اسد بن ہاشم ہے۔ طالب عقبل سے دی سال بڑے تھے اور جعفر علی زائی ہیں سال بڑے تھے اور جعفر علی زائی ہیں سال بڑے تھے اور جعفر علی زائی ہیں سال بڑے تھے علی دائی ہی میں سب سے چھوٹے تھے محر سب سے پہلے اسلام قبول کیا عقبل فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

بدر میں عقیل مشرکوں کے ساتھ نکلے گروہ جنگ کو ناپند کرنے والے تھے۔ وہ رسول اللہ منافی نی اللہ منافی کے خلاف ہرگز لڑنا نہیں جائے تھے ان کو قید کر لیا گیا ان کے پاس کس قتم کا کوئی مال نہ تھا ان کے جیتے نوفل بن حارث بن عبدالمطلب نے ان کا فدیدادا کیا بعض کے نزدیک ان کے چیا عباس بن عبدالمطلب نے ان کے فدید کی رقم ادا کی۔ 9

ان کے فضائل ومناقب میں سے یہ ہے کہ رسول الله مثل فی ان سے دوہری محبت کا اظہار کیا ، ابواسحاق سے روایت ہے کہ رسول الله مثل فیل بن ابی طالب دلائٹو سے فرمایا: اطہار کیا ، ابواسحاق سے روایت ہے کہ رسول الله مثل فیل بن ابی طالب دلائٹو سے فرمایا: اے ابویزید میں تم سے دوہری محبت رکھتا ہوں ایک تو آپ کی میرے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے اور ایک ایٹ جیا کی آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے اور ایک ایٹ جیا کی آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔

عقیل متقی، نیک سیرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان سے، ابواسحاق سے

انساب الأشراف: ١/ ١٩٨-

<sup>@</sup> طبقات: ٤/ ٤٤؟ أنساب الأشراف: ٢/ ٦٩-

٢٧٣- ٩ مستدرك حاكم: ٢٤٦٤ مجمع الزوائد: ٩/ ٢٧٣-

روایت ہے کہ عقبل بن ابی طالب بڑا گئے ایک سوئی لے کرآئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ لواور اس سے اپنے کپڑے کی لیا کرو۔ نبی کریم منافظ نے ایک منادی کرنے والا بھیجا کہ" خبر دار کوئی شخص سوئی یا اس سے بھی کم ترچیز کی خیانت نہ کرے۔" انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: معلوم ہوتا ہے یہ سوئی تمہارے پاس نہ رہے گی۔ (واپس کرنا ہوگی) •

عقیل را ان کے نسب کا علم رکھنے وہ ان کے نسب کا علم رکھنے والے تھے وہ ان کے مالات پرسب سے زیادہ گری نظر رکھنے تھے۔ وہ حاضر جواب بھی تھے اور جواب دینے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ بعض لوگوں کا دیر سے اسلام لا نامحض ان کی ایک خامی خیالی تصور کرتے تھے اور اس پر ناراض ہوتے تھے۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور بہترین عادات کے مالک تھے۔ ان کی بی عادات ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ عہد معاویہ رٹائیڈ میں عقیل ہوئی ہیں مونے کے بعد نؤت ہوئے۔ 8

ان کی اولا دمیں بزید ہیں جن کے نام پرانہوں نے اپی کنیت ابویز بدر کھی ان کے علاوہ سعید ہیں۔ ان دونوں کی والدہ کا نام ام سعید ہنت عمر و بن بزید بن مدلج ہے۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک مسلم بن عقبل شہید علیہ اللہ ہیں جن کو حسین بن علی عَلیہ اللہ نے مکہ سے کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کی بیعت لے سکیس مگران کو بد بخت ابن زیاد نے شہید کر دیا حسب اللہ فیا ایک شاعر کے چندا شعار کا ترجمہ یوں ہے:

ا: اگر تخفیے پیتہ نہیں کہ موت کا منظر کیا ہے تو پھر ہانی کی موت بازار میں اور ابن عقیل کی موت کا نظارہ کرو۔

۲: تو دیکھنا کہ موت نے ان کے اجسام کے رنگ تبدیل کر دیے ہیں اور ہر جگہ پرخون بہتا ہوانظر آرہا تھا۔

٠ الطبقات: ٤/ ٤٤ . الطبقات: ٤/ ٤٤ .

مسلم بن عقبل بالثين كا واقعه شهادت گزر چكا ہے۔

مسلم رفاقی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوکر کامیاب ہوگئے جوآل عقبل کے لیے باعث فخر ہے اور ان کوآل کرنے والے کے لیے ناکا می ، بےعزی اورآخرت کے عذاب کے علاوہ پکھ نہیں ہے آخرت کا عذاب دنیا کے مقابلہ میں بہت زیادہ سخت اور باتی رہنے والا ہے۔
عقبل کے بیٹوں میں ہے جعفرا کبر، ابوسعیدالا حول بھی ہیں جن کی والدہ کا نام ام البنین بنت تغر ہے۔ تغرکی والدہ اساء بنت سفیان ہیں جو کہ ضحاک بن سفیان بن عوف بن کعب بن آئی بکر بن کلاب کی بہن ہیں اور وہ رسول اللہ من بیا ہے صحابی ہیں۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن عقبل، عبدالرحمان، عبداللہ اصغر ہیں جن کی والدہ کا نام خلیلہ ام ولد ہے علی جن کی کوئی اولا د شخصی ان کی والدہ بھی ام ولد ہیں۔ جعفر اصغر، حزہ، عثمان باندیوں میں سے متے محمد اور رملہ کی فی ان کی والدہ بھی ام ولد ہیں۔ جعفر اصغر، حزہ، عثمان باندیوں میں سے متے محمد اور رملہ کی والدہ بھی ام الولد ہیں ام بانی، اساء، فاطمہ، ام القاسم، زینب ادرام نعمان مختلف باندیوں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ •

عقبل ڈاٹنٹ کی اولاد میں سے جولوگ حسین رٹائنٹ کے ساتھ شہید کیے گئے ان میں جعفر اکبر، مسلم، عبداللہ اکبر، عبدالرحمان اور محمد شامل ہیں بعض کے نز دیک چھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ 9

چېارم: محمد بن على بن ابي طالب (ابن الحنفيه مَنظُمْ)

ان کا نام محمہ بن علی بن ابی طالب قریش ہائمی ابوالقاسم ہے بعض نے کہا ابوعبداللہ المدنی ہے۔ وہ ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور ہیں ان کی والدہ کا نام خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تعلیہ بن ربوع بن تعلیہ بن الدول بن حنیفہ ہے۔ یہ یمامہ بیں قید ہوئی تھیں جن کو ابو بر صدیق ربی تعلیہ بن الدول بن حنیفہ ہے۔ یہ یمامہ بیل قید ہوئی تھیں جن کو ابو بر صدیق ربی تایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بن حنیفہ کی لونڈی تھی اور وہ ان کے ضدیق ربی سے نہ تھی۔ ہو

طبقات: ٤/ ٢٤؛ انساب الأشراف: ٢/ ٦٩۔

<sup>€</sup> تهذیب الکمال: ۲۱/ ۱٤٩\_

٢٠ ١٠٠
 ١٠٠١

کہا گیا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ڈالٹنڈ کے دورخلافت میں پیدا ہوئے جبکہ ریمی کہا گیا ہےان کی ولادت عمر فاروق ڈالٹنڈ کے عہد خلافت میں ہوئی۔

ابن حبان فرماتے ہیں: وہ اہل بیت کے افاضل افراد میں سے ہیں۔ •

مزی طلقهٔ فرماتے ہیں: احمد بن عبدالله العجلی نے کہا: وہ تابعی ہیں ثقتہ ہیں اور وہ انتہائی نیک آدمی عضہ ابراہیم بن عبدالله بن جنید فرماتے ہیں: علی ڈلاٹٹؤ کے واسطہ سے محمد بن الحنفیہ کی سندرسول الله مَالِیْوَلِم تک جس قدرمضبوط ہے کوئی اور سندنہیں ہے۔ ہ

حافظ ذہبی ڈِٹلٹنے نے اسرائیل سے وہ عبدالاً علی بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن علی کی کنیت ابوالقاسم تھی وہ انتہائی پر ہیز گاراور بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں: سیدامام، ابوالقاسم، ابوعبداللہ و

انہوں نے عبداللہ بن عباس، عثان بن عفان، اپنے والدعلی بن ابی طالب، عمار بن باسر، معاویہ بن ابوسفیان اور ابو ہر رہے و ڈنائٹئر سے روایات بیان کی ہیں۔

ان سے روایت کرنے والے مندرجہ ذیل ہیں: ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ ،حسن بن محمد بن الحنفیہ ،حسن بن محمد بن الحنفیہ ،عبراللہ بن محمد بن الحنفیہ ،عمر بن محمد بن الحنفیہ ،عبراللہ بن محمد بن الحنفیہ ،عمر بن الحنفیہ ،سالم بن البی البحد ،عبداللہ بن محمد بن عقبل بن البی طالب ،عطاء بن البی رباح ،عمر و بن دینار ، ابوجعفر محمد بن علی بن میں بن علی بن البی طالب وغیرہ۔

ان کی وفات ۹۲ ھے میں ہوئی بعض کے نزدیک ۹۳ ھے میں فوت ہوئے ، ان کی عمر (۲۵) سال تھی۔ •

<sup>•</sup> الثقات: لإبن حبان: ٥/ ٣٧٤ • تهذيب الكمال: ٢٦/ ١٤٩\_

سيراعلام النبلاء: ٤/ ١١٥.

سيراعلام النبلاء: ٤/ ١١٠ -

<sup>😝</sup> طبقات ابن سعد: ۸/ ٤١

## ينجم: رسول الله من ينويهي صفيه بنت عبد المطلب النافية

ان کا نام: صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ہے۔ ان کی والدہ کا نام حالتہ بنت وہیب بن عبدالمطلب را ناشؤ کی ام حالتہ بنت وہیب بن عبدمناف بن زہرۃ بن کلاب ہے۔ وہ حزہ بن عبدالمطلب را ناشؤ کی ماں شریک بہن تھیں، زمانہ جالمیت میں ان کا نکاح حارث بن حرب بن امیہ بن عبد من عبدمناف بن قصی ہے ہوا پھر ان کا نکاح عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی ہوا۔ بہلے نکاح سے ایک بچے جبکہ دوسرے نکاح سے زبیر، سائب اور عبدالکعبہ کی ولادت ہوئی۔ صفیہ زائشہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول الله منافیل کے دست مبارک پر بیعت کی۔ انہوں نے مدینہ کی طرف جمرت کی، رسول الله منافیل کے ذبیر کی سرز مین سے ان کو چالیس وسی کے موجوریں عطافر ماکیں۔ •

عافظ ذہبی فرماتے ہیں: صفیہ ذائفہارسول الله منافیل کی پھوپھی بنت عبدالمطلب ہاشمیہ اسمیہ مافظ ذہبی فرماتے ہیں: صفیہ ذائفہارسول الله منافیل کی پھوپھی بنت عبدالمطلب ہاشمیہ آپ حضرت حمزہ ذائفہا کی بہن ہیں اور رسول الله منافیل کے حواری زبیر بن عوام دائفہ کی والدہ ہیں۔ ا

وہ مزید فرماتے ہیں کہ بچے یہ ہے کہ ان کے علاوہ رسول اللہ منگائی کا کسی پھوپھی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے احد کے میدان میں اپنے بھائی حزہ رٹائٹٹ کا جسم ککڑوں کی شکل اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے احد کے میدان میں اپنے بھائی حزہ رٹائٹٹ کا جسم ککڑوں کی شکل میں دیکھا گر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ ہے اجر وثواب امید رکھی ہے پہلی مہا جرات خواتین میں شامل ہیں۔ •

یں۔ وہ انتہائی نڈرخاتون تھیں اور موت سے بالکل نہ ڈرتی تھیں، ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی مَلَّ الْفِیْرِ جب جہاد پر جاتے تو اپنی از واج اور دیگرخوا تین کوحسان بن ثابت رہائیڈ کے مکان پر جھوڑ جاتے کیونکہ وہ مکان مدینہ کے دیگر مکانوں کی نسبت زیادہ

طبقات: ٨/ ٤١.
 طبقات: ٨/ ٤١.

۳۷۰ النبلاء: ۲۷۰.

مفبوط تفا۔ احد کے موقع پر حسان رہی تھے رہ گئے ایک یہودی آیا اور ان کے مکان کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننے لگا اور خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ صفیہ رہی تھا نے سان دلاتھ کان لگا کر باتیں سننے لگا اور خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ صفیہ رہی تھا نے ایک حسان دلاتھ کے خوفز دہ ہوگئے صفیہ دلی تھا نے ایک حسان دلاتھ کی کرد مایا: بید یہودی ہے اسے قبل کردوازہ آہتہ آہتہ کھو لئے لگیس پھراس یہودی پر حملہ کردیا۔ انہوں نے وہ لاتھی اس کے سر پردے ماری اور اسے قبل کردیا۔ •

ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ جب احد کے دن مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہوئے تو وہ نیزہ لے کرمیدان جنگ میں اثر آئیں وہ بھا گتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہے آرہی تھیں اور فرما رہی تھیں کیا رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْتُمْ کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَیْتُمْ کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَیْتُمْ ہے فرمایا: اے زبیر بیہ عورت ذات؟ اس وقت نے جب ان کو دیکھا تو ان کے بیٹے زبیر رفیالنّئ سے فرمایا: اے زبیر بیہ عورت ذات؟ اس وقت حزہ وہ اللّٰ کو ایک کیا جاچکا تھا۔ رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ نے ناپیند فرمایا کہ وہ ان کو اس حال میں دیکھیں زبیر دفالنّئ فرمایا: امی جان شہر جائے گھر جائے! انہوں نے جوابا کہا۔ ہٹ جاؤ میں دیکھیں زبیر دفالنّئ فرمایا: امی جان شہر جائے گھر جائے! انہوں نے جوابا کہا۔ ہٹ جاؤ میں دیکھیں اور حمزہ دفالنّئ کو دیکھا (اور صبر کیا)۔ ہ

صفیہ زلان نیانے رسول اللہ منا لیکن سے حدیث روایت کی ہے۔ وہ عمر فاروق رٹالٹی کی خلافت میں دنیا سے رخصت ہوگئیں اوران کو بقیع میں فن کیا گیا۔ ہ

اہل بیت میں سے صحابیات نفائیل

أم كلتوم اور زينب فِلْنَفِيَّا جوعلى رِلْنَفَيْ كى صاحبزادياں ہيں ان كى والدہ ماجدہ فاطمه الزہراء وَاللهِ اللهِ ا

المامة بنت ابوالعاص بن ربيع اور ان كى والده ماجدة زينب بنت رسول الله من الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِينِ المامة رَنْ فَيْ اللهُ مَازِ كے دوران اٹھا ليتے تھے۔

<sup>🛭</sup> طبقات ابن سعد: ٨/ ٤١

طبقات ابن سعد: ۸/ ٤١

حواله سابقه.

ابوتنادہ انصاری ولین کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْنَ نماز پڑھتے تھے اور آپ اسی حالت میں زینب بنت رسول الله مَثَاثِیْنَ اور ابوالعاص بن ربیعہ بن عبدالفتس کی بیٹی امامہ ذِلْنَافِیٰ کواٹھائے ہوتے تھے جب مجدہ کرتے توان کواتار دیتے۔

ام ہانی بنت ابی طالب بن عبدالمطلب التلال زبیر بن عبدالمطلب کی صاحبزادیاں ضباعة اور ام الحکم، ان دونوں کا ذکرایک حدیث میں موجود ہے۔

فضل بن حسن ضمری سے روایت ہے کہ ام ظکم یاضباعہ جوز بیر بن عبد المطلب کی بیٹیال تھیں، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ رسول اللہ منائی کی باس چند قیدی آئے تو میں، میری بہن اور رسول اللہ منائی کی صاحبزادی فاطمہ بڑی کیا آپ کے پاس پنچیں اور آپ سے اپنے حال کا شکوہ کیا اور چاہا کہ ہم کو کوئی قیدی دلوادی جو ہمارے گھر کے کام کان میں ہمارا ہم ہنائے بین کر رسول اللہ منائی کی قیدی دلوادی ہے پہلے وہ بیتم بیج اور پچیال ستی ہیں جن ہا تھ بنائے بین کر رسول اللہ منائی کی البتہ میں تم کو اس سے بہتر بات بتا دیتا ہوں اور وہ یہ کے باپ بدر کے دن شہید ہوئے تھے البتہ میں تم کو اس سے بہتر بات بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہتم ہر فرض نماز کے بعد تینتیں (۳۳) مرتبہ الحمد لله وحدہ لا شریك له له الملك اور چوتیس (۳۳) مرتبہ الله وحدہ لا شریك له له الملك وله الحمد و هو علی كل شنی قدیر پڑھ لیا کرو۔ ۵

ضباعة وہ ہیں جن کا ذکر حج کی نیت میں شرط والی حدیث میں ہے۔

حضرت عائشہ فراہ ہی ہیں کہ رسول اللہ منا الله منا ہی بنت زبیر بن عبدالمطلب صفرت عائشہ فراہ ہی ہیں کہ رسول الله منا ہی ہی جنت دردکی سے دریافت فر مایا کہ کیا تم جج کرنے جا رہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، گر جھے بخت دردکی بیاری ہوگئ ہے اس پر آپ منا ہی ہی نے فر مایا تم جج کو جلی جا و اور شرط کر لو کہ اے اللہ! میرے بیاری ہوئی ہے اس پر آپ منا ہی جہاں تو جھے کو میری بیاری کے عذر سے روک دے گا۔ احرام سے باہر ہونے کی جگہ دہ ہے جہاں تو جھے کو میری بیاری کے عذر سے روک دے گا۔ احرام سے باہر ہونے کی جگہ دہ ہے جہاں تو جھے کو میری بیاری کے عذر سے روک دے گا۔ احرام سے باہر ہونے کی جگہ دہ ہے جہاں تو جھے کو میری بیاری کے عذر سے روک دے گا۔ احرام سے باہر ہونے کی جگہ دہ ہے جہاں تو جھے کو میری بیاری کے عذر سے روک د

<sup>•</sup> بخارى: ٥١٦ مسلم: ٥٤٣ - ابوداؤد: ٢٩٨٧. شرح معانى الأثار ٥٤١٧ .

<sup>@</sup> بخاری: ۱۲۰۷ مسلم: ۱۲۰۷ -

نوٹ: .... شرط والی نیت کے الفاظ یہ ہیں: اَللَّهُمَّ مَحِلّی حیث حَبَستَنِی اور امامہ بنت حزۃ بن عبد المطلب

شیعہ کے ہاں بارہ امام اور اہل سنت کے ہاں ان کا مقام

عجیب بات تو یہ ہے کہ شیعہ اپ بارہ اماموں کی تعریف وتو ثیق میں بہت کی باتوں پر اہل سنت کی کتب پراعتماد کرتے ہیں اور پھران پر ناصبی ہونے کا فتوی بھی لگاتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کے جن علماء سے وہ معلومات نقل کرتے ہیں ان کی دعوت حق اور سے پر مبنی ہے جیسا کہ شنخ الاسلام ابن تیمیہ دیمالشد اور محمد بن عبدالوہاب دیمالشد پھر اہل سنت پر ایسے غلط دعوے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟

اس ہے بھی زیاہ تجب کی بات ہے کہ وہ اہل سنت کی ان کتب سے بھی روایات نقل کرتے ہیں جودر حقیقت شیعہ کے رد میں کھی گئی ہیں مثلاً "کتاب الصواعق المحوقه فی الرد علی أهل الرفض والضلال والزندقه" بیابن جربیٹی کی کتاب ہے۔ کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ بیرافضہ اور شیعہ کے رد میں کھی گئی ہے گر بیر کتاب اہل بیت میں اللہ خوان سے ظاہر ہے کہ بیرافضہ اور شیعہ کے رد میں کھی گئی ہے گر بیر کتاب اہل بیت میں خوان سے فعر پور ہے۔ اب بیہ بات میری مجھے سے باہر ہے کہ اس کتاب کو ابن اس کی سچائی کی وجہ سے انہوں نے مرجع کا درجہ دے رکھا ہے یا پھر اس کتاب کو ابن سے بیر برائشہ کے رد میں سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور بی تصور کرتے ہیں کہ اہل سنت شاید کسی عالم کی تقدیس کے قائل ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ اہل سنت کا نظر بیہ ہے کہ ہم اپنے عالم کی تقدیس کے قائل ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ اہل سنت کی رو سے سیح ہواور اس کی عالم کی دو بات مانے اور اس کو تحقی ہواور اس کی اس بات ٹھرا بھی و سے (جو قلط ہو) سوائے رسول اللہ کا نیے کہ ان کی بات کو لینا ہی ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا آگر چہ ان عالم و مرتبہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان کے اور اس پر عمل کرنا ہوگا آگر چہ ان عالم کی بنیاد پر کس کی تحقیر نہیں کرتے اور نہ بی ان پر بدی تا اور ان بی ان پر بدی تا ہوگی ہیں۔ ہم ان کے اور ان بی ان کی بات کی ان پر بدی تا ہے۔ کہ بی ان پر بدی تا ہوں ان بر بدی تن ان پر بدی تا ہیں۔ ہم ان کے آپس میں اختلاف اور مختلف نظریات کی بنیاد پر کس کی تحقیر نہیں کرتے اور نہ بی ان پر بدی تا

ہونے کا فتوی لگاتے ہیں۔ جوابیا کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ہم ان کاحق پہنچانے ہیں گران کی تقدیس اور معصومیت کے قائل نہیں ہیں۔اللہ تعالی نے جومقام ومرتبہ ان کوعطا کیا ہے ہم ان کواس سے بلند نہیں کرتے ہیں۔ابن تیمیہ زالت اور محمد بن عبدالوہاب زالت کوہم معصوم تصور نہیں کرتے۔

شیعہ کیوں کہ بارہ ائمہ کی تعظیم کا دعوی کرتے ہیں وہ اہل بیت بینیا کے ان بارہ افراد کو معصوم گردا نے ہیں تو ہیں نے چاہا کہ اپنی کتاب کا اختتام ان کے مختر ذکر کے ساتھ کروں ، میں ان کے وہ فضائل و مناقب کو بیان کروں گا جو علا ہے اہل سنت نے بیان کیے ہیں تاکہ پیۃ چل سکے کہ اہل سنت کے ہاں ان کا مقام ، مرتبہ کیا ہے؟ بعض شیعہ کا دعویٰ سراسر باطل اور جھوٹ ہے کہ اہل سنت اہل بیت کے ان آئمہ سے عداوت رکھتے ہیں اور ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے ۔ درحقیقت وہ اہل سنت سے لوگوں کو عمو ما اور شیعہ عوام کو خصوصاً کی پاسداری نہیں کرتے ۔ درحقیقت کو چھپانے اور لوگوں کو حجے رستہ سے دورر کھنے کی خدموم کوشش کرنا چا ہے ہیں اور حقیقت کو چھپانے اور لوگوں کو حجے رستہ سے دورر کھنے کی خدموم کوشش کررہے ہیں۔

میں نے آئمہ اہل بیت ملیکا کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا ہے البتہ ان کا ذکر خصوصیت سے کرنا ہوتو اس کو مفصل اور طویل بھی کیا جا سکتا ہے ائمہ کے حالات مندجہ ذیل ہیں۔

اوَل: اميرالمؤمنين امام على بن أبي طالب مَلْيَظَّمُ

دوم: اميرالمؤمنين امام حسن بن على بن أبي طالب طليم

سوم: امام حسين بن على بن أبي طالب عليما

ان تینوں کے حالات زندگی اوران کے فضائل مناقب پہلے بیان ہو تچکے ہیں۔ جہارم: علی بن حسین بن علی بن الی طالب بیتی (زین العابدین) حیارم: علی بن علی بن الم حسین شہید بن علی بن الم طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کا نام ابوالحس علی بن امام حسین شہید بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم

ہے ان کا لقب (زین العابدین) ہے۔

بیشیعہ کے ہاں چو تھے امام ہیں ان کی والدہ کا نام ام ولدسندیہ ہے جن کوسلافہ کہا جاتا تھا بعض نے کہا سلامۃ بعض نے غزالہ بنت ملک الفرس پر دجرد ذکر کیا ہے، آپ مدینہ کے تابعین میں شامل ہیں ۲۸ھ کو پیرا ہوئے اور ۹۳ یا ۹۴ھ میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی اس وقت ان کی عمر تقریباً ۵۸ سال تھی۔

ان کے تمام بھائی میدان کر بلا میں شہید ہوگئے یہ وہی دن ہے جس میں نواسہ رسول مُناتِیْم حسین رافی کے معام بھائی میدان کر بلا میں شہید کر دیا گیا اس دن فقط زین العابدین ہی زندہ فی گئے سے کیونکہ وہ بھار سے اور جنگ میں حصہ نہ لے سکے سے ان کو بقیہ اہل بیت بینی کے ساتھ یزید کے پائل دشق میں بھیج دیا گیا۔ یزید نے ان کی تعظیم کی اور دیگر بیت بینی کے ساتھ ان کو مدید بھیج دیا ۔ کر بلاء کے موقع پران کی عمر ۲۳ سال تھی وہ اس حادثہ کے افراد کے ساتھ ان کو مدید بھیج دیا۔ کر بلاء کے موقع پران کی عمر ۲۳ سال تھی وہ اس حادثہ کے بعد ۳۵ سال بقید حیات رہے۔ وہ پوری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے، وہ انتہائی بعد ۳۵ سال بقید حیات رہے۔ وہ پوری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے، وہ انتہائی بلندا خلاق اور صدقہ و خبرات کرنے والے انسان سے وہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے سے ان کے فضائل ومنا قب بہت زیادہ ہیں ۔ عبادت، تقوی اور خشیت الی میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ سے، آپ متی اور پر ہیز گار سے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور سب سے زیادہ یا کدامن سے۔

ان کا نام زین العابدین (عبادت گزارول کی زینت) کثرت عبادت کی وجہ ہے ہی مشہور ہوا ہے ان کا ایک نام فرین العابدین (عبادت گزارول کی زینت) کثرت عبادت کی وجہ مشہور ہوا ہے ان کا ایک نام ذاالنفنات (سخت گھٹنول والا) بھی ہے کیونکہ کثرت ہے سجدے کے ان کا لقب سجاد ( کثرت ہے سجدے کرنے والا) بھی ہے۔
کرنے والا) بھی ہے۔

ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحمان بن حفص القرشی سے روایت کہ علی بن حسین علیہ المرشی ہوں موکد وقت حسین علیہ المرشی جب وضو کہ وقت مسین علیہ المرشی بیوں پوچھتیں کہ وضو کہ وقت آپ کی بید حالت کیوں ہوجاتی ہے؟ تو وہ فرماتے کیا تمہیں علم ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا آپ کی بید حالت کیوں ہوجاتی ہے؟ تو وہ فرماتے کیا تمہیں علم ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا

ہونے لگا ہوں؟ 🕶

ایک دفعہ وہ نماز میں مجدہ کی حالت میں تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی لوگوں نے آوازیں دینا شروع کیں اے فرزندرسول! آگ، اے فرزندرسول سُلَقِیْمُ! آگ، مگر انہوں نے اپنا سر نداٹھایا حتی کہ آگ بھی گئی، نماز کے بعدلوگوں نے پوچھا کس چیز نے آپ کو آگ سے بے خوف کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: دوسری بڑی آگ نے جھے مشغول کر رکھا تھا۔

ما لک رش سے روایت ہے کہ علی بن حسین علینگانے احرام باندھا جب انہوں نے تلبیہ کہنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہوکر اپنی اونٹی ہے گر گئے جس سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں ہزار رکعات پڑھا کرتے تھے حتی کہ فوت ہوگئے۔ \*

طاؤس کہتے ہیں میں نے علی بن حسین النظا کو سجدے کی حالت میں رہے ہوئے سنا
"اے اللہ تیرا جھوٹا اور حقیر سا بندہ ، مسکین ، فقیر ، تیرے درکا سائل اور فانی ہوں وہ کہتے ہیں
میں بھی ایسے ہی دعا کیا کرتا اور اللہ تعالی میری مصیبت فتم کر دیتا۔

وہ اللہ تعالیٰ سے کشرت سے دعا کرنے والے تنے وہ اپنی بعض دعاؤں میں کہا کرتے سے اللہ! میں تجھ سے پناہ جاہتا ہوں کہ تو میرے ظاہری اعمال لوگوں کی نظروں میں ایجھے کر دے۔ (ریا کاری ہو) اور میں تجھ سے پناہ جاہتا ہوں کہ تو میرے خفیہ اعمال خفیہ آئکھوں میں برا کر دے، اے اللہ! جیسے پہلے میں گناہ کرتا رہا اور تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو میں جب بھی غلطی کروں تو تو مجھ سے آئیدہ بھی ایسے ہی درگز رفرہا۔ ۵ میں جب بھی غلطی کروں تو تو مجھ سے آئیدہ بھی ایسے ہی درگز رفرہا۔ ۵

<sup>🗨</sup> صفة الصفوة: ١/ ٣٥٤\_

<sup>🛭</sup> تاریخ ابن عساکر: ۱۶/ ۳۷۸

<sup>€</sup> الفرج بعد الشدة: ١٥؛ تاريخ ابن عساكر: ١٤/ ٣٨٠.

<sup>@</sup> الحلية: ٤/ ٣٩٦\_

وہ دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے: اے اللہ! مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر درنہ میں عاجز آ جاؤں گاادر مجھے تخلوق کے سپرد بھی نہ کر درنہ وہ مجھے ضائع کردیں گے۔ •

زین العابدین بن حسین رای الدہ کے ساتھ انہائی نیک سلوک کرنے والے تھے حتی کہ ان سے پوچھا گیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر بہترین سلوک کرتے ہیں گرکیا وجہ ہے کہ ان سے بوچھا گیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس قدر بہترین سلوک کرتے ہیں گرکیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک پلیٹ ہیں کھانا نہیں کھاتے ؟ تو انہوں نے فرمایا: جھے خدشہ ہے کسی اس کھانے کی طرف میرے ہاتھ پہلے نہ بڑھ جا کیں جس پر میری والدہ کی نظر پڑی (یعنی وہ کھانا جا ہتی تھی) اگر ایسا ہوا تو ہیں اسے بھی والدہ کی نافر مانی شار کرتا ہوں۔ ا

ان سے پوچھا گیا جبکہ وہ زید بن اسلم کی مجلس میں تھے کیا آپ اس غلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا،علم جہال سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے۔اس لیے ان کا شار ممتاز فقہاء میں ہوتا ہے۔ زہری رائٹ نے فرمایا: میں نے ان سے بروھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا اگر چہان سے مروی احادیث کی تعداد بہت کم ہے۔ ہ

ابن عساكر: ١٦/ ٣٨٢.
 ٩٧ /٣١.
 ١٠٠٠ عيون الأخبار: ٣/ ٩٧.

ابوداؤد نے اے الزہد ش نقل کیا ہے: ۳۳۳ ۔ المعرفة والتاریخ: ١/ ٤٤٥ ۔

لوگول کو دعظ نفیحت میں ان کا ایک قصیدہ مشہور ہے جس کے اشعار انہائی متاثر کن ہیں اور کی لوگول سے ان کو پڑھ کرراہ حق اختیار کی اور وہ ہدایت کے رہتے پر چل پڑے چندا شعار سے ہیں۔ یہ ہیں۔

ا: اجنبی وہنبیں جو یمن اور شام میں محوسفر ہے بلکہ وہ ہے جو قبراور کفن میں اجنبی ہوجائے۔

r: دنیا میں اجنبی کاحق تو پردلیس میں ہونے کی وجہ سے مقیم اور وطن والوں پر ہوتا ہے۔

ان کے مناقب بیل سے میں ہے کہ وہ نقیروں ، مسکینوں اور مخاجوں کا ہر دفت خیال مسکینوں اور مخاجوں کا ہر دفت خیال مسکینوں اور مخاجوں کا ہر دفت خیال مسکیتے سنے ان کی ضروریات کو پورا کرتے اور ان کا ہر ممکن تعاون فرماتے سنے جب ان کے پاس کو کی فقیر یامخارج آ جاتا تو اسے خوش آ مدید کہتے اور فرماتے: اس شخص کا آنا مبارک ہوجو میرے کیے آخرت کے ثواب اور انعامات کا باعث ہے۔ •

بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ بخیلی کیا کرتے تھے گر جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں کو پہتہ چلا کہ وہ مدینہ کے ایک سوگھروں کی کفالت کر رہے تھے محمد بن اسحاق فرماتے ہیں''اہل مدینہ کے بچھ گھرانے پرسکون زندگی گزار رہے تھے ان کوعلم بھی نہ تھا کہ ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ پچھ گھرانے پرسکون زندگی گزار رہے تھے ان کوعلم بھی نہ تھا کہ ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ مگر جب وہ فوت ہوگئے تو وہ اس امداد سے محروم ہوگئے جو رات کو خفیہ طور پر ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی تھی۔ 9

علی بن حسین بڑائیڈ رات کو ایک منکا روٹیوں سے جرکر اپنی کمر پر لادتے اور صدقہ وخیرات کر یے فرمایا: یقیناً خفیہ صدقہ الله وخیرات کرتے وہ اس حدیث کا مصداق تھے کہ رسول الله منگائیڈ کی نے فرمایا: یقیناً خفیہ صدقہ الله تعالیٰ کے غضب کوختم کر دیتا ہے۔ • تعالیٰ کے غضب کوختم کر دیتا ہے۔ •

علی بن حسین ، محمد بن اسامه بن زید کے پاس ان کی مرض الموت میں تشریف لائے تو

٠ البر والصلة: ٣٦٢. ١٣٦٠.

۵ مست د حارث بن أبى اسامه: ۳۰۲ (بغیة الباحث) سلسله الصحیحه: ۱۹۰۸ - الحلیة

\_140 /4

محمہ بن اسامہ رونے گئے، انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: میرے اوپر قرض ہے علی بن حسین نے پوچھا کتنا؟ انہوں نے فرمایا: پندرہ ہزار دینار، فرمایا: بید میں ادا کروں گا۔ •

وہ اصحاب رسول الله مُؤَائِزُم كا انتہائى ادب كيا كرتے ہے، خصوصًا خلفائے راشدين ابوبكر وعمر اور عثان بِحَالَوگ عراق سے حاضر ابوبكر وعمر اور عثان بِحَالَوگ عراق سے حاضر ہوئے اور انہوں نے ابوبكر وعمر اور عثان بُرائِخُهُا كے متعلق نازیبا الفاظ كے۔ جب وہ اپنی بات كركے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان سے كہا: مجھے بتلاؤكم تم مہاجرین اولین میں سے ہوجن كركے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان سے كہا: مجھے بتلاؤكم تم مہاجرین اولین میں سے ہوجن كركے فارغ ہو گئے تو انہوں ہے ان سے كہا: مجھے بتلاؤكم تم مہاجرین اولین میں سے ہوجن كركے فارغ ہوگئے تو انہوں ہے كہا:

﴿ لِلْفُقَرَآءَ الْمُهُجِرِيْنَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا صِّنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالل

(الحشر: ٨)

"(فئے کا مال) ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلب گار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا مندی کے طلب گار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست بازلوگ ہیں۔ "
انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ الَّذِيْنَ نَنَبَوَّ وَ اللَّهُ ارْ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَوْ كَانَ يَجِدُونَ فَنْ فَاللَّهِمْ وَ لَوْ كَانَ يَجِدُونَ فَيْ فَنْ صُدُولِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِيهِمْ خَصَاصَةٌ \* وَ مَنْ يُوْقَ شُحَ لَفْسِهِ فَاُولِيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

(الحشر: ٩)

٠ الحلية: ٣/ ١٤١ ـ

"اوران کے لیے جنہوں نے اس گھر (مدینہ) میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی اور اپی طرف ججرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے میاس سے کوئی تنگی محسوں نہیں کرتے بلکہ خود این اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی اپنے نفس سے بخل سے بچالیا گیاوہی کا میاب (بامراد) ہے۔"

انہوں نے کہانہیں آپ نے فرمایا: ان دونوں گروہوں میں سے نہ ہونے کا اقرارتم نے خود کر لیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہتم ان لوگوں میں سے نہیں ہوجن کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْكُ تَجِيْمٌ ۚ ﴾ (الحشر: ١٠)

روی کے لیے جوان کے بعد آئیں گے جو کہیں گے اے ہمارے پردردگار!

ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے اور
ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال اے ہمارے پروردگار! بے شک

توشفقت اورمهر بانی کرنے والا ہے۔''

پھر فرمانے نگے میری محفل نے نکل جاؤاللہ تہہیں برباد کرے۔ • آپ عام لوگوں کے ساتھ بھی بہت ادب واحترام سے پیش آتے تھے ادر کسی کے ساتھ بھی اونچی آواز سے بات نہ کرتے تھے۔ جب وہ اپنی سواری پہ جار ہے ہوتے تھے تو یہ بھی نہ کہتے تھے کہ رستہ دو، وہ کہا کرتے تھے رستہ سب کا مشتر کہ ہے جھے حق نہیں کہ کسی کو کہوں کہ

ایک طرف ہو جاؤ۔ <sup>9</sup>

وضائل الصحابة: ٤٦؛ حليه: ٣/ ١٣٧؛ كشف الغمة للأربلي طبع تبريز ايران: ٢/ ٧٨.

<sup>🛭</sup> سير اعلام النبلاء: ٤/ ٣٩٨.

ان کے امتیازات میں سے بی بھی ہے کہ ان کا اپنے بچازاد بھائی حسن بن حسن سے جُفَكُرًا ہو گیا حسن بن حسن عَلِيمًا کی زبان پر جو آیا وہ غصہ میں کہتے چلے گئے ممر زین العابدين عليكارات كوان كے پاس تشريف لے محت اور ان سے معذرت كى حالانكه انہوں نے ان کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا۔حسن بن حسن رطناتیہ نے ان کو ڈانٹ دیا تو بیررونے لگے حتی کہ ان کے رونے پر مرشہ کہا گیا۔

وہ اس قدر مؤدب منے کہ ایک آ دمی نے ان پر جھوٹ باندھا تو انہوں نے فرمایا: اگر تو ہم ایسے ہیں جیسے تو کہدرہا ہے تو پھر ہمارے کیے اللہ تعالیٰ سے بخش طلب سیجیے اور اگر ہم ایسے نہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ بیہ آدمی آگے بڑھا اور ان کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا: میں قربان جاؤں آپ ایسے نہیں ہیں جیسے میں نے کہا۔ مجھے معاف کر دیجے انہوں نے فرمایا: الله آپ کو معاف فرمائے اس آ دمی نے کہا: الله تعالی خوب جانتا ہے کہ کن لوگوں میں انبیاء پیدا کرنے ہیں۔ •

وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے ہاں انتہائی اعلی مقام رکھتے تھے اور ان کا مرتبہ ان کے ہاں بلند تھا۔ ہشام بن عبدالملک ج کے لیے آیا۔ بیاس کا دور حکومت شروع ہونے سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہ حجراسود کا استلام کرنے لگا تو وہاں لوگوں کی بھیڑتھی کیکن جب علی بن حسین تشریف لائے تو لوگ دور ہٹ گئے حتی کہ انہوں نے حجراسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا۔ ہشام بن عبدالملک عصہ میں آ کر کہنے لگا بیکون ہے میں اسے نہیں جانتا؟ اس کے پہلومیں فرز دق شاعر موجود تھا جس نے پچھاشعار کیے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ وہ ہے جسے وادی بطحاء پہچانی ہے۔ بیت اللہ، حرم اور حل (حدود حرم سے باہر کا

علاقه) دونوں جانتے ہیں۔

جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہنے والا پکارا ٹھتا ہے۔ ان پر مکارم اخلاق کی

<sup>0</sup> صفة الصفوة: ١/ ٣٥٥\_

- انتہاء ہے۔
- ہم: اگر تو متقین کوشار کرے تو بیران کے امام ہیں اور اگر بید کہا جائے کہ بیروئے زمین پر اس وقت سب سے افضل ہیں تو کہا جاسکتا ہے۔
- ۵: یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بہترین کے لخت جگر ہیں۔ یہ متقی، پاکدامن اور
   صاحب کردار اور جانے پہنچانے ہیں۔
- ۲: ان پرعزت وکرم کی انتهاء ہے۔ ایسی عزت جس کے حصول میں عرب وعجم ناکام ہیں۔
- ے: بیان لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت دین اور ان سے بغض کفر ہے یہ ذریعہ نجات اور کیا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے۔
- ۸: تیری بات ان کی شان میں کی کا باعث نہیں کیونکہ انہیں تمام عرب اور تمام مجم
   جانبتے ہیں۔

# علی بن حسین النفیا کے لیے اہل سنت کے تعریفانہ کلمات

شعیب بن اُبی حمزہ زہری سے نقل کرتے ہیں' علی بن حسن مَلِیُلم اہل بیت کے افضل ترین افراد میں سے تھے اور سب سے بہترین اطاعت گزار تھے۔

معمرز ہری سے بیان کرتے ہیں: میں نے اہل بیت میں علی بن حسین راطشہ سے افضل کسی کونہیں دیکھا ہے۔

ابن وہب امام مالک سے روایت کرتے ہیں علی بن حسین کی طرح اہل بیت میں کوئی اور نہ تھاان کو ابن الاُمۃ کہا جاتا ہے۔

الاسمعی کہتے ہیں: حسین بڑاٹنز کی اولا دہمی علی بن حسین بڑاٹنز جیسا کوئی نہ تھا اور علی بن الاسمعی کہتے ہیں: حسین بڑاٹنز کی اولا دہمی علی بن حسین کے ہاں اُمّ عبداللہ بنت حسن سے اولا دھی جو کہ ان کی چچاز ادبہن ہیں۔

سعید بن عامر جوہریہ بنت اساء سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن حسین نے رسول انلد منافظ کے قرابت داروں کے ہاں سے ایک درہم بھی نہیں کھایا ہے۔

یونس بن بکیر،محمہ بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں مدینہ میں پچھ گھرانے خوشحال زندگ گزار رہے تھے گران کو بیعلم نہ تھا کہ ان کی ضروریات کہاں سے اور کون پوری کر رہا ہے؟ جب علی بن حسین رشائشہ فوت ہوئے تو ان کی امداد بھی بند ہوگئی۔

ان کے متعلق کی بن سعید کہتے ہیں: میں نے جتنے ہاشی افراد دیکھے وہ سب سے افضل تھے۔ •

عبدالله بن أبی سالم کہتے ہیں کہ علی بن حسین جب چلا کرتے تو ان کے ہاتھ رانوں سے آگے نہ نکلتے تھے۔ وہ ہاتھوں کو زیادہ ہلا کرنہ چلتے تھے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کا نینے لگتے تھے۔ ہ

انہوں نے اپنے والدگرامی حسین بن علی میلینظم اور ام المومنین صفیہ والتی است احادیث روایت سے مسلم روایت کی ہیں جو سیمین میں موجود ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ والتی اس کی روایت سیح مسلم میں موجود ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ والتی اس اللہ واللہ بن علی والتی عبداللہ بن عباس ابوہریوہ ابورافع ، مسور بن مخرمہ، زینب بنت الی سلمۃ ، مروان بن علم ، عبداللہ بن الی رافع ، سعید بن مرجانہ، ذکوان (عائشہ والتی کا غلام) عمرو بن عثمان عقان سے بھی انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں ان کی اولاد: ابوجعفر محمد الباقر، زید المقنول، عمر اور عبد الله شامل ہیں ۔ عبد الله شامل ہیں ان کے علاوہ ان سے روایت کرنے والوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ زہری، عمرو بن دینار، حکم بن عتیبہ، زید بن اسلم، یکی بن سعید، ابوزنا دعلی بن جدعان، مسلم

<sup>🗗</sup> ية تمام اقوال تهذيب الكمال مين بين: ٢٠/ ٣٨٧\_

و الطبقات: ٥/ ٢١٦-

البطين ، حبيب بن الى ثابت، عاصم بن عبدالله، عاصم بن عمر بن قياده بن نعمان، ان كوالد عمر قعقاع بن حكيم، ايوالاسودينتيم عروة، بشام بن عروة، ايوزير عَلى ابوعاز الا الرجي البيدالله بين مسلم، محمد بن فرات، منعال بن عمرو، ان كے علاو د ايوسلمه اور طاؤس في ان سند روايات بيان كى جيں جوكدان كے طبقه كے بيں۔

زین العابدین علی بن حسین مائیلا ۹۴ یا ۹۵ هه میں نوت ہوئے ان کی وظامت میں جورہ میں ہوئی جبکہ ان کی عمر ۵۸ سال تھی۔

ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام یہ ہیں: محمدالباقر ،عبداللہ،حسن ،حسین ، زید، تعر،حسین اصغر،عبدالرحمان ،سلیمان ،علی اورمحمداصغر، خدیجہ، ام کلثوم ، فاطمہ اور مُلتیہ۔

اے کتاب پڑھے والے محترم قاری! غور کرو زین العابدین علیظا نے کس محبت ہے اپنے بیچ کا نام امیر المونین عمر وفاروق رٹائٹو کے نام پر رکھا جبکہ گراہ شیعہ اس نام سے نفرت کرتے ہیں اور سیدنا عمر وفاروق رٹائٹو سے بغض رکھتے ہیں لاحول و لا قوۃ الاباللہ ۔ جب لوگ زین العابدین علیظا کونسل دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کر برسیاہ نشان پڑچکا ہے انہوں نے یو چھا یہ کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ راتوں کوفقرائے میں سام نیا ہے انہوں کے یا جود غیرہ کا مشکا اٹھا کر لے جاتے تھے اور فقراء میں تقسیم کرتے میں اللہ تعالی اس متی امام براین رحمت نازل فرمائے۔

ان کے مناقب رات کے ستاروں کی مانند ہیں۔ جن سے ان کے دین اور اخلاق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

علی بن حسین علیا کے متعلق ابن سعد نے کہا: وہ ثقہ (بااعتماد) امن پہند، احادیث کے راوی، بہت بلنداوراعلی مقام والے تھے۔ •

وہ واقعتاً سیدہ فاطمہ ذاتیجا کے نواہے تھے۔اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں شیخ الاسلام

<sup>🗗</sup> الطبقات: ٥/ ٢٢٢۔

ابن تیمید رشانشهٔ فرمات میں علی بن حسین رشانشه کبار تابعین میں سے تصاور علم دین کے لحاظ سے ان کے افاط سے ان کے امام اور سردار تھے۔ •

ذہبی اللہ فرماتے ہیں "سیدامام زین العابدین ہاشمی، قریش علوی۔"

وہ مزیدِ فرماتے ہیں کہ ان کی عظمت ومقام بلند ہے اور اللہ کی قشم! وہ اس کے حقدار بھی تھے۔ وہ اپنے شرف ومرتبہ،علم وفضل صلاحیت وکر دار اور عقل ودانش کی بناء خلافت عظمی کے لائق تھے۔

مزی فرماتے ہیں: سفیان بن عید نے زہری سے روایت کی ہے کہ کہ میں نے علی بن حسین فرائی ہے ہیں۔ نید بن اسلم، حسین فرائی ہیں سعید انصاری فرائی ہیں ہے ہی منقول ہے۔ بی ہی بات علی بن حسین مدنی بہت مالک اور یکی بن سعید انصاری فرائی ہے بھی منقول ہے۔ بی کہ کہتے ہیں علی بن حسین مدنی بہت بوے تابعی اور ثقنہ تھے۔ زہری فرائی مزید فرماتے ہیں علی بن حسین فرائی اہل بیت کے افضل ترین افراد میں سے ہیں اور سب سے بہترین اطاعت گزار ہیں۔ مروان بن تھم اور عبد الملک بن مروان ان کو انتہائی عزیز رکھتے تھے۔ •

ابن حجر پڑلائٹے نے فرمایا: وہ ثقتہ، ثبت، عابد، فقیہ، فاصل اور مشہور ہیں۔ 9 پنجم : محمد بن علی زین العابدین بن حسین کیتھ (محمد الباقر) اور ان کے بھائی زید بن زین العابدین علی کیتھ ہے۔

ان کا نام ابوجعفر محمد بن علی بن شہید حسین بن امیرالمؤمنین علی بن اُبی طالب مَانِیالم ہے۔ ان کی کنیت ابوجعفر تھی۔ان کا شار کہار علمائے اسلام میں ہوتا ہے۔

آپ عائشہ ڈالٹھٹا اور ابو ہر مرہ والٹھٹا کی حیات میں ۵۱ھ میں پیدا وے بیہ حسین والٹھٹا کی شہادت سے جارسال پہلے کی بات ہے۔

@ سير اعلام النبلاء: ٤/ ٣٨٦\_

🐽 منهاج السنة النبوية: ٤/ ٨٨\_

🖸 تقربب التهذيب: ٢٠ ـ

ئ تهذبب الكمال: ۲۰/ ۲۸۶-

ابوجعفرالباقر كہتے ہيں ميرے داداحسين رائائي جب شہيد ہوئے تو ميرى عمر چارسال تقى ان كى شہادت كى خبرس كريس نے كہا تھا" ہم ان كے قاتل اوراس كے معاونين كے ليے يہى كہہ سكتے ہيں۔" (حسبى الله ونعم الوكيل)۔ •

ان کوعلم دین میں ماہر ہونے کی وجہ سے باقر کہا جاتا ہے ابوالحن انصاری سے روایت ہے کہ میں نے زبیر بن بکار القاضی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ محمد بن علی بن حسین کو باقر العلم (علم میں مہارت رکھنے والا) کہدرہے تھے۔

عمرالزابدالمطرز صاحب ثعلب كاكبنا ہے كدان كانام الباقر اس ليے ركھا كيا كدانہوں في علم كے تمام عقد سے كھول ديے تھے، انہوں نے علم كوسيكھا اس ميں مبارت حاصل كى اور اس كو بيان كيا۔ ٥٠ اس كو بيان كيا۔ ٥٠

ابن کیر رافظی فرماتے ہیں: ان کا نام باقرعلم میں مہارت عاصل کرنے، دلائل سے استباط کرنے اورعلمی عقد ے حل کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے، اس سے ڈرنے والے اور انتہائی صابر تھے۔ وہ نبوت کی نسل میں سے تھے۔ ان کا حسب ونسب بند ہے۔ وہ مصائب کو برداشت کرنے والے، کثرت سے رونے اور آنسو بہانے والے بند ہے۔ وہ کرائی جھڑا سے دور رہنے والے تھے۔ •

ابن جحرابیثی کہتے ہیں: ان کا دل صاف، علم عمل بہترین، نفس پاک وصاف، پیدائش اعلی ہے ان کے اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبرداری میں گزرتے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ایوان میں بہت می نشانیاں ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ سلوک ومعرفت میں ان کے بہترین اقوال موجود ہیں جواس عجلت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ © ان

ألقاب الصحابة والتابعين: ١/ ٤-

<sup>🛭</sup> وفيات الأعيان: ٤/ ١٧٤\_

البداية والنهاية: ٣/ ٢٠٩-

<sup>€</sup> الصواعق المحرقه على أهل الرفض: ٢/ ٥٨٥ ، ٥٨٦\_

وہ نجیب الطرفین تھے۔ان کے والدگرامی زین العابدین بن حسین رہاں ہیں اور ان کی والدہ ام عبداللہ بنت حسن بن علی مَلِیظِم ہیں۔

ان کے بھائی زید بن علی بن حسین بن علی بن اُبی طالب، ابوالحن ہاشمی علوی مدنی ہیں اور عبداللہ، علی حسین بھی ہیں۔ بیان کا مبارک نسب ہے جو اللہ نعالیٰ نے ان کوعطا میں اور عبداللہ، عمر، علی حسین بھی ہیں۔ بیان کا مبارک نسب ہے جو اللہ نعالیٰ نے ان کوعطا فرمایا ہے۔

ان کی بیویاں ام فروہ بنت قاسم اور ام حکیم بنت اُسیدالثقفیۃ ہیں۔
ان کی اولا د: امام جعفر صادق ،عبداللہ ، ابراہیم ،عبداللہ ،علی زیب ، ام سلمہ۔
ان کے اساتذہ میں کہار صحابہ بھی شامل ہیں۔ جابر بن عبداللہ ، انس بن مالک ، ابوسعید الخدری ،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر شخائی اس کے علاوہ انہوں نے اپنے باپ زین الحابہ بن ،عبداللہ بن عمر ،سعید بن مسینب اور محمد بن حنفیہ سے روایات نقل کی ہیں۔
العابد بن ،عبداللہ بن جعفر ،سعید بن مسینب اور محمد بن حنفیہ سے روایات نقل کی ہیں۔
النا بدین ،عبداللہ بن جعفر ،سعید بن مسینب اور محمد بن حنفیہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کے بیٹے جعفر الصادق، عطا بن الی رہاح، أعرج، عمروبن دینار، ابواسحاق سبیمی زہری بجی بن اُلی کثیر، رہیعہ الرائی، لیٹ بن اُلی سلیم، ابن جرتی قرۃ بن خالد، حجاج بن اُرطاۃ اُعمش بخول بن راشد، حرب بن سرتی ، قاسم بن فضل الحدانی ، اوزاعی وغیرہ ۔ ان سے ابوحنیفہ النعمان ، محمد بن مسلم وغیرہ نے بھی علم حاصل کیا۔

محر بن مسلم کہتے ہیں: میں نے ان سے تمیں ہزار روایت سی ہے۔ چند صحابہ جو دنیا میں باقی تنے، تابعین اور فقہانے بھی ان سے روایات بیان کی ہیں۔

صحیحین میں ان سے بہت ی روایات منقول ہیں اور بید دونوں کتابیں (بخاری وسلم) اہل سنت کے ہاں بنیادی اورمعتبر ہیں۔

ان کے متعلق ابن کثیر رخطنے فرماتے ہیں: محمد بن علی بن حسین بن علی بن الی طالب قریبی ہے۔ قریبی اللہ علیہ اللہ عبدالله بنت حسن بن علی ہیں وہ جلیل القدر تابعی قریبی ہائی ، ابوجعفر الباقر ، ان کی والدہ ام عبدالله بنت حسن بن علی ہیں وہ جلیل القدر تابعی

ہیں۔ ان کا مرتبہ بلند ہے وہ اس امت کے بہت بوے عالم باعمل اور شرف وہزرگ اور سرداری کی علامت ہیں۔

جابر بن عبدالله الانصاري ان كى بهت زياده عزت كيا كرتے تھے جيسا كه حديث ميں وارد ہے۔ •

حضرت جعفر بن محمد رفائن نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ دفائن کے باس کے تو انہوں نے ہم لوگوں کے بارے میں پوچھا یہاں تک کہ میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے بارے میں ہمی پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین دفائن ہوں تو حضرت جابر دفائن نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا پھر میری تمین کا سب سے اوپر والا بٹن کھولا پھر میری کھولا پھر حضرت جابر دفائن نے اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان میں رکھی جبکہ میں ان دنوں ایک نوجوان لڑکا تھا تو حضرت جابر دفائن نے فر مایا: اے میرے جیتے! خوش آ مدید جو چاہے تو مجھ سے پوچھ میں نے کہا رسول اللہ من پھر انہوں نے طویل حدیث بیان کی۔ ہم

ابن تیمیہ رشائے فرماتے ہیں: ابوجعفر محمد بن علی بہت بڑے علماء اور اہل دین میں شامل سے سے ۔ بیات بڑے کہ انہوں نے علم کے عقدے کھونے سے ۔ بیام نہیں رکھا گیا۔ • اور مہارت حاصل کی ، کثرت جود کی وجہ ہے بیام نہیں رکھا گیا۔ •

ا مام مزی رشانشہ نے فرمایا: عجلی کا کہنا ہے کہ وہ مدنی، ثقہ تابعی تصے اور ابن البرقی نے کہا وہ بہت بڑے فقیہ اور فاضل انسان تھے۔ °

امام ذہبی نے کہا: وہ سید، امام ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی علوی، فاطمی مدنی ہیں۔ وہ زین العابدین کے فرزند ہیں۔ وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی ذات میں علم ومل،

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم: ۱۲۱۸-

<sup>🕡</sup> البداية و النهاية: ٩/ ٣٣٩\_

<sup>🖸</sup> تهذيب الكمال: ٢٦/ ١٣٩ ، ١٤٠.

<sup>🛭</sup> منهاج السنة النبوية: ٤/ ٥٠.

شرداری شرف، بزرگی اور خوداعتادی جیسے اوصاف جمع کرر کھے ہتھ۔ وہ خلافت کے حق دار سے، وہ ان بارہ اماموں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ شیعہ امامیہ محبت کا دعوی کرتے ہیں وہ ان کے متعلق عصمت (معصوم ہونا) اور دین کی ممل معرفت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ عصمت فقط فرشتوں اور انبیاء کے لیے ہے۔ نبی کریم مُناہینی کے علاوہ ہر انسان صحیح بات بھی کرتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہوجاتی ہے۔ اس کی بات لی بھی جاسکتی ہے اور چھوڑی بھی جاسکتی ہے اور چھوڑی بھی جاسکتی ہے در سول اللہ مناہینی کی کوئی بھی بات چھوڑی نہیں جاسکتی کے ونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جاسکتی ہے۔ رسول اللہ مناہینی کے کہ کوئی بھی بات چھوڑی نہیں جاسکتی کے ونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تا سکتی ہے۔ ور اس ہے۔

ابوجعفرعلم کے عقدے کھولنے میں معروف ہیں انہوں نے علم کی حقیقت اور اصل کو جاتا اور اس میدان شہرت حاصل کی۔ امام ابوجعفر ایک مجہد، کتاب اللّٰد کو سجھنے اور پڑھنے والے تھے، ان کی شان وقدرومنزلت بلند تھی۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں: نسائی وغیرہ نے ان کو مدینہ کے فقہائے تابعین میں شار کیا ہے اور حفاظ حدیث ان سے روایت لینے میں متفق ہیں۔ ہ

زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ابوالحسین، ہاشی، علوی، مدنی ان سے ہوائیوں میں اس سے ہوائیوں میں اور حسین شامل ہیں۔

<sup>•</sup> سيراعلام النبلاء: ٤٠٢،٤٠١/٤ عواله سابقه: ٤٠٣/٤.

زید بن علی نے اپنے والد گرامی زین العابدین، اپنے بھائی محمد الباقر، عروہ بن زبیر اُبان بن عثان اور عبداللہ بن اُلِی رافع ہے روایات بیان کی ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں: ان کے بھتیج جعفر بن محمد، شعبہ، نضیل بن مرزوق مطلب بن زیاد،سعید بن حیثم ، ابن الی زناد وغیرہ شامل ہیں۔

عیسیٰ بن یونس نے کہا بعض رافضی زید بن علی علیمِیا کے پاس آئے اور کہا ابو بکر وعمر علیٰظہٰنا کے باس آئے اور کہا ابو بکر وعمر علیٰظہٰنا کے باس آئے انہوں نے فر مایا: نہیں سے برأت (لاتعلق) کا اظہار سیجیے تب ہم آپ سے تعاون کریں گے انہوں نے فر مایا: نہیں میں تو انہیں خلیفہ برحق مانتا ہوں وہ کہنے لگے ہم آپ کو رفض (انکار) کریں گے۔ای لیے ان کورا فضہ کہا جاتا ہے بعنی انکار کرنے والے۔

زیدیہ نے زبانی کلامی ان سے اتفاق کیا گر ان کی تکواریں ان کے خلاف تھیں۔
اساعیل السدی نے ان سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں الرافضہ ہمارا گروہ تھا گرانہوں نے
ہم پر ہی تیر برسائے ہیں اور کہا جاتا ہے جب ہشام نے ان کو ڈانٹا اور جھٹلایا یا تو انہوں نے
فرمایا: جس نے زندگی سے بیار کیا وہ ذلیل وخوار ہوا۔

وہ والی عراق پوسف بن عمر کے پاس دفد کی شکل میں آئے تو اس نے ان کا اگرام کیا پھران کو تخفے تحا کف دے کر مدینہ رخصت کیا۔ کوفہ کے پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے آپ واپس کوفہ چلیں ہم آپ کی بیعت کریں گئے کیونکہ پوسف کسی کام کا آ دی نہیں ہے۔ وہ ان کی باتوں میں آگئے اور ایک لشکر تیار کیا۔ پوسف کے لشکر سے آ منا سامنا ہوا تو ان کوئل کر دیا گیا اور چاردن تک ان کی نعش کو بھائی پر پر لٹکایا گیا۔

عبداللہ بن الی بکر العثمی جریر بن حازم سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی منائلیا کو خواب میں دیکھا وہ زید بن علی کی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے فرمارہ سے بتے بتم نے میرے بیٹے کے ساتھ ریسلوک کیا ہے؟ • ا

<sup>🛭</sup> تاريخ ابن عساكر: ١٩/ ٤٨٠\_

عبادالرواجی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن القاسم نے خبر دی کہ میں جعفرالصادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس کچھ رافضی موجود تھے۔ میں نے عرض کیا بیآ پ کے چھار انصال ہوں نے فرمایا: اللہ تعالی اس شخص سے التعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالی اس شخص سے التعلق کے جوان سے التعلق کا اظہار کرے۔ اللہ کی قتم! وہ ہم میں سب سے زیادہ کر پڑھنے اور جانے والے ، ہم میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ صلہ کوئی نہ تھا۔

ہاشم بن بریدزید بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ابو بکر رظافی شاکرین کے امام سے پھر انہوں نے اس آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿ وَسَیَجَوْدِی اللّٰهُ الشّٰکِویْنَ ﴾ کے امام سے پھر انہوں نے اس آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ﴿ وَسَیَجَوْدِی اللّٰهُ الشّٰکِویْنَ ﴾ (آل عسم ان: ١٤٤) ''عفر میں اللّٰہ تعالی شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔'' پھر فرمایا: ابو بکر صدیق رظافی نے برائت ہے۔ • ابو بکر صدیق رظافی کے برائت ہے۔ •

ان کی شہادت کا قصہ بیان کرتے ہوئے ابوالیقطان جویریہ بنت اساء وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ زید بن علی وفد کی شکل میں مدینہ سے والی عراق یوسف بن عمراثقتی کے پاس تشریف لائے اس نے ان کی عزت و تکریم کی پھر وہ مدینہ والپس ہوئے پھھ اہل کوفہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ آپ واپس تشریف لائیں یوسف کسی کام کا آدمی نہیں ہے ہم اس سے کوفہ چھین کر آپ کے سپرد کر دیں گے وہ ان کے ساتھ واپس لوٹے اور ایک لشکر تیار کیا گر جب عراق لشکر سے ٹہ بھیٹر ہوئی تو زید بن علی قبل کر دیے گئے پھران کو پھانی پر چار دن کے لیے لئکایا گیا پھرا تار کرجلا دیا گیا اناللہ و إنا الیه داجعون۔ ا

ان کی عمر چالیس سے چند ماہ زیادہ تھی۔ وہ ۲صفر ۱۲۲ ہے کو دنیا سے رخصت ہوئے بیشہید زید بن علی عَالِیَّلاً کی زندگی کے مختصر حالات تھے۔

<sup>📭</sup> فضائل الصحابة لدار قطئي: ٤٤ ، اصول السنة: ٢٤٦٩ـ

۲۵ تاریخ دمشق: ۱۹/ ۸۷۶ تهذیب الکمال: ۱۰/ ۳۷ ۸۹۔

## ششم: جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين على يَنِيُّمُ (جعفر الصادق)

ان کا نام ابوعبداللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب عَلِیّا ہے ان کی والدہ ام فروۃ فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رِیْنَیْنَ بیں۔ وہ اس امت کے صدیق اور یارغار ابوبکر دِیْنَیْنَ کی برپوتی ہیں ان کی ماں کا نام اساء بنت عبدالرحمان بن ابوبکر صدیق وِیْنَیْنَ ہے۔ صدیق وَیْنَ بین ان کی ماں کا نام اساء بنت عبدالرحمان بن ابوبکر صدیق وِیْنَ بین ان کی ماں کا نام اساء بنت عبدالرحمان بن ابوبکر صدیق وِیْنَ بین ان کی ماں کا نام اساء بنت عبدالرحمان بن ابوبکر صدیق وِیْنِیْنَ ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں: وہ ای لیے کہا کرتے تھے ہیں دو واسطوں سے ابو بحرصد ایل والنظر کا بیٹا ہوں وہ رافضوں پراس وقت انتہائی غفیناک ہوتے جب انہیں پتہ چلنا کہ وہ ان کے جدا مجد ابو بحرصد ایق والنظر سے اعراض برتے ہیں بیا عراض کی بھی صورت میں ہو ظاہری ہویا باطنی ہو۔ بیا ناط اور تعلق ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مگر رافضی جاہل ہیں انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور جہنم کی وادیوں میں جاگرے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرمادیا۔

اے قاری! کیا آپ نے غور کیا کہ صحابہ کرام بٹی اُنڈ اور اہل بیت میں اُس کے درمیان کیسا مضبوط تعلق قائم ہے۔ اس امت کے افضل ترین شخص نے کس طرح اپنا ناطہ اہل بیت سے جوڑر کھا ہے۔

جعفر الصادق کی کنیت ابوعبداللہ ہے اور الصادق ان کا لقب ہے لیعنی سچا اور بیاس لیے ہے کہ ان ہے بھی کوئی جھوٹی بات سنی ہی نہیں گئی ہے۔

وہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اورانہوں نے بعض صحابہ کی زیارت بھی کی جن میں انس بن ما لک اورمہل بن سعد شامل ہیں۔

جعفر الصادق بناتین کے ذک بچے تھے۔ ان میں سے ایک اساعیل ہیں جن کی طرف اساعیلی مذہب منسوب ہے۔ اس طرح عبداللہ، ام فروۃ ہیں جن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے، اس کے علاوہ موی اسحاق اور محمد ہیں جن کی والدہ باندی ہیں اور ان کا نام حمیدہ ہے۔ای طرح عباس اور علی ہیں، اساء و فاطمہ بھی جن کی مائیں مختلف ہیں۔

وہ حق گوشے اور صاف بات کرنے میں کسی کی پرداہ نہ کرتے ہے ان کی حق گوئی کا ایک منمونہ یہ ہے کہ جب منصور نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ درحقیقت اس وقت ایک مکھی خلیفہ کے چہرے پر بار بار آ کر بیٹھتی تھی جس سے دہ تنگ ہور ہا تھا تو انہوں نے فرمایا: ''اس لیے پیدا کیا ہے کہ جابر حکمرانوں کو ذلیل کرے۔''

وہ علم اور اہل علم کی بہت ہی قدر کرتے تھے اور اپنے نخالف کا بھی احر ام کرتے تھے وہ الک وہر اہین پرغور دفکر کرتے اور اپنے مباحثوں اور علمی گفتگو میں دلائل پر اعتاد کرتے تھے وہ دلائل وہر اہین پرغور دفکر کرتے اور استنباط مسائل سے مدمقابل سے گفتگو فرماتے۔ وہ ایک علمی منج رکھنے والے انسان تھے۔ پھر وہ مختلف لوگوں کے اقوال وار اء کا بھی تذکرہ فرماتے پھر اپنی رائے کو دلائل سے ترجیح دیتے۔ وہ مختلف لوگوں کے اقوال وار اء کا بھی تذکرہ فرماتے پھر اپنی رائے کو دلائل سے ترجیح دیتے۔ وہ تفکر، تدبر اور استنباط کی دعوت دیتے اور عقل کوغور فکر کی عادت ڈالنے کا مشورہ دیتے ایک دن ان کو ایک آدمی نے کہا: اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ اُدْعُونِ أَنْ اَسْتَجِبْ لَکُھُ مُنَ اَلَٰ اللہ عَلَی اللہ عَلَیْ اللہ عَلَی اللہ عَلَیْ اللہ عَلَی الل

وہ انتہائی متقی، پاکدامن اور صاحب علم تھے۔ وہ اہل علم کے درمیان خاص طور پر اور عوام الناس میں عام طور پر مقام عوام الناس میں عام طور پر مشہور تھے بہت بڑے بڑے علاءاور ائمہان کے تلاغہ میں شامل ہیں جیسا کہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک۔

ان کی نقاحت کا ایک نمونہ ہیہ ہے کہ انہوں نے فتوی دیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک سال سے زیادہ خوراک جمع کرے جبکہ امت میں خوراک کے حاجت مند، مساکین موجود ہوں اورلوگوں کو کپڑاعلاج وغیرہ کی ضرورت ہو۔ ان کا یہ بھی فتوی ہے کہ اگر چور حالت اضطرار (سخت مجبوری ، موت کا خوف) میں چوری کر ہے تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے کیونکہ چوری اس کی عادت نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر چور اس کے ہاتھ نہ کا ٹا جائے کیونکہ چوری اس کی عادت نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر چور اس کے ہوری کر ہے کہ اس کی مزدوری اور محنت کا معاوضہ اسے نہیں دیا گیا تھا اور اس کے اہل وعیال فاقد کشی کررہے تھے تو پھر بھی ہاتھ نہ کا ٹنا افضل ہے۔

جعفر بن محد نے اپنے باپ ابوجعفر، محد الباقر، عبداللہ بن اُبی رافع عروۃ بن زبیر، عطاء بن اُبی رباح، (ان کی سند سے مسلم میں روایت ہے) اور اپنے جدامجد قاسم بن محمد بن اُبی بر صدیق نافع العمری، محمد بن منکدر، زہری، مسلم بن اُبی مریم اور ان کے علاوہ بہت سے اہل علم سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں کے نام مندجہ ذیل ہیں۔

ان کے فرزندموی الکاظم، یکی بن سعیدانصاری، پزید بن عبدالله بن باد، ابوطنیفه نعمان، ابان بن تغلب، ابن جربح، معاویه بن عمار الدهنی، ابن اسحاق، سفیان توری، شعبه مالک اساعیل بن جعفر، و ب بن خالد، حاتم بن اساعیل، سلیمان بن بلال، سفیان بن عیینه، حسن بن صالح حسن بن عیاش، زبیر بن محمر، حفص بن غیاث، زید بن حسن انماطی، سعید بن سفیان بن صالح حسن بن عیاش، زبیر بن محمر، حفص بن غیاث، زید بن حسن انماطی، سعید بن سفیان الملی، عبدالله بن میمون، عثان بن فرقد، محمد بن ثابت النبانی، عبدالعزیز بن عمران الزبری، عبدالعزیز الدراوردی، سلم الزنجی، عبدالوباب التفنی، محمد بن میمون الزعضرانی، یکی القطان اور عبدالعزیز الدراوردی، سلم الزنجی، عبدالوباب التفنی، محمد بن میمون الزعضرانی، یکی القطان اور ابوعاصم النبیل وغیره-

امام سلم نے اپنی سیح میں ان سے کئی روایات نقل کی ہیں امام بخاری رشائے نے اگر چہ اپنی سیح میں ان سے کئی روایات نقل کی ہیں امام بخاری رشائے نے اگر چہ اپنی سیح میں ان کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ اپنی سیح میں ان کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ اپنی سیح میں ان کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ امام جعفر الصادق کے بعض اقوال جوان کی وسعت علمی، ادب اور احترام صحابہ امام جعفر الصادق کے بعض اقوال جوان کی وسعت علمی، ادب اور احترام صحابہ

وَیٰ مُنْکُنْدُمُ کی ولیل ہیں

\_\_\_\_\_ ز بیر بن معاویہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے جعفر بن محمر سے پوچھا کہ میرا ایک پڑوی ہے جو بید دعویٰ کرتا ہے کہ آپ ابو بکر وعمر والنظاف سے براکت کا اظہار کرتے ہیں۔جعفر علیہا استے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرے پڑوی سے براکت کا اظہار کرے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ جھے ابو بکر دلالفظ کی قرابت داری کا فائدہ پہنچائے۔ میں نے اس کی شکایت کی ہے اور میں نے اپ کا موں عبدالرحمان بن قاسم کے لیے وصیت بھی کی۔ •

ابن عیبنہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے ہمیں جعفر بن محمد علیہ اسے بیان کیا اگر چہ
میں نے ان سے نہیں سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ عہد رسول اللہ منا الله منا الله

حفص بن غیاث کہتے ہیں: میں نے جعفر بن محد کو یہ کہتے ہوئے سنا میں علی ڈاٹنٹو کی سفارش کی امیدائی وقت ہی دائیٹو کی سفارش کی اسی طرح ہی سفارش کی اسی طرح ہی رکھوں کیونکہ وہ دولحاظ سے میرے جدامجد ہیں۔ ہ

التاريخ الكبير: ٢١٦٦؛ الكامل: ٢/ ٣٥٨؛ فضائل الصحابه لدار قطني: ٣٤٠.

تاريخ دمشق: ٣٠/ ٣٣٩؛ فضائل الصحابه لدارقطني: ٦٨ ـ ٦٩، الكامل: ٢/ ٣٥٩ ـ

السنة: ١٣٠٣؛ الإعتقاد للبهيقى: ٥٨؛ فضائل الصحابة لإبن حنبل: ٣٠\_

<sup>@</sup> ابن عساكر: ٤٤/ ٤٥٤ فضائل الصحابة دراقطني: ٣٠.

عبدالجبار بن عباس حمدانی سے روایت ہے کہ جعفر بن محمد علیظا ان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ مدینہ سے اپ وطن والیسی کی تیاری کررہے تھے۔ آپ نے فرمایاتم ان شاء اللہ اپ شہر کے نیک لوگ ہو۔ میری طرف سے اپ شہر والوں کو پیغام دینا کہ جو لیہ دعویٰ کرتا ہے کہ بیس معصوم امام ہوں اور میری اطاعت فرض ہے تو بیس اس سے بری الذمہ ہوں اور جو یہ دعویٰ کرتا جو یہ دعویٰ کرے کہ بیس ابو بکر وعمر ہی اطاعت فرض ہے تو بیس اس سے بری الذمہ ہوں اور اللہ میں ابو بکر وعمر ہی اللہ میں اس سے بھی بری الذمہ ہوں۔ •

حنان بن سدریہ سے روایت ہے کہ میں نے جعفر بن محمہ سے سنا ہے جب ان سے ابو بکر وعمر رہائے جہا کہ میں پوچھ رہے ہو وعمر رہائی جہنا کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا: تم مجھ سے ان دو حضرات کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو جنت کا پھل کھا بھی چکے ہیں۔ •

عمرو بن قیس الملائی ہے روایت ہے کہ جعفر بن محد کہا کرتے تھے: اللہ تعالی اس سے بری الذمہ ہے جوابو بکر وعمر زان خیا ہے لاتعلق ہے۔ •

امام ذہبی رشائے فرماتے ہیں: ''بیقول جعفرصادق مَالِیَّلِا سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے قول میں سپچے اور کیے ہیں وہ کسی کے لیے منافقت سے کامنہیں لے رہے۔'' ہ

یہ بات امام موصوف سے ٹابت ہے گر رافضہ الیم توم ہے جوکوئی بات بھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان شیعہ کے کان تو ہیں گر سننے کی طافت نہیں ، آئکھیں تو ہیں گر دیکھنے سے قاصر اور دل و د ماغ تو ہے گرسوچنے کی صلاحیت نہیں۔

نضائل الصحابه للدارقطني: ٦٥.

<sup>🛭</sup> والدمابقه: ۵۵۔

فضائل الصحابه لابن حنبل ١٤٣ ـ اصول السنة: ٢٣٩٣ .

سير اعلام النبلاء: ٦/ ٢٦٠.

## ا مام جعفر الصادق عَالِيَّلِهِ كِمتعلق ابل سنت كے اقوال

اگر چەرياقوال بہت زيادہ ہيں مگران ميں سے چند ريو ہيں:

جب امام مالک بن انس ان سے روایت کرتے تو فرماتے کہ مجھے عین ثقة نے بیان کیا اور فرماتے: '' دنیا میں اس وقت جعفر الصادق سے بہتر کوئی انسان کسی آئکھ نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ان سے بہتر کا خیال کسی کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے جوعلم و عمل مفیلت ومقام ،عباوت وریاضت اور یا کدامنی میں ان سے بہتر ہو۔''

ایک دفعہ ابوصنیفہ امام جعفر صادق سے ملے توجعفر الصادق نے پوچھا: ''آپ کا کیا فتویٰ ہے اس کے متعلق جو حالت احرام میں ہرن کے رباعی دانت توڑ دیے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنْ اللہ کے لخت جگر مجھے علم نہیں۔ انہوں نے فرمایا: کیا آپ کوعلم نہیں کہ ہرن کے تو رباعی دانت ہوتے ہی نہیں۔' •

ابن حبان نے ان کی تعریف میں کہا: وہ اہل بیت میں علم وفضل اور فقاہت کے لحاظ سے سردار ہیں۔ •

ابونیم نے ان کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھا: امام ناطق، سردار، ابوعبداللہ جعفر بن محمدالصادق، انہوں نے عبادت اور اطاعت کی مثال قائم کی انہوں نے زہداور تقوی کوترجیح دی وہ حکومت وریاست اور اس کے جھگڑوں سے دور رہے ، امام مسلم نے ان کی احادیث کو ججت مانتے ہوئے ان سے اپنی صحیح میں احادیث نقل کی ہیں۔ •

شیخ الاسلام ابن تیمیه فرماتے ہیں جعفر الصادق منتحب اور ممتاز اہل علم اور اہل وین میں سے ہیں۔ عمرو بن ابومقدام کا کہنا ہے: میں جب بھی جعفر بن محمد کو دیکھتا ہوں تو مجھے انداز ہ

<sup>•</sup> والرمابقه: ٢٥٧/٢\_

الثقات لإبن حبان: ٦/ ١٣١.

<sup>🛭</sup> حلية الأولياء: ٣/ ١٩٢، ١٩٩ـ

ہوتا کہ وہ وا تعنّا خاندان نبوت کے چیثم و چراغ ہیں۔ •

انہوں نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا: وہ اس است کے علاء کے شخ ہیں امام ذہبی فرماتے ہیں: امام الصادق، بنی ہاشم کے شخ ''ابوعبداللہ قریش، ہاشی، علوی نبوی، مدنی، کہرانہوں نے ان کے والدگرای کے متعلق فرمایا: وہ دونوں مدینہ کے جلیل القدر اور کبار علاء میں سے متھے۔ اور جوکوئی ان کے جدامجد ابو برصدیق والفظ کے متعلق نازیبا الفاظ کہتا تو جعفر الصادق اس پرغضبناک ہوجائے۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں: اہام شافعی اور یکیٰ بن معین رفائقظ نے ان کو ثقتہ (بااعمّاد) شار کیا ہے اور فرمایا: ابو صنیفہ رمُزائشہ سے روایت ہے کہ میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا ہے ابو حاتم نے کہا: ان کامثل ملناشکل ہے۔ •

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی ابوعبداللّٰدالمعروف الصادق، وہ صدوق فقیدامام ہیں جو ۱۴۸ھ میں فوت ہوئے۔

امام بخاری نے الأ دب المفرد ہیں ان سے روایات نقل کی ہیں۔ امام مسلم رشائشہ نے سیحے مسلم میں اور ان کے علاوہ ابوداود، تریزی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی ان سے روایات بیان کی ہیں۔ ۹

<sup>🛭</sup> منهاج السنة النبويه: ٤/ ٥٢، ٥٣\_

فضل اهل البيت وحقوقم: ٣٥ ـ سيراعلام النبلاء: ٦/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ـ

<sup>🔞</sup> حواله مما يقد

۵ تقربب التهذبب: ۱٤۱-

<sup>🐽</sup> تذكرة الحفاظ: ١/ ١٥٠\_

ان کے متعلق علامہ ابوز ہرہ نے فرمایا: وہ پاکدامن، متقی، نبوت کی پاک نسل اور محمد کی فاندان کے چٹم و چراغ ہیں۔ ان کا جو ہرا خلاص اور طلب حقیقت ان کا مقصد ہے وہ حصول علم اور عبادت میں دن رات مشغول رہے۔ ان کے تقوی نے ان کی تنگدی کو چھپائے رکھا تاکہ ان کانفس ریا کاری ہے دور ہے۔ وہ اللہ کے متعلق کی ملامت کرنے والے کی ملالت کا قطعا خوف نہ رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت رعب دارتھی حتی کہ امام ابوضیفہ رشائین نے فرمایا: جبکہ وہ ابوجعفر المحاوق تشریف فرماتھ کہ وہ ابوجعفر الصادق تشریف فرماتھ کہ میرے اوپر جس قدر جعفر الصادق تشریف فرماتھ کہ میرے اوپر جس قدر جعفر الصادق تشریف فرماتھ کہ میرے اوپر جس قدر جعفر الصادق کا رعب طاری ہوا۔ اس قدر خلیفہ ابوجعفر المحصور کا نہ ہوا۔ وہ مدینہ منورہ میں ۱۲۸ ہو میں فوت ہوئے جبکہ بعض موزخین کے مطابق ان کو زہر دے کرشہید کیا گیا۔

مدائن، شباب العصفري اور ديگر کئي مؤرخين کے نزيک وہ ۱۴۸ھ ميں فوت ہوئے۔ ہفتم: موسیٰ بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ﷺ (موسیٰ کاظم)

امام موی بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین بن امام حسین بن امام حسین بن امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیتها وه نواسه رسول مَنَاتِیَا کم کُسُل میں ہے ہیں جوآپ کی صاحبز دی فاطمہ فِی اِن کے بیان اس کا لقب الکاظم ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ۱۲۸ھ یا ۱۲۹ھ کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔

ان کے متعلق ابوحاتم الرازی نے کہا: وہ ثقہ، صدوق اور ائمہ المسلمین میں ہے ایک امام ہیں۔ •

ان کی عبادت وریاضت کے متعلق یوں منقول ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر و افز کا حرات کو اٹھتے اور صبح کی نماز تک نوافل اذکار کرتے اور رات گئے تک مشغول رہتے۔ پھر وہ رات کو اٹھتے اور صبح کی نماز تک نوافل پڑھتے۔ فبر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے حتی کہ سورج چڑھ آتا۔ چاشت کی پڑھتے۔ فبر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے حتی کہ سورج چڑھ آتا۔ چاشت کی

<sup>📭</sup> الجرح والتعديل: ٤/ ١٣٩ ـ

نماز پڑھنے کے بعد سوجاتے اور زوال سے پہلے بیدار ہوتے۔ظہر کی نماز پڑھتے اور عصر تک مسجد میں ہی ذکر واذ کار میں مشغول رہتے عصر کی نماز اداکر نے کے بعد ذکر اذکار کرتے رہتے حتی کہ مغرب کی نماز اداکرتے ہوجاتا ان کی حتی کہ مشاء کا وقت ہوجاتا ان کی بہی عادت رہی حتی کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوگئے ان کا لقب کاظم تھا کیونکہ وہ ہراس مخص سے بھلائی کرتے جوان کے ساتھ براسلوک کرتا۔ •

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: موکی کاظم کثرت عبادت اور اجتہادی بناء پر عبدصالح (نیک آدی) کہلاتے تھے روایت کیا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ مجد نبوی ہیں رات کے پہلے ھے ہیں تشریف لائے اور اللہ تعالی کے حضور سجدہ کیا۔ ان سے بیالفاظ سنے گئے جبکہ وہ سجدہ کی حالت میں تھے۔ میرے گناہ بہت بڑے ہیں مگر تو مہر بانی کرتے ہوئے مجھے معاف فرما: اے حالت میں تھے۔ میرے گناہ بہت بڑے ہیں مگر تو مہر بانی کرتے ہوئے مجھے معاف فرما: اے اہل تقوی اور اے اہل مغفرت درگز رفر ما وہ ساری رات سجدہ میں یہی الفاظ دہراتے رہے۔ وہ فیاض آ دی تھے۔ آپ کو پیتہ چلا کہ فلال آدی آپ کو برا بھلا کہتا ہے انہوں نے اس کی طرف ایک تھیلی بھیجی جس میں ایک ہزار دینار تھے وہ ۲۰۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰۰، دراہم تھیلوں میں والے اور مدینہ میں تھیے کر دیتے۔ ۵

شخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: مویٰ بن جعفر کے عبادت گزار ہونے کی گواہی لوگ دیتے تھے۔ •

<sup>•</sup> سيراعلام النبلاء: ٦/ ٢٧٤؛ تاريخ اسلام: ٢/ ٥٥٠ -

تاريخ بغداد: ۱۳/ ۲۷، وفيات الأعيان: ٥/ ٣٠٨.

<sup>€</sup> منهاج السنة النبويه: ٤/ ٥٧-

طرف ایک ہزار دینار سے بھری تھیلی بھیج دی، وہ ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ دراہم تھیلوں میں ڈال کر مدینہ کے متاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ جس کے پاس تھیلی پہنچی وہ ضرور بات زندگی کے حصول کی کوشش کرنے سے بے نیاز ہوجا تا۔ بغداد میں ان کی قبر معروف ہے وہ ۱۸۳ھ میں فوت ہوئے ان کی عمر ۵۵ ھسال تھی۔ ان سے مروی احادیث بہت ہی کم ہیں۔ ۹ ہوئے ان کی عمر ۵۵ ھسال تھی۔ ان سے مروی احادیث بہت ہی کم ہیں۔ ۹

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: وہ ابوالحن، ہاشمی ہیں ان کو الکاظم کہا جاتا تھا۔ وہ ۱۲۸ھ یا ۱۲۹ھ میں پیدا ہوئے وہ کثرت سے عبادت کرنے والے بلند اخلاق انسان تھے جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص ان کو برا بھلا کہہر ہاہے تو وہ اس کے لیے سونا اور تحاکف جیجتے۔ ®

ابن حجر بیٹمی کہتے ہیں: انہوں نے اپنے والد جعفر الصادق سے علم عمل ومعرفت ورشہ میں حاصل کی۔ کمال وفضل بھی ان کو ورثہ میں ملا ان کا نام کاظم کثرت سے درگز رکرنے اور برے سلوک کے بالقابل اخلاق سے پیش آنے کی بناء پر ہے۔ وہ اہل عراق کے ہاں معروف شے وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عبادت گزار اور تنی تھے۔ •

ابن جوزی فرماتے ہیں: ان کوعبدصالح (نیک انسان) کہدکر پکارا جاتا تھا کیونکہ وہ کثرت سے قیام اللیل کرتے اور وہ اس قدر بردبار اور کریم تھے کہ جب ان کو پتہ چاتا کہ فلاں آ دی ان کو برا بھلا کہدرہا ہے تو وہ اس کی طرف مال بھیج دیتے۔ ہ

ابن صباع المالکی ان کی تعریف میں قلم کوحرکت دیتے ہیں کہ موی کاظم کے مناقب وفضائل ظاہر ہیں۔ ان کے مناقب اور صفات واضح ہیں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے شرف وہزرگ میں مثال قائم کردی، انہوں نے انتیازی اوصاف اپنائے اور ان میں خوب نام کمایا، ان کے لیے سیادت وسرداری کے مواقع موجود تھے گرانہوں نے ان کو پاؤں تلے رونڈ

<sup>📭</sup> ميزان الإعتدال: ٤/ ٢٠١، ٢٠٢ـ

البداية والنهاية: ١٨٣ / ١٨٣ -

الصواعق المحرقه: ٢/ ٥٩٠ معنة الصفوة: ٢/ ١٨٤.

ڈ الاء بزرگی اختیار کی اوراپنے آپ کوروشن چراغ بنایا۔ •

وہ مزید فرماتے ہیں: مویٰ کاظم اپنے زمانہ کے سب سے بوے عبادت گزار، فیاض کی اور سب سے معزز ہے۔ وہ فقرائے کہ کا خیال رکھتے تھے، وہ ان کے ہاں دراہم دینار اور خرچہ رات کے وقت بھیجا کرتے تھے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ بیسب پچھ کہاں سے آرہا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کوعلم ہوا، وہ اکثر بید عا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں مویٰ الکاظم نیں تجھ سے موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں مویٰ الکاظم نے اپنے والدگرامی جعفر الصادق، عبداللہ بن دینار اور عبدالملک بن قدامہ الد جسم سے روایات بیان کی ہیں۔

ان سے روایت کرنے والوں میں: ابراہیم بن موی ابن جعفر، اس عیل بن موی بن جعفر، اس عیل بن موی بن جعفر اس کے جعفر حسین بن موی بن جعفر ان کے جھائی علی بن جعفر، ان کے جھائی محمد بن جعفر ان کے بھائی علی بن موی بن جعفر ابوالحن الرضی، صالح بن یز بداور محمد بن صدقته العنمری شامل ہیں بہ خطیب بغدادی نے کہا: مہدی نے ان کو بغداد بھیجا پھر واپس بلا لیا پھر دوبارہ بھیجا وہ رشید کے زمانہ میں بغیجا رشید نے ان کورشید کی صحبت میں بھیجا رشید نے ان کو رشید کی صحبت میں بھیجا رشید نے ان کورشید کی صحبت میں بھیجا رشید نے ان کو ایس باس دوک لیا ہے 2 کا داقعہ ہے حتی کہ وہ اس کے پاس فوت ہوئے۔ اس موسی الکاظم بن جعفر الصادق میں باس موسی الکاظم بن جعفر الصادق میں بھی رضا)

امام علی بن امام موی الکاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العام علی زین العام علی بن امام علی بن امام حسین بن امیرالمؤمنین امام علی بن ابی طالب تینظام وه رسول منافیظ کی گخت حکر فاطمه رفتانها کی کنیت ابوالحسن جبکه حکر فاطمه رفتانها کی کنیت ابوالحسن جبکه

لقب الرضا ہے۔

الفصول المهمة: ۲۱۷ -

<sup>🛭</sup> تاریخ بغدادی: ۱۳/ ۲۷۔

وہ اا ذوالقعدہ ۱۲۸ ہے کورسول اللہ منافیقیم کے شہر مدینہ میں پیدا ہوئے بیران کے داداکی وفات کا سال ہے۔ وہ مدینہ میں ہی پروان چڑھے۔ ان کی والدہ باندی ہیں جن کا نام نوبیہ ہے جو سکینہ کے نام سے مشہور تھیں بعض نے کہا اس کا نام اُروکی تھا بعض نے کہا اس کا نام سان تھا۔ بعض کے زد دیک نجمہ ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے سردار اور ان کے ذبین ترین افراد میں سے تھے۔ وہ ہاشمیوں کے قابل عزت اور انتہائی بہترین افراد میں شامل تھے۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں: علم ودین ہیں ان کا ایک مقام تھا۔ وہ معجد رسول الله منافیظ میں فتوی دیا کرتے تھے اس وفت ان کی عمر ہیں سال سے پچھ زیادہ تھی امیر المونین ما مون نے ان کو خراسان آنے کی دعوت دی اور ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے خراسان اور دیگر کئی شہروں میں حدیث کا درس دیا۔

شیخ الاِ سلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:علی بن مویٰ کے اوصاف معروف ہیں۔ اہل معروف ان سے خوب واقف اور وہ ان کی مدح اس طرح کرتے ہیں جس کے وہ لائق ہیں۔ •

حافظ ذہبی کا کہنا ہے علی بن مویٰ الرضا کباراہل بیت میں سے ایک ہیں وہ ابوالحن بن مویٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی علوی، حینی ہیں۔ وہ اپنے زمانہ میں بی ہاشم کے سردار اور ان کے جلیل القدر فرد تھے۔ خلیفہ ما مون ان کی بہت عزت کرتا اور ان کا تھم تسلیم کرتا تھا حتیٰ کہ اس نے ان کو اپناولی عہد مقرد کر دیا۔ اس نے تمام اطراف تھم نامہ جاری کر دیا کہ اس کے بعد وہ ولی عہد ہیں۔ رافضہ نے علی بن مویٰ اور ان کے آباوا جداد پر جھوٹ باندھا اور ان پر تہتیں لگائی ہیں۔ جن سے وہ بری ہیں اور وہ ایس باتوں سے قطعاً لاتعلق ہیں۔ 8

ع تاريخ اسلام: ١١٤/ ٢٧٠\_

<sup>•</sup> منهاج السنة النبوية: ١٠/٤.

وہ مزید فرماتے ہیں: علی بن مویٰ الرضا کی شان ومقام بلند ہے۔ وہ علم اور بیان میں ماہر شخصہ وہ لوگوں کے دلوں میں بہتے شخصہ مامون نے ان کوان کے قدر ومنزلت اور عزت کی بناء پر ولی عہد بنایا تھا۔ ۵

وہ مزید فرماتے ہیں: دہ علم، دین اور سرداری میں ایک خاص مقام کے حامل ہے امام مالک زمانت ہیں انہوں نے جوائی میں ہی فتوی دینا شروع کر دیا تھا علی رضا کا مقام باند تھا۔ دہ خلافت کے حق دار تھے لیکن رافضہ نے ان کے متعلق جھوٹی ہا تیں مشہور کی ہیں، ان کے متعلق جھوٹی ہا تیں مشہور کی ہیں، ان کے متعلق غلو سے کام لیا اور ان کو ان کے مرتبے سے بڑھایا ہے انہوں نے ان کے متعلق ان کے معمدت (معصوم ہونا) کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک حدمقرر کی ہے۔

وہ ان جھوٹی باتوں سے اتعلق ہیں۔ ان میں سے ایک مثال ملاحظہ ہو وہ اپنے باپ
سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے آباء سے مرفوعا بیان کرتے ہیں۔ ہفتہ کا
دن ہمارے لیے اتوار کا دن ہمارے شیعہ کے لیے ہے، سوموار بنی امیہ کے لیے اور منگل ان
کے مانے والوں کے لیے بدھ بنی عباس کے لیے اور جعمرات ان کے مانے والوں کے لیے
اور جمعہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ ہ

حافظ ابن کشر فرماتے ہیں: علی بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب قریش، ہاشمی، علوی، ان کا لقب رضا تھا۔ ما مون نے ان کے حق میں خلافت سے

<sup>•</sup> سير اعلام النبلاء: ١٣١/ ١٢١ ـ

و سیسر اعلام السنبلاء: ٩/ ٣٨٧، ٣٨٨؛ ابن تيميد منهاج السنة: ١٠/٣؛ مين فرمات بين: ابوصلت بروى اوراس جيد لوگ ايس جموت نقل كرتے بين جن سے عام سچ لوگوں كو بھى اللہ تعالى نے پاك كيا ہے تو الل بيت تو لازى طور يران سے برى الذمہ بين ۔

میں کہنا ہوں ابوصلت ہردی نیک آدمی تھا گر شیعہ رافضی تھا۔ حماد بن زید اور علی رضا ہے اس نے احادیث بیان کی تحقیل نے کہا وہ رافضی خبیث ہے۔ نسائی نے کہا ثقیدیں دارتطنی نے کہا رافضی خبیث ہے جھوٹی دعادیث گھڑ لیتا تھا۔ (میزان الإعتدال ۲/ ۲۱۲)

دستبرداری کا اعلان کرنا چاہا گرانہوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کردیا تواس نے ان کوولی عہد مقرر کر دیا۔ •

مؤرخ صفری کہتے ہیں: وہ اثنی عشریوں کے ایک امام ہیں۔ وہ اپنے زمانہ ہیں بیٰ ہاشم ہیں۔ وہ اپنے زمانہ ہیں بیٰ ہاشم کے سردار تھے۔ ما مون ان کی ہر بات تسلیم کرتا تھا اور ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا حتی کہ اس نے ان کو ولی عہد مقرر کر دیا تمام شہروں ہیں تحریر بھی بھیجے دی ما مون نے اپنی بیٹی ام صبیب ہے۔ ۲۰۱۲ ہے ہیں ان کی شادی کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ما مون نے ایک دفعہ ظافت سے دستبرداری کا ارادہ کیا تاکہ وہ علی بن مویٰ کو خلیفہ بنادے مگر بھرد کی عہد بنانے کا اعلان کیا اور اس نے عبای کالا رنگ ختم کرایا اور لوگوں کو دوسر بے رنگ کے کپڑے بہنا ہے۔ اس نے ان کا نام دینار اور درہم پر کنداں کیا، خلیفہ نے ایک دن ان کو دی لاکھ دینے کا تھم دیا۔ این حجر اکمی کہتے ہیں: مویٰ بن جعفر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بچوں کی تعداد سمتی ان میں علی رضا بھی ہیں جو بقیہ تمام بچوں سے متاز تھے، ان کا مقام بلند ہے۔ اس نے ایک مون نے ایک بیٹی کا نکاح ان سے کیا اور انہیں اپنی مملکت اور امور خلافت میں شریک کیا مامون نے ایک بیٹی کا نکاح ان سے کیا اور انہیں اپنی مملکت اور امور خلافت میں شریک کیا اس نے ایک میٹ میں بوٹے ولی عہد ہونے کا حکمنا مہ جاری کیا اور اس بر بہت سے لوگوں کو اس نے تا کا میں بیٹی کا نکاح ان سے کیا اور انہیں اپنی مملکت اور امور خلافت میں شریک کیا اور بنایا گر وہ فوت ہوگئے۔ مامون نے ان کی وفات پر گہرے درنج وقم کا اظہار کیا۔ ©

ان کے متعلق ابونواس نے پچھ شعر کہے۔ مجھے کہا گیا تولوگوں کے لیے تعریفی کلمات اورا شعار کہنے میں پدطولی رکھتا ہے۔

٢: آپ كے پاس مدحت سرائى كى كوئى فوجيس بيں اور آپ الفاظ كے موتى پرونے كے

ماہر ہیں۔

البداية والنهاية: ٢٧٣\_

الوافي بالوفيات للصفدى: ۲۲/ ۱۵٤، ۱۵۹.

الصواعق المحرقه: ٢/ ٥٣٩ -

": پھرتونے ابن موکی کی تعریف کیوں نہیں کی اور ان کی عبادات حسنہ کا تذکرہ کیوں نہ کیا؟

ان میں نے کہا: میں اس امام کی کما حقہ تعریف کر ہی نہیں سکتا کہ جبرائیل جس کے والد

اگرامی کا خادم ہے۔ •

حافظ ذہبی آخری شعر پر تعلیق لکھتے ہوئے کہتے ہیں: یہ بات کہنا سیح نہیں ہے کہ جبر تیل فافظ ذہبی آخری شعر پر تعلیق لکھتے ہوئے کہتے ہیں: یہ بات کہنا سیح نہیں ہے کہ جبر تیل فالد گرامی کے خادم ہیں۔ اس کی دلیل ضروری ہے جبکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ جبرائیل فالیکھا تو رسول اللہ مناتی تی معلم ہیں۔ ہ

علی رضا نے اپنے والدگرامی مویٰ کاظم سے اور اپنے بچاؤں اساعیل، عبداللہ اسحاق اور علی سے حدیث نی جو کہ جعفر الصادق کی اولا دہیں۔اس کے علاوہ عبدالرحمٰن بن اُبی الموالی قریشی اور اہل حجاز کے علاء سے حدیث کاعلم حاصل کیا۔

ان سے روایت کرنے والوں کے نام مندجہ ذیل ہیں: ان کے بیٹے، ابوجعفر محمد، عبدالسلام بن صالح ابوالصلت الهروی خلیفه ما مون العباس، احمد بن عامر بن سلیمان الطائی عبدالله بن عباس القروی ، ابوعبدالله محمد بن امام احمد بن عنبل معلی بن منصور الرازی، آدم بن ابی ایس العسقل نی ، محمد بن رافع التستری خالد بن احمد الزهلی ، نصر بن علی الحجمی ، ابوا محمد داود بن البیمان بن بوسف بن عبدالله الغازی ، ابوعثمان المازنی ، دارم بن قبیصه وغیره -

ابراہیم بن عباس کا کہنا ہے علی الرضا ہے جس چیز کے متعلق بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، ان کے وقت میں ان سے بڑھ کر میں نے کوئی صاحب علم نہیں دیکھا ما مون ہر کام کے متعلق ان سے پوچھ کر ان کا امتحان لیا کرتا تھا مگر وہ ہر بات کا جواب تسلی بخش دیا کرتے تھے، وہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھتے اور کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے وہ

الوافي بالوفيات: ٢٢/ ١٥٥؛ تاريخ اسلام: ١٤/ ٢٧١.

سيراعلام النبلاء: ٩/ ٣٨٩-

اندھیری راتوں میں کثرت ہے اپنامال اللہ تعالیٰ کے راہتے میں تقسیم کرویتے تھے۔ • ان کے حسن اعتقاد اور وسیع علم کی ایک دلیل ان کا بیقول ہے۔ جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کا فرہے۔

المبرد سے روایت ہے کہ علی بن مویٰ الرضا سے پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے امور کا پابند بنا تا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے تو انہوں نے فرمایا: وہ عدل کرنے والا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بندے بیطانت رکھتے ہیں کہ جو چاہیں کریں تو انہوں نے فرمایا وہ ایسا کرنے سے عاجز ہیں۔ ہ

وہ بہترین شاعر بھی تھے جیسا کہ ان کے شعریوں ہیں:

ا: ہم میں سے ہرایک امیدیں لگائے ہیٹھا ہے۔ بیخواہشات اور امیدیں بہت بڑی بڑی مصبتیں ہیں۔

ان مجھے جھوٹی خواہشات کہیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں، تو محنت اوَرعمل کو اپنانے کی کوشش کر اور بے کارچیوڑ دے۔

۳: دنیاایک سائے کی طرح ختم ہوجانے والی ہے جس میں سوار پچھ دریہ کے رکتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ •

علی رضا دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پسماندگان میں پانچ بیٹے اور ایک بین تھی جن کے نام بیر ہیں۔محمر،حسین،جعفرابراہم حسن اور عا کشہہ ہ

وہ بروز ہفتہ،صفر۳۰۱ھ کوطوں شہر میں نوت ہوئے۔اس وقت ان کی عمر ۹ سال تھی بعض مؤرخین کے مطابق ان کی موت کثرت سے انگور کھانے اور بعض کے نز دیک ان کو زہر

<sup>•</sup> نورالأبصار: ٣١٢ـ

<sup>🗨</sup> سيراعلام النبلاء: ٩/ ١٣٨٩ الوافي بالوفيات: ٢٢/ ١٥٤.

البداية والنهاية: ١٠/ ٢٧٢ مراعلام النبلاء: ٩/ ٣٨٣ مراعلام النبلاء: ٩/ ٣٨ مراعلام النبلاء: ٩/ ٣٠ مراعلام النبلاء النبلاء

دیے جانے سے ہوئی۔ ما مون نے ان کی وفات پر گہرے کا دکھ کا اظہار کیا اور ان کو اپنے والدرشید کی قبر کے پاس دفن کیا۔ •

ننم: محمد بن على الرضابن موى الكاظم يَنظِيمُ (محمد الجواد)

محد بن علی الرضا بن موی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین شہید بن أمیر الموشین علی بن ابی طالب المینیم وہ رسول الله منافیم کی صاحبزادی فاطمہ زائیم کی نسل میں ہے ہیں، شیعہ ان کو اپنا نوال امام مانے ہیں۔ ان کی کنیت ابوالحن ہے، جبکہ ان کی کنیت ابوجعفر بھی ہے اور ان کا لقب الجواد ہے وہ ۱۹۵ھ میں بیدا ہوئے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیشیر فرماتے ہیں: وہ بنی ہاشم کے کبار افراد ہیں شار ہوتے ہیں وہ جودوسخا، قیادت اور نیکی ہیں مشہور ہیں۔ کثرت خیرات کی بناء پران کا نام الجواد مشہور ہوگیا۔ ۹ صفدی کہتے ہیں وہ کئی القاب سے مشہور ہوئے جن میں الجواد، النافع (قناعت پند) الرتضی وغیرہ، وہ اہل بیت نبوت کے معروف اور کبار افراد میں شامل ہیں مامون نے ان سے البرتضی وغیرہ، وہ اہل بیت نبوت کے معروف اور کبار افراد میں شامل ہیں مامون نے ان سے ابنی بیٹی کا نکاح کیا۔ وہ ہرسال مدینہ منورہ دس لا کھ درہم سے بھی زیادہ بھیجا کرتا تھا۔ ۹

غور سیجے جب محد بن علی الرضا (محد الجواد) سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا جس کی بناء پر شیعہ اولاد علی رہائیڈ کی عصمت (معصوم ہونا) کا دعویٰ کرتے ہیں یہ روایت رسول اللہ منائیڈ کی عصمت (معصوم ہونا) کا دعویٰ کرتے ہیں یہ روایت رسول اللہ منائیڈ کی سی سی جاتی ہے گر اسے حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن بالفرض اسے صحیح اور ثابت مان بھی لیا جائے تو پھر دیکھنا جا ہے کہ امام موصوف اس کی کیا تشریح بالفرض اسے ہیں۔ وہ اپنے آباء واجداد کے بارے میں غلو (حدسے بردھنا) سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جعفر بن محد بن مزیدسے روایت ہے کہ میں بغداد میں تھا کہ مجھے محمد بن مندہ بن

وفيات الأعيان: ٣/ ٢٦٩؛ الوافي بالوفيات: ٢٢/ ١٥٤.

منهاج السنة: البنوية: ٤/ ٦٧ -

<sup>€</sup> الوافى بالوفيات: ٤/ ٩٧؛ تاريخ بغداد: ٤/ ٨٨.

محر بزد نے کہا: کیا میں آپ کومحہ بن علی الرضا کے پاس نہ لے چلوں، میں نے کہا ہاں، وہ فرماتے ہیں: وہ مجھے لے کران کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔
محمہ بن مندہ نے پوچھا کیا بیر حدیث سیح ہے کہ رسول الله منا پیٹی نے فرمایا: فاطمہ زان پیٹی نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور الله تعالی نے ان کی اولا دکوجہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ اپنی عصمت کی حفاظت کی اور الله تعالی نے ان کی اولا دکوجہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا: بیر حسن اور حسین زان کی ساتھ خاص ہے۔ ا

اس بات میں گوئی شک نہیں کہ سیدنا حسن وحسین بھی جنتی ہیں ہیں جیسا کہ نبی مظافیل فی ان دونوں کوخوشخری سائی ہے بلکہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں گرانمیاء کے علاوہ کسی کے لیے معصوم ہونے کا دعویٰ کرنا ناممکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں گرانمیاء کے علاوہ کسی ہوتی ہے سوائے انبیاء کے وہ معصوم ہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ مَنْ اللہ عَنْ اللّٰ ال

وہ ما مون کی وفات کے بعد جوانی کے عالم میں بغداد میں ۲۲۰میں فوت ہوئے وہ معتصم کے پاس آئے تو اس نے ان کا بہت ہی اکرام کیا۔ ان کے قبران کے دادا مویٰ کے پاس آئے تو اس نے ان کا بہت ہی اکرام کیا۔ ان کے قبران کے دادا مویٰ کے پاس ہے وہ جو دوسخاوت میں مشہور ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا لقب الجواد ( کمی ) ہے وہ شیعہ امام ہیں۔ ان کی ولادت ۱۹۵ھ ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی ہوی کو معتصم کے کی میں تھہرایا گیا اور شاہی خاندان کی عورتوں میں شامل کیا گیا۔

امام ذہبی المطلق فرماتے ہیں: ۱۲۰ھ میں ہی ابوجعفر محمد الجواد بن علی رضا کی وفات ہوئی۔ وہ سینی ہیں اور شیعہ امامیہ ان کو اپنا امام اور معصوم تصور کرتے ہیں۔ ان کی عمر ۲۵ سال تھی مامون نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی تھی اور ان کو مدینہ میں رہائش دی۔ ما مون ان کی

<sup>•</sup> مستدرك السحاكم: ٤٧٢٦؛ مسندبزار: ١٨٢٩؛ يدهديث ضعف ب حافظ ابن جر، حافظ وجي اور الباني نے استعیف بها ب

<sup>🗗</sup> تاريخ بغداد: ٤/ ٨٨؛ تاريخ اصبهان: ١/ ٢٩٢؛ وفيات الأعيان: ٤/ ١٧٥\_

<sup>•</sup> مسند احمد: ١٣٠٤ مستدرك حاكم: ٧٦١٧؛ يه صحيح بي ابن اجد

طرف ہرسال لا کھوں درہم بھیجا کرتا تھا۔ وہ بغداد میں فوٹ ہوئے اور اپنے دادا مویٰ کے پاس فن ہوئے۔ •

خطیب بغدادی کہتے ہیں: جعفر التوکل علی اللہ انہیں مدینہ سے بغداد لے آیا وہ بغداد میں میں ہی رہے حتی کہ فوت ہو گئے۔ ان کو جب دفن کیا گیا تو اس ونت المعتز باللہ کی حکومت تھی۔ ان کے متعلق شیعہ امامیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے امام اور معصوم ہیں ان کو ابوالحن عسکری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 8

ابن جوزی نے ان کی سخاوت کا ایک قصہ یوں بیان کیا ہے: ایک علوی نے ان سے عرض کیا میں فلاں لونڈی کو انتہائی بہند کرتا ہوں اور اس ہے محبت کرتا ہوں مگر میرے پاس اس كوخريد نے كے ليے رقم نہيں ہے۔ انہوں نے اس لونڈى كوخفيه طور يرخر بدليا۔ وہ كہتا ہے: جب مجھے اس کے فروخت ہوجانے کاعلم ہوا تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں ان کی خدمت میں آیا اور بتایا کہ لونڈی تو فروخت ہوگئ انہوں نے یو چھا: کس نے خریدا؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں انہوں نے فرمایا: کیا تواہے ہر حال میں حاصل کرنا جا ہتا ہے؟ میں نے کہا ہال تھوڑی دی<sub>ر</sub> کے بعد ہم ان کے ساتھ ایک محل کی طرف گئے جہاں ان کی پچھ جائیداد تھجوروں اور باغ کی صورت میں تھی۔ وہاں ان کے لیے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا تھا جب ہم اس جگہ پہنچے تو انہوں نے میرا ہاتھ بکڑا اور ہم اندر داخل ہو گئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کواندر جانے سے روک دیا۔ وہ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کیا وہ لونڈی فروخت ہوگئی اور تھے علم نہیں کہ اے کس نے خریدا؟ میں نے روتے ہوئے عرض کیا جی ہاں پھر ہم ایک گھر کے سامنے تھے جس کے دروازے پر پردہ تھا۔اس میں ایک لونڈی بیٹھی تھی میں جلدی سے باہرآ گیا انہوں نے فرمایا: تحقیے الله کی قتم ہے اس گھر میں چلے جاؤ میں اندر چلا گیا تو کیا دیکھا کہ یہ وہی اونڈی تھی جس ے میں محبت کرتا تھا۔ آپ نے فر مایا: کیا تو اس کو پہلے سے جانتا ہے میں نے کہا جی ہال

العير في خبر من غبر: ١/ ٣٠٠.
 العير في خبر من غبر: ١/ ٣٠٠.

فرمایا: بیلونڈی، بیکھانا، بیگھرید بائغ بیفلہ اور اناج سب تیرا ہے۔ جاؤاس کے ساتھ زندگی بسر کرواور عیش وعشرت سے رہووہ اپنے ساتھیوں کی طرف گئے اور ان سے کہا ہمارا کھانا اب کمی اور کا ہو چکا ہے، ہمارے لیے اور کھانا بناؤ پھر انہوں نے وہاں کے کاشتکار کو بلایا اور اسے اس کے غلہ کی قیمت ادا کردی۔ •

وجم: على بن محمد الجواد بن على الرضائية (على الحادي)

ان کا نام امام علی بن امام محمد الجواد، بن امام علی الرضا بن امام موی الکاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر، بن امام علی زین العابدین بن امام حسین شہید بن اُمیر المؤمنین امام علی بن اُم بن امام محمد الباقر، بن امام علی زین العابدین بن امام حسین شہید بن اُمیر المؤمنین امام علی بن اُبی طالب مَلِیَظِمُ وہ رسول الله مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَیْ اِللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَیْ اِللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ ال

ان کی ولادت بروز اتوارسار جب۳۱۲یسام سے۔ ٥

ان کی اولا د میں حسن عسکری علی حسین مجمد ، جعفراور عکیة ہیں ۔

امام ذہبی نے فرمایا: ابوالحن علی بن الجواد محمد بن الرضی علی بن الکاظم مویٰ بن الصادق جعفر العلوی الحسین المعرف الهادی، وه سابرا میں پہم سال کی عمر میں فوت ہوگئے۔ وه فقیدامام اور عبادت گزار ہے۔ متوکل نے آپ سے فتوی بھی طلب کیا اور آپ کی خدمت میں ۱۰۰۰ دینار بھیجے۔ وہ ان بارہ انکہ میں سے ایک ہیں جن کے متعلق شیعہ عصمت (معصوم ہونا) کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ مزید فرماتے ہیں: السید، الشریف، ابوالحن العلوی الحسین، الفقیہ۔ ۹ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ مزید فرماتے ہیں: السید، الشریف، ابوالحن العلوی الحسین، الفقیہ۔ ۹ متوکل بیار ہوگیا اس نے نذر مانی کہ اگر میں صحت یاب ہوگیا تو کشر تعداد میں دینار صدقہ متوکل بیار ہوگیا اس نے نذر مانی کہ اگر میں صحت یاب ہوگیا تو کشر تعداد میں دینار صدقہ

<sup>•</sup> المنتظم: في تاريخ الملوك والأمم: ١١/ ٦٢، ٦٣.

<sup>🛭</sup> الوافي بالوفيات ٢٢/ ٤٩\_

<sup>€</sup> العبر في خبر من غير: ١/ ٣٦٤ـ تاريخ اسلام للذهبي: ١٩/ ٢١٨ـ

کرول گا۔ جب وہ محت مند ہوگیا تو اس نے نقباء کو اکھٹا کیا اور پوچھا کہ اب جھے کیا کرنا چاہے نقباء نے اختلاف کیاتو اس نے ابوائس محسکری کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کتنے دینار صدقہ کروں، انہوں نے جواب دیا ۱۸ وینار صدقہ کردو نقباء نے تعجب کیا کہ یہ فتوی انہوں نے کیسے دیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے جوابا پیغام بھیجا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے فی محواطن کیٹیڈ تو لا انوب (انوب کا اللہ نے کشر مواقع پر تمہاری مدد فر کا گوٹ نفسو گھڑاللہ فی محواطن کیٹیڈ تو لا ان (انوب کا ) ''اللہ نے کشر مواقع پر تمہاری مدد فر مائی۔'' اور کہا جارے تمام افراد نے روایت کی ہے کہ غزوات اور سرایا کی کل تعداد مرائی کی سے کہ عزوات اور سرایا کی کل تعداد

امام ہادی مقام سرمیں بروز سوار ۲۵ یا ۲۷ جمادی الثانی ۲۵۳ھ میں فوت ہوئے بعض نے کہا: ماہ رجب میں فوت ہوئے ۔ بعض کے نزدیک ۲۵۵ میں فوت ہوئے۔ ۹ سگیارہ: حسن بن علی الہادی بن مجمد الجواد میں ہی (حسن عسکری)

ان کا نام امام حسن بن امام علی البادی بن امام محد الجواد بن امام علی الرضا بن امام موئ الکاظم بن امام جعفر الصادق امام محد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام جسین الشهید بن امر منین امام علی بن ابی طالب بینظم ده رسول الله مثل فی صاحبزادی فاطمه فی فی کا اولاد میں سے ہیں۔ وہ شیعد امامیہ کے ہاں گیارہویں امام ہیں۔ ان کی کشیت ابومحمہ ہاور ان کا لقب عسکری ہے جو کہ العسکر شہر کی طرف نسبت ہے یہ بغداد کے قریب ہے وہ اپنی عمر کا القب عسکری ہے جو کہ العسکر شہر کی طرف نسبت ہے یہ بغداد کے قریب ہے وہ اپنی عمر کا اکثر حصہ اس شہر میں رہے شیعہ امامیہ کے ہاں وہ منتظرامام کے والدگرای ہیں جو غار میں ہے ان کا لقب عسکری ہے ان کے والدگرای کو ای نسبت سے پکارا جاتا ہے یعنی ابوالحس عسکری، حسن عسکری بروز جعرات : ۲۳۱ ہے کو پیدا ہوئے بعض کے نزد یک ۲ رہیج الاول جبکہ بعض کے روز ۸ رہیے الاول جبکہ بعض کے روز ۸ رہیے الاول جبکہ بعض کے روز کا رہیج الاول جبکہ بعض کے زدیک جمادی الاول جب میں فوت ہوئے۔ این کی والدہ با ندی ہیں۔ وہ جمعہ کے روز ۸ رہیج الاول جب محمد کے روز ۸ رہیج الاول جب محمد کے روز ۸ رہیج الاول جب محمد کے روز ۸ میں فوت ہوئے۔ بعض کے نزد یک جمادی الاول جب میں فوت

<sup>🕡</sup> تاريخ اسلام: ١٩/ ٢١٨.

<sup>@</sup> الوافي بالوفيات: ٢٢/ ٤٤٠ تاريخ اسلام للذهبي: ١٩/ ٢١٩-

ہوئے ان کی عمر ۲۹ سال تھی وہ اپنے والد کے پہلومیں وفن ہوئے۔

حسن بن علی الہادی بن محمد الجواد الحسین ، ہاشی ، ابومحہ شیعہ امامیہ کے ہاں گیارہویں امام ہیں اور وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور اپنے والدگرامی (الہادی) کے ساتھ عراق کے ایک شہر سامراء میں نتقل ہوگئے اس شہر کا نام (شہر العسکر) معروف تھا۔ وہ اپنے والدگرامی کی طرح عسکری کہلائے ان کا لقب بھی ندکورہ شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے ہان کے والدگرامی کی وفات کے بعد امامت کے لیے ان کی بیعت کی گئی وہ اپنے سلف صالحین آباء واجداد کے منج پر حقے۔ وہ متقی پر ہیز گارعبادت گراراور نیک انسان سے وہ سامراء میں ہی فوت ہوئے۔

الفصول المبحة كے مؤلف كہتے ہيں جب وہ نوت ہوئے تو مقام سر (سامراء) كا علاقہ كانپ اٹھا، ايك چيخ سن گئ بازار اور دكانيں بند ہوگئيں بنوہاشم لشكروں كے امير، قضاة، أكانپ اٹھا، ايك جيخ سن گئ بازار اور دكانيں بند ہوگئيں بنوہاشم لشكروں كے امير، قضاة ، أصحاب ديوان اور عام لوگوں نے سب كام كاج جيوڑ كران كے جنازے ميں شركت كى وہ اين والدگراى كے ياس وفن ہوئے۔ ٥

بارہ: محد بن حسن العسكرى بن على الهادى ينظم (المحدى المنظر شيعه كے مطابق)

ان کانام: امام محمد بن امام حسن العسكرى بن امام على البهادى بن امام محمد الجواد بن امام على البرضا بن امام محمد الناظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام على زين العابدين بن امام حسين الشهيد بن امير المؤمنين امام على بن ابي طالب عليهم وه رسول كريم من المي صاحبزادى امام حسين الشهيد بن امير المؤمنين امام على بن ابي طالب عليهم وه رسول كريم من المي صاحبزادى فاطمه رفي في كنيت فاطمه رفي في كنيت المام مين سه بين وه شيعه اماميه كزديك بار بهوين امام بين ان كى كنيت ابوالقاسم بهان كالقب المهدى المنظر بهوه شيعه كريقول كمى غار مين رويوش بين و

شیعہ کے ہاں مہدی منتظر کے نام سے مشہور امام ۲۵۸ھ بیدا ہوئے بعض کے نزدیک ان کی پیدائش ۲۵۲ھ میں ہوئی وہ اپنے باپ کی وفات کے فقط دوسال بعد فوت ہوگئے۔وہ

<sup>•</sup> تاريخ بغداد: ٨/ ٣٥٣؛ وفيات الأعيان: ٢/ ٩٤؛ تاريخ الإسلام: ١٩/ ٧٩ و

<sup>🛭</sup> وفيات الأعيان: ١/ ١٣٥٤ الأعلام للزركلي: ٢/ ٢٠٠٠ ـ

کیے فوت ہوئے کسی کو کوئی علم نہیں ہے وہ بچپن میں گم ہوگئے ای لیے شیعہ کہتے ہیں وہ ایک غار میں جھپ گئے اور وہ وہ ان کومہدی منتظر کے نام سے ایکارتے ہیں۔ •

میں بات کوطول نہیں دینا جاہتا ہیں ان کی سیرت کے متعلق امام ذہبی کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں وہ اہل سنت کے امام ہیں اور سوائح نگاری ہیں اہل سنت اور شیعہ دونوں کے ہال معتبر ہیں۔ ان کے کلام پرغور کریں جوانہوں نے انتہائی مختفر گر جامع انداز میں تحریر کیا ہے۔ انہوں نے اثنی عشریہ (شیعہ امامیہ) کے ہرامام کے متعلق یہی انداز ابنایا ہے وہ فرماتے ہیں: انہوں نے اثنی عشریہ (شیعہ امامیہ) کے ہرامام کے متعلق یہی انداز ابنایا ہے وہ فرماتے ہیں: الشریف: ابوالقاسم محمد بن حسن، العسكری بن علی البادی بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زین العابدین بن علی بن حسین الشہید بن امام علی میں طالب العوی الحسین۔

وہ اثنی عشریہ (شیعہ امامیہ) کے مب سے آخری امام ہیں وہ ان کے متعلق عصمت کا

۱۲/ ۱۲ وفيات: ۱۲/ ۷۰-

وفيات الأعيان: ٤/ ١٧٦ -

دعویٰ کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ منظی اللہ منظی کے علاوہ کسی کومعصوم کہنا صحیح نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جست ہیں وہ صاحب زیان اور صاحب غار ہیں اور وہ سامراء میں ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کوموت نہیں آئی آخر کاران کا ظہور ہوگا وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم وجور سے بھری ہوئی ہے۔

ہمیں تعجب ہے کہ وہ • ۱۳۷ سال سے ان کے انظار میں ہیں اگر تھے کوئی غائب شخص کے سپر دکرے۔
کے سپر دکرے تو یہ بھی انصاف کی بات نہیں چہ جائیکہ وہ ایک ناممکن کے سپر دکرے۔
انصاف مطلوب اور عزیز ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اس جہالت اور اتباع خواہشات پہاس کی پناہ جائے ہیں۔

امام ذہبی آٹھویں صدی ہجری کے کبارعلاء میں سے ہیں وہ 444 میں نوت ہوئے ان کے اور حسن عسکری کے درمیان تقریباً 440 سال کی مدت ہے۔

ہمارے مولی امام علی بڑائٹیؤ خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے ہم ان سے شدید محبت رکھتے ہیں گران کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ ہی ابو بکر صدیق بڑائٹیؤ کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے۔علی بڑائٹیؤ کے دونوں صاحبزا دے حسن اور حسین علیتہ مسلم سول کریم مٹائٹیؤ کے نواسے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ ہرلحاظ سے خلافت کے اہل تھے۔

زین العابدین بھی بہت قدرومنزلت والے ہیں اور باعمل علماء کے سردار ہیں وہ بھی خلافت والے ہیں۔ خلافت والے ہیں۔ خلافت والے ہیں۔ خلافت کے قابل ہتھے۔ان کے ہم نواان سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں۔ ای طرح ان کے بیٹے ابوجعفرالباقر سیدامام، فقیہ اور عالم ہیں، وہ بھی خلافت کے قابل تھے۔

اس طرح ان کے بیئے جعفر الصادق بھی بڑی شان والے ہیں وہ ایمہ علم میں سے ایک ہیں وہ ابوجعفر المنصو ر سے کہیں زیادہ خلافت کے لائق تھے۔ ان کے بیٹے موکی ملینا شان والے تھے وہ جید عالم تھے اور ہارون سے زیارہ خلافت کے حقد ارتھے۔

ان کے بیٹے علی بن موی الرضا کی شان بھی بلند ہے وہ علم اور بیان والے ہیں لوگوں کے دلول میں ان کی بہت ہی قدر دمنزلت ہے ما مون نے ان کو ان کی جلالت کے پیش نظر ولی عہد مقرر کر دیا تھا وہ۲۰۱۳ھ میں نوت ہو گئے۔

ان کے بیٹے محمد الجواد اپنی قوم کے سردار تقطم ومل اور فقہ میں کوئی ان کے برابر کا نہ تھا۔ ان کے فرزندھادی بھی بہت جلیل القدر انسان تھے۔

البنته محمد بن حسن کے متعلق ابن حزم برالتے نقل کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اولا دیے تھی جبکہ مجمہور را فضہ کا خیال ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جسے انہوں نے چھیا دیا۔ •

سیبھی کہا گیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ہاں ایک بیجے کی پیدائش ہوئی جو ان کی باندی کے بطن سے تھا جس کا نام فرجس یا سوئ تھا۔ اکثر کے ہاں اس کا نام صقیل ہے۔
اس نے اپنے آقا کی وفات کے بعد حمل کا دعویٰ کر دیا اس لیے اس کی میراث سات سال تک روک لی گئی اس لونڈی سے حسن بن علی کے بھائی جعفر بن علی نے جھگڑا کیا گر ایک جماعت نے اس لونڈی کے ایک جماعت نے جماعت نے اس لونڈی کے ایک جماعت نے ہمدردی اور خود ان کے لیے ایک جماعت نے ہمدردی اور تعلق ظاہر کیا۔ پھراس کا حمل ضائع ہوگیا تو ان کی میراث ان کے بھائی جعفر بن علی خاصل کر گی۔

حسن کی موت ۲۶۰ھ میں ہوئی ۔۔۔ حتی کہ انہوں نے فرمایا: صقیل باندی کے سبب رافضہ کا فتنہ بڑھ گیا حتی کہ معتضد نے اسے قید کر دیا بیاس کے آتا کی وفات کے ہیں (۲۰) سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس نے اسے اپنے کل میں قید رکھا حتی کہ وہ مقتدر کے دور حکومت میں فوت ہوگئی۔

 <sup>◘</sup> الفصل في الملل والأهوء والنحل. ٤/ ٧٧- ٧٨-

میں کہتا ہوں ان کا دعویٰ ہے کہ محمد غار میں داخل ہو گئے اور ان کی ماں دیکھے رہی تھیں اوروہ واپس اپنی ماں کے پاس نہیں آئے اور یہ کہ اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ ابن خلکان نے بھی کہا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ان کی عمر سترہ سال تھی یہ 22 ھے قصہ ہے۔ •

یہ بھی دعویٰ کہا گیا ہے کہ ۲۷۵ھ کا واقعہ ہے اور میہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ہم اس یاگل بن سے اللہ تعالٰی کی پناہ جا ہتے ہیں۔

اگر ہم بیسب خرافات مان لیس تو پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے ویکھا ہے؟ اور ہم ان کی زندگی کے متعلق کس کی باتوں پر اعتماد کریں؟ کیا ان کی عصمت پر کسی نے کوئی نص اور دلیل ذکر کی ہے؟ اورکون ہے جسے ان کی ہر بات کاعلم ہے؟

الله نعالیٰ ہمیں جھوٹ اور ایسی ناممکن الوقوع باتوں پریفین کرنے سے سے محفوظ رکھے جسیا کہ شیعہ امامیہ کا وطیرہ ہے۔

محمد بن جریرالطبر ی اور یجیٰ ابن صاعد کا بھی کہنا ہے کہ حسن عسکری کی کوئی اولا دنہ تھی ہیہ دونوں ثقنہ (قابل اعتاد ) ہیں۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔ محمد بن حسن وہ ہیں جن کے متعلق رافضہ قائم ، خلف اور جمت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ۲۵۸ یا ۲۵۸ میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کی وفات کے بعد فقط دوسال زندہ رہے۔ان کی موت کس طرح واقع ہوئی اس کا کسی کوعلم نہیں ہے۔

شیعہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ساڑھے چارسوسال سے غار میں ہی وہ صاحب زمان ہیں وہ
زندہ ہیں سب پہلے اور آخری ان کو جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ
آج تک ان کوکسی نے نہیں دیکھا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری عقلوں اور ہمارے دین کوسلامت رکھے۔ ۹

سيراعلام النبلاء: ١٩/ ٢٩۔

<sup>🛭</sup> وفيات الأعيان: ٤/ ١٧٦ ـ

## خاتميه

میں اس مختصری کتاب جس میں اہل بیت کے فضائل ومنا قب اور ان کے مقام ومرتبہ کا بیان ہے کے آخر میں ہر قاری کو ایک وصیت کرنا چاہوں گا جو انتہائی جامع اور مانع ہے اور کا بیان ہے کے آخر میں ہر قاری کو ایک وصیت کرنا چاہوں گا جو انتہائی جامع اور مانع ہے اور میں اس کا خیال رکھنا میں وصیت ہمیں رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ کَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰم

حذیفہ بن ممان سے روایت ہے کہ لوگ رسول الله منافظ سے خیر کی بابت دریافت کرتے رہتے تھے اور میں آپ مُناتِیم کے شراور فتنوں کی بابت یو چھا کرتا تھا اس خیال سے كركهيس كسى شروفتند ميں مبتلا ند مو جاؤل ايك روز ميں نے عرض كيا كديا رسول الله! مم جا بلیت میں گرفتار اور شرمیں مبتلاتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کواس بھلائی بعنی اسلام سے سرفراز كيا، كيا اس بھلائى كے بعد بھى كوئى برائى پيش آنے والى ہے؟ فرمايا: ہاں! ميس نے عرض كى اس بدی وبرائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ فرمایا: ہاں! لیکن اس میں کدورتیں (نفرت) ہوں گی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا کدورت سے مرادلوگ میرے طریقہ کے خلاف طریقتہ اختیار کریں گے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتا نئیں گے تو ان میں دین بھی د کیھے گا اور دین کے خلاف امور بھی ہیں۔عرض کیا گیا اس بھلائی کے بعد بھی برائی ہوگی؟ فرمایا: ہاں! کیجھلوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے جوان کی بات مان لے گا وہ اس کوجہنم میں دھکیل دیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کا حال مجھ سے بیان فرمائے فرمایا: دہ ہماری قوم سے ہول مے اور ہاری زبان میں گفتگو کریں گے میں نے عرض کیا اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مَالْ يَمْ جُمُو كِيا تعلم دیتے ہیں؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت کولازم پکڑواوران کے امام کی اطاعت کرومیں نے عرض کیا کہ آگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت نہ ہواورامام بھی نہ ہوتو کیا کروں (فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہوجا آگر چہ تجھے کسی درخت کی جڑمیں پناہ لینی پڑے یہاں تک کہ اس حالت میں جھے کوموت آجائے۔ ۹

عاصم الأحول سے روایت ہے کہ ابوالعالیہ نے کہا: اسلام کاعلم حاصل کرو۔ جبتم اس کو سیکھ اوتو اس سے بے رغبتی کا اظہار نہ کرو۔ تمہار سے او پر صراط متنقیم پر چلنا لازم ہے بقینا مراط متنقیم اسلام ہے اس صراط متنقیم سے دائیں بائیں مائل ہونے کی کوشش مت کروتم پر رسول اللہ سُؤٹی اور آپ کے اصحاب کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔خواہش پرتی سے بچو جو اوگوں کے درمیان عداوت اور وشمنی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ میں نے ان کی باتیں حص عالیہ اور تا کیس تو فرمایا: انہوں نے بچ کہا اور تھیجت کی بات کی پھر میں نے یہ باتیں حصہ بنت سیرین بڑالتے کو بنا کیس تو انہوں نے فرمایا: کیا تم نے یہ باتیں محد (بڑالتے) کو بنائی ہیں۔ میں نے کہا نہوں نے فرمایا: ان کو بھی بناؤ۔ ہ

محمہ بن حسن بڑائے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی علامت یہ کہ وہ اس راستہ پر چل پڑتا ہے بیعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول اللہ منا اللہ منا اللہ علیہ کرام اور علائے حق کے راستے پر چلتا ہے جیسا صحابہ کرام اور اللہ عنا کرنے والے ایکہ کرام اور علائے حق کے راستے پر چلتا ہے جیسا کہ امام اوزاعی ، سفیان توری ، مالک بن انس ، شافعی ، احمہ بن عنبل اور قاسم بن سلام وغیرہ اور وہ ہراس مذہب سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جوان علاء کی مذمت بیان کر ہے۔ ۹ وہ ہراس مذہب سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جوان علاء کی مذمت بیان کر ہے۔ ۹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ وہ گراہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور وہ ہم

www.kitabosunn<del>al.com</del>

<sup>•</sup> بخاری: ۲۰۱۹؛ مسلم: ۱۸۶۸ ـ

<sup>🛭</sup> مصنف عبدالرزاق: ٢٠٧٥٨؛ السننة للمروزي: ٥٦١٤ الحلية: ٢/ ٢١٨ ـ

<sup>🛭</sup> الشريعة للأجرى: ١/ ٣٠٠ـ

429

ے اور ان سب سے آلودگی کو دور کرے اور ہم سب کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ فر مائے۔ وہ ہمیں ظاہر اور پوشیدہ تمام فتنوں سے بچائے اور وہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں قول وعمل میں اخلاص اور سیح حق بات کی پیروی نصیب فر مائے۔ وہ ہماری نیتوں اور ہماری اولا دوں کومخلص بنائے اور وہ میرے ، میرے والدین میری اولا داور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔

والله الموفق والمستعان وهوحسبنا ونعم الوكيل







